# 

انتخاب عُنواناتُ: خامولانام درشرف عُثمانی درست کاتهم

(در ارف المرف المربي ا



نام كاب -----ارش دات مجدوالف نافي الم كاب النخاب -- مولانا محمود اشرف عثانى منظلهم المثر التم المارك المارك المهود عثانى منظلهم المثر المثر المراح المارك المهود على المهود على المهود على المهود على المهم المرحل المهم المرحل المهم المرحل المعلم المحلم ال

## ملنے کے پتے

إدارة اسلاميات ١٩٠- انا دكلي لا بمورم الدارة اسلاميات أرد و بازا رسمراجي ملا بميت الدو بازا دسمراجي ملا بميت القرآن ، أردو بازا دسر مراج ملا الميت المعارف واكام دارانعلي كوزي كري الميت مكر العلم كوزي كري الميت مكر العلم كوزي كري الميت مكر العلم كوزي كراجي مثلا

# فهرسر من مضامان انتخاب مکتوبات ام ارتبا بی صفرت مجدد الف ثانی سر

| صفحتمبر | عنوانات                                                                                                        |         |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|         |                                                                                                                |         |
| 10      | تقرييط : شيخ الاسلام فقيه العصر عزت مولانا محرّقي عثماني صاحب مظلم لعالى                                       |         |
| 14      | عرص مرتب بمولانامحوداشرف عثاني صاحب وامت بركاتهم                                                               |         |
| 11      | انتخاب د فتراقل                                                                                                |         |
| 41      | دُعا كمان عبدميت مي سع ہے                                                                                      | کمتوب ۲ |
| 177     | علم دمین اورعلماء وطلباء کی فضیلت                                                                              | A *     |
| 44      | مقام عبدست تمام مقامات سے بلندہے                                                                               |         |
| . 44    | سلوک کا حال                                                                                                    |         |
| 14      | فنا وسلوک کامپہلا قدم ہے۔                                                                                      | ٧١ /    |
| 44      | مشيخ كامل اورناقص شليخ نمين فرق                                                                                |         |
| 14      | معتیت اللهیه<br>بی غلب مرد ترانیمهٔ مرد بروی تروی مرد در میرود                                                 |         |
| 14      | نوافل سے پیلے فرائف کا اہمام کرنا صروری ہے<br>میں میں میں میں اور ایکر میں | 179 %   |
| 74      | مجانس صوفیاء میں علم فقر کا تذکرہ مجی صروری ہے                                                                 | 79 "    |
| 71      | سب سے اور خیامقام ،مقام عبد میت ہے<br>میں کی مرزو                                                              | μ. "    |
| 179     | على ركوا بم نعيوت<br>سلوك كامقصد                                                                               |         |
| ן דר    | احوال ومواجید تقعود نیس ، کمال اخلاص و دعنامقعود شبیع ر                                                        | 1       |
| الم     | ، ون روز بید معودی، ماره اس فاریس مسود عبط یه<br>اجهائے شنت کی ارزو                                            |         |
| 40      | معرضتِ خدا وندى كے لئے فنا ء لازم ہے                                                                           | ۳۸ ۶    |

| d |  |
|---|--|
| ľ |  |

| صفحتمبر | عنوانات                                                              | كمتوريخبر         |
|---------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| ٨٣      | دل کی اصلاح ظاہری اعمال کوبجالائے بغیر کمکن ٹہیں                     | متوب <sup>7</sup> |
| ا ۾     | المجرت                                                               | 44 %              |
| mg      | تصوف كالمقصود                                                        | WY "              |
| 4.      | علاء كاصوفياء سعاو وشربعيت كاطربقيت سعافضل بهونا                     | CA //             |
| ٠ (١/   | شربعت اورطربقيت كوجم كرناكمال بي                                     | 49 =              |
| 44      | سب سے عقلمنڈکون ؟                                                    | ۵۰ /              |
| ا۲ ہم   | مكبرام الامراض ہے                                                    | D7 11             |
| ~~      | سب سے افغنل سب سے برتر                                               | ۵۲ /              |
| 40      | مخانبرکوم کی فلمت واہمیت اوران کی گستاخی کیسنے والوں کا برتمرین ہونا | ه مه              |
| 44      | حب سے محبت ہوا سے بتا دینا سنتِ نبوی ہے                              | 00%               |
| 74      | شمر نیت اور طربیقت ایک <del>ن</del> ین                               | 04 %              |
| 74      | اہل سنت والجاعت کے اتباع ہی میں بخات ہے                              |                   |
| (1)     | فناء في السين عن هو نا                                               |                   |
| 64      | معائب اوراعتراضات ، تزكيهٔ نفس كا در بعه بي                          | 71 /              |
| 44      | مصفرت خواجه المرا دكا ايك مقوله                                      | 400               |
| ۵٠      | محابہ دسول ہونے کا شرف                                               | 44 %              |
| ۵۰      | خان خاناں کونصیحت                                                    | 4. 11             |
| 01      | خان خاناں کے بیلے کونصیحت                                            | 41 %              |
| . 54    | طالبِ اخرت طالبِ وينانهيں موتا                                       | 44 *              |
| ۵۳      | گنیا کی م <i>زمّ</i> ت ا ور مذموم <sup>م</sup> ومنیا کا طلب          | 47 /              |
| ۵۳      | مباحات میں تقلیل (کمی کرنا) مطلوب ہے                                 | 24 "              |
| ۵۵      | دین میں اصل تقویٰ ہے                                                 | 44 %              |
| ØA.     | فرقة ناجيه ابل سنت والجاعت كافرقه بي                                 | A- "              |
| 4.      | فناء کامفهوم عقیقی                                                   | L                 |
| 41      | شرایت وطرنقیت کوجمع کرلینا اکسیرنایاب ہے                             | 1 .               |
| 74      | نما زماجهاعت ماخشوع کااهتمام اور مالدادوں کی صحبت سے اجتناب          | 10%               |

| 482.1   | <b>&amp;</b> .                                                            |           |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| منختمير | عنوا نات                                                                  | نمبريمتوب |
| 42      | جواني مين خوف اور سرما بيدي اميدى سبوني چا بينے                           | مکتوب مشد |
| 74      | ا کیسة تعزیت نامه                                                         | 19 %      |
| 40      | نقشبندريك وفضائل                                                          | 9. %      |
| 40      | دىن مين عقائد، نقد ، تصوف كى ترتيب                                        | 91 %      |
| 77      | دل کی طانینت و کر الشرمیں ہے                                              | 97 %      |
| 44      | نماز باجاعت اورذ کرکا اہتمام                                              | 97.4      |
| 44      | تعتوف سے بہلے عقائد اور احکام فقہ درست کر نالازم ہے                       | 97 /      |
| 44      | نماز، ذکوہ اور گنا ہوں سے بچنے کا اہتمام                                  | 94 %      |
| 4.      | نرمى معياء مهلم اورحقوق العباد سيمتعلق نبعض امهم احاديث                   | 91/       |
| 44      | سودی قرض میں سب کاسب روب پر پرام سے رحرف عنوان)                           | 1-7 /     |
| 44      | عافیت کامطلب                                                              | 1-7" //   |
| 44      | میلے امراض قلبید دور ہوں تو بھر تفلی عبادت موٹر ہوتی ہے                   | 1.0%      |
| 41      | كرا مات اولياء ك بارسال محقيق نفيس                                        | 1.4 0     |
| ٨٠      | کشف ملط مجمی ہوسکتا ہے اور کشبیطانی بھی                                   | 1-2 #     |
| Al      | تَخَلَّقُنُ إِبَى اللَّهِ اللَّهِ كَامِطلب                                | 1-6 11    |
| ٨٣      | اعمال مقصودة بي احوال ومواجيد مركز مقصود نهي                              | 117 #     |
| ٨٨      | بزرگی اتباع مربیت مین نحصر سے                                             | ه سماا    |
| 10      | امور ونياس نه ياده شغوليت سع بجو                                          | 114 4     |
| 10      | مجستِ اکابرہبت بڑی دولت ہے                                                | 14.       |
| 74      | تفلی حج کے کئے ممنوعات کا ارتکاب ناجا نزہیے                               | 177%      |
| A4      | عبادات مقعوده ا ورغيمقعوده کا فرق                                         | 174 #     |
| A4      | تبجدی باجاعت نما زبدعت ہے                                                 | 1m 4      |
| 19      | فقراء كى محبت ترك كرف براظهار إفسوس                                       | 187 3     |
| 9.      | ابتدائے سلوک میں نوافل کی طرف اور انتہائے سلوک بن فرائفن کی طرف ش ہوتی ہے | 1740      |
| 91      | ابلِ دینا سے میل جول زہرِ قاتل ہے                                         | 17% s     |
| 98      | لینے کی مرمنی کے خلات تعتورمِ شائغ خسارہ کامموجب ہے۔                      | 14v %     |

| مغزر  | عنوانات                                                                                                                                             | نمركمتوب |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 98    | لوگوں کے کہنے مسننے سے آزر دہ رہ ہوٹا                                                                                                               | ىمتوب 9س |
| ۱     | الشروالون كيمعرفت بى الشرتعاك كيمس ت كاورسيب                                                                                                        |          |
| م ۲۰  | وحدت الوجود ومدت المشهود مصعلى تفندلي كمتوب كرامي                                                                                                   | 14. "    |
| 1 90  | سبسے اوب مقام مقام عبدیت ہے                                                                                                                         | 14. 4    |
| 90    | کفرسے نفرت اسلام کی علامت سہے                                                                                                                       | ۴ ۱۲۳    |
| 9,4   | حتت وحرمت من دیندارعلماء کے فتوی برہی عمل کرنا جا ہیئے                                                                                              |          |
|       | برعتی کی تعظیم ناحائز ہے                                                                                                                            | 140 +    |
| 1.1   | طربق نقشبندي كي وغنائل اور مدعات مسيمكمل احتياط                                                                                                     | IYA #    |
| 1.4   | حقوق العبادك ا دائيگى بعى دين كاانهم جزوب                                                                                                           | 16. 11   |
| 1.0   | ا بلِسنسله کی نمایاں صفات                                                                                                                           | 141 +    |
| 1-4   | دروسیس خدامست کی صفات                                                                                                                               |          |
| 1.1   | وقت کی حفاظت کمونی کا اہم فریعنہ ہے                                                                                                                 |          |
| 1-9   | ترتبيب لوك وتعتوب                                                                                                                                   |          |
| 1.9   | ا بب نوجوان كوكمتوب نصيحت                                                                                                                           |          |
| 11.   | طیخ منہی کا مل کے بارے بی مفرت مجدد رحمتہ المتعطیم عجیب تحقیق                                                                                       | 141.4    |
| 1 111 | ایک مرس کومکتوب قصیحت                                                                                                                               |          |
| 111   | اتباع شريعت مقعنووس احوال مقعنودنيس                                                                                                                 | € مما    |
| 117   | بدعت کے بارے میں حضرت مجدور ما کمتوب گرامی                                                                                                          | 144 4    |
| 114   | احكام تمريعت كادلنشين بيان                                                                                                                          |          |
| 1)1   | عقائد کی تعیج اوراعالی ظاہرہ کی بابندی سب جنروں پرمقدم ہے                                                                                           | 1970     |
| 119   | کفار کی خواری اورجها دکی ذممه داری اہل دین کی منرور یات میں سے ہے                                                                                   | 197%     |
| 14.   | الجيمة علماء اور مُرسب علماء                                                                                                                        |          |
| 171   | وُنیا چیور نے کامطلب اورائس کے حصول کا طربیقر<br>کرد کر میں معالب اورائس کے حصول کا طربیقر                                                          |          |
| 174   | درونیش کو دولتمندوں کے ساتھ تعلق رکھنا بہرمال مشکل ہے<br>مرد میں سر میں میں میں میں اس میں اس میں اس میں اس میں | 1        |
| 144   | تما علوم كاكبيب حرف مين جمع بهونا                                                                                                                   |          |
| 177   | فلان شرىعيت ومبدومال اوركشعن والهام نيم تُوك برابر معينيس .                                                                                         | Y.2 %    |

| مغنبر | عنوا نات                                                                                           | نبركتوب |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| الهما | دسالة مبداء ومعاد "كى معبن عبارتوس كاحل اورىعبن سي معزت مجدّد كا دجوع                              |         |
| 110   | نمتوب في عن ابتا رع شمر لعيت ، مجتب محالة اور محبت اولياء الله                                     | . •     |
| IFA   | ا کی مجاز کے نام کمتوب نعیمت                                                                       |         |
| 149   | الله السنت والمي عتُ كا اتباع اور وُ منا طلب علماء سے احتناب                                       | 417%    |
| 194   | وُنیاحی تعاسلے کی مبغومندا ورتمام بخاسنوں سے زیادہ مردار ہے                                        | Y10 +   |
| 171   | مراماتِ اولِیا ،کے بارے بیں حصرت مجدّد کی تحقیق                                                    | 4160    |
| אייון | طوبل كمتوب تفتوف : ١١) انهمائ نسبت بس حبران بمونا -                                                | "       |
| 150   | د ۲ ) کشف کو نی میں غلطی کا ا مکا ن                                                                | "       |
| 144   | (۳) قعن <i>ا ہے مبرم</i> اورقعنا سیمعتق                                                            | 11      |
| 147   | دم) الهامی علم میں بھی غلطی ہوسکتی ہیں                                                             | 11      |
| 177   | (۵) مقصودسلوك اعمال أي                                                                             | "       |
| 144   | ره) مجاز کواپنی فکرسے فافل ہو نا جا کز نہیں                                                        | "       |
| 129   | را وسلوک میں اشتباہ اورسلوک میں گھراہی کا بہشیں آنا                                                | 44. 2   |
| الما  | طانب سنوک کے لئے ہدایات                                                                            | 771 %   |
| الهما | مريد كے لئے اللاع احوال لازم ہے                                                                    | 777 3   |
| 144   | مجازِ سبعت بنا نے سے قبل ایک قسم کی اجازت دسے دینا                                                 | 7783    |
| 144   | الیسی مے لئے ہمایات                                                                                | 474%    |
| 100   | سنن عهادت اورسنن عادت کا فرق                                                                       |         |
| 144   | ا ہلِ اللّٰدِی مجست اور احکامِ شرعبہ کا اتباع                                                      | 450 2   |
| 145   | اصل ابتاع منسنت مهد وريزكيفيات واحوال سدالتركي بناه                                                | ı       |
| 164   | و کرسے مقصود خفلت عن الترکو و و رکر کا ہے۔<br>میں دین میں میں میں دین دین                          |         |
| 149   | افضليت ينين، فعنائل خلفائي داشدين اورمشا جرات محالبه (عنوان)                                       |         |
| 164   | انوا فل سے پہلے فرائعن واجبات کا اہتمام صروری ہسے<br>سرور میں اس دور میں استان کا اہتمام صروری ہے۔ |         |
| 10-   | بدعات کے اندھیروں سے نکل کرسنت کے نور میں آؤ                                                       |         |
| 101   | العن ثانی کی اہمیت اور رہے کہ طریقیت اور صنیقت شریعیت کے خاوم ہیں                                  | + 177   |
| 100   | گوٹ مشینی کے آداب                                                                                  | 770%    |

| عقائد کا تغیبلی بیان (عنوان) عقائد کا درشگی کے بعداو کام فقہ کا سیکھنا صوری ہے عقائد کی درشگی کے بعداو کام فقہ کا سیکھنا صوری ہے علم عقائد اور علم فقہ کے بعدت مقوف کا بھامع ہو میں عالم وہ ہے جوفقہ اور تصوف کا بھامع ہو میں اُشِدَا اُکھا کَہِ اُلکھا کہ کا نمویذ بننا الا علم فقہ اور شرائع میں معروف نہ ہے کی تاکید علم فقہ اور شرائع میں معروف نہ ہے کی تاکید علم نقہ اور شرائع میں معروف نہ ہے کی تاکید علم نقہ اور شرائع میں معروف نہ ہے کی تاکید علم نقہ اور شرائع میں معروف نہ ہے کی تاکید علم نقہ اور شرائع میں معروف نہ ہے کی تاکید علم نے داسمین کی افضادیت الا اللہ عشراجیت اور محربت شیخ سب سے بطری قعمت ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | YYY »  YYA »  YYY »  YYY »  YYY » |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| عقائد کی درستی کے بعدا محام فقہ کا سیکھنا ضوری ہے علم عقائد اورعلم فِقہ کے بعدت مقون کا درجہ ہے اس عالم وہ ہے جوفقہ اورت مقون کا درجہ ہو اس عالم وہ ہے جوفقہ اورت مقون کا بھامع ہو " اُشِدَّا مُعَلَّى اُلکھا ہے "کا نمویذ بننا اس علم فقہ اور توحید وجودی کی بحث (عنوان) " اس علم فقہ اور تعرائع میں معروف دہنے کی تاکید علم نے داسمین کی افضلیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | YYY *  YYA *  YY9 *  Y44 *  Y40 * |
| علم عفا نرادرعلم فقد کے بعد تفون کا درجہ ہے۔ امل عالم وہ ہے جوفقہ اور تفون کا جامع ہو امل عالم وہ ہے جوفقہ اور تفون کا جامع ہو امر المشر کا نموند بننا المع المرد کا نموند بننا المع المرد کا الموند بننا المع فقہ اور شرائع میں معروف دہنے کی تاکید علم فقہ اور شرائع میں معروف دہنے کی تاکید علم فقہ اور شرائع میں معروف دہنے کی تاکید علم نفہ اور شرائع میں معروف دہنے کی تاکید علم نفہ اور میں کی افغانیت حصول تفون کا طریق سے بٹری قعمت ہے۔ اتباع شمریعیت اور میں سے بٹری قعمت ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 777 * 779 * 747 * 740 *           |
| الم الم الم الم المورد بنه المورد به المورد | 779 #<br>747 #<br>740 #           |
| توجیر شهودی اور توحید وجودی کی بحث زعنوان)  الم نقد اور شرائع میں معروف دہنے کی تأکید  الم اللہ کے داسخین کی افضلیت  علائے داسخین کی افضلیت  حصول تعمون کا طریق  اتباع شریعیت اور محبت شیخ سب سے بطری تعمت ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 747 <i>*</i>                      |
| علم فقد اور شرائع میں مرحوف دہشنے کی تأکید<br>علائے راسخین کی افضلیت<br>حصولِ تحتون کا طریق<br>اتباع شریعیت اور محبتِ شیخ سب سے بٹری قمت ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 450 %                             |
| علمائے راسخین کی افضلیت<br>حصولِ تعوّف کا طریق<br>اتباع شریعیت اور محبتِ شیخ سب سے بٹری تعمت ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |
| علائے راسخین کی افضلیت<br>حصولِ تعوّف کا طریق<br>اتباع شریعیت اور محبتِ شیخ سب سے بطری تعمت ہے<br>اتباع شریعیت اور محبتِ شیخ سب سے بطری تعمت ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |
| اتباع شريعيت اورمحبت شيخ سب سے بطری محت ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |
| حضرت ومنزعلبه السلام سے ملاقات کی تفصیل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |
| عالم خلق، عالم امر، دا وسلوك كاعلم اورشيخ محقق كامقام ١٧٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 444 %                             |
| اپنے کشعت والهام کوعلمائے حق سے کالم پر برکھنا حزوری سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 747 <i>%</i>                      |
| علائے علی کا بناع ہر وال یں لازم ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | * F Å Y                           |
| المنتاع كي تلاش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |
| سلوك كى شرط اقل نفس كى مخالفت اورگنا ہوں سے اجتناب سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>YAY</b> %                      |
| المَيْخ كامل اختيار مذكر ف ك نقصا نامت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | YA4 "                             |
| بععن شرائه طری کومجاز بنا تا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |
| فرائعن باجا عسد ادا کرنے کا استمام لازم ہے ورنوائل باجاعت بیت اللہ الم الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Y44"                              |
| المنتخ كے باس رہنے كے أواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 491%                              |
| عضرت يخ عبدالقادر ميلاني ومح كامقام اوراك كاكلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1970                              |
| کشعت کی دوسیس اور مہلی قسم کا اولیا دالتر کے ساتھ مخصوص ہونا الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 197=                              |
| نظرمرقدم، موش در دم ، سفر در وطن ، خلوست دراعجن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 490 0                             |
| ازمانهٔ طاخون میں معاشب برمبرکی ترغیب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | L                                 |
| امخرت كاطلب كرنا بى ابتارع بتورت بسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۳.۲%                              |
| دین کے پانچوں ادکان برابنی بوری توقب مرف کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | r.00                              |

.

| صفحةتمبر | عنوا نامت                                                                                                                                                      | رکموب                                  | 1   |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----|
| 197      | نمازين ششوع حامل كرنے كاطرابية                                                                                                                                 | توب مشتا                               | ک   |
| 194      | اپنے تین بیٹوں سے انتقال سے بعد حضرت مجد و کا ایک کمتوب کرامی                                                                                                  |                                        |     |
| 199      | در کلمتان نعنیفتات کی تشریح                                                                                                                                    | I                                      | - 1 |
| ۲        | دانت کوسونے سے پہلے اپنا محامسبہ اورنسیج                                                                                                                       | ۳۰9 /                                  |     |
| ۲۰۲      | تشهدمي اشاده بالسباب سفتعلق مصرت مجدد كى دائه (عنوان)                                                                                                          | i e                                    |     |
| 7.7      | کھانے پینے میں ہمیشہ مقراع تدال کی رعامیت اکھنا بھی سخت مجاہرہ ہے                                                                                              | در سواس                                |     |
| 4.4      | حفرت جعفرما وكالمسيدنا ابو كمرمرني اورسيدنا معنرت على وونول سياستنا ده كرنا                                                                                    | ۳۱۳ »                                  |     |
| 4.4      | مسقسم کی میص میننا منا سب ہے ؟                                                                                                                                 | 11111111111111111111111111111111111111 |     |
| 4.9      |                                                                                                                                                                | م سالم                                 |     |
| 41.      | معنرت مجدده كم ما مزاهد كا اپنے والد ك نام كمتوب كرامى                                                                                                         | مكنتيب                                 |     |
| 717      | انتخاب دفتر دوم                                                                                                                                                |                                        |     |
| 717      | مجة والعث ثانى بموسنے كى تعريح                                                                                                                                 | لتزب مك                                |     |
| 717      | حفزت مجدّد ً                                                                                                                                                   | 4 0                                    |     |
| 417      | معفرت مجدد کی مجدم یطوم نبتوست                                                                                                                                 | 4 11                                   |     |
| 414      | عُلاء ظاہر وصُوفيه عليه اورعلما و راسخين كے مراتب                                                                                                              |                                        |     |
| 410      | فُطبُهُ جمعهُ مِن مُلفائه الشدينُ عي فامون كوترك كرفي برصنرت مجدَّدُ كى مكير                                                                                   | 10 %                                   |     |
| 119      | قبريس عهدنامه مندر كعنا                                                                                                                                        |                                        |     |
| 419      | ا ہے بیٹوں کے انتقال بپرا کیے تعزیت نامہ کا جواب                                                                                                               | 14 "                                   |     |
| 771      | سننت كااتباع اور برقسم كى بدعت سے اجتناب                                                                                                                       | 19 //                                  |     |
| 777      | انما زکے سنن و آ داب کا کپورا اہتمام رکھنا<br>سر ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                                                                           |                                        |     |
| 777      | قلب کی حقیقت<br>معام میری میری از میری میری از می                                              | 71 "                                   |     |
| 778      | اینے بیٹے کے نام مکتوب؛ ہرحال میں اتبار ع سنت اور مدعات سے بچنے کی تاکید                                                                                       | ء سرم                                  |     |
| 774      | انتهامجى ميرت ہے<br>موجود ہوں سے دروں                                                                                                                          | rr "                                   |     |
| 444      | جوعل شمر تعیت سے مطابق ہو وہ ذکر میں داخل ہے<br>مستقب سے مستقب میں م | 70 "                                   |     |
| 774      | " رسمات" كى بهست سى حكايات مدق سے دور ہيں (عنوان)                                                                                                              | YA 0                                   |     |

| صغخمبر | عنوانات .                                                                                                 | مبركموب      |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 499    | غم اورمعائب دى ترقى كے اسباب بيں سے بيں                                                                   | مكتوب بما 1  |
| ۲۳.    | ایک محتوب نصیحت ، مختصر گرجامع                                                                            | ا ا          |
| ۲۳۰    | الل السنت والجماعت اور سيع كاختلاف سي تعلق مفقل مكتوب م<br>تمام صحائب اور ابل بيت كم محبت وعظمت كل بيان - | <b>M</b> "   |
| 409    | ابل الله كواين باطن من ونباك ساعة ذره برابرتعلق نهين برويا                                                | 44 ¢         |
| 740    | سيرالى التُد، سيرني التُر سيرَن التُر بالتُر الرسيرني السشياء بالتُد                                      | CY 11        |
| 440    | معزت مجدد كاطرن تخليه وتجليه كوجمع كرنا                                                                   | ۳۲ /         |
| 744    | كمال اطاعت اور تزكيرًا خلاق                                                                               | ۴ ۲ <i>۴</i> |
| 444    | اولیاءالٹرکاگنا ہوں سیمحفوظ ہونا                                                                          | 44 11        |
| 144    | كلمة فيبد، طريقت ، معتبقت ا ورشر لييت كاجا مع سب                                                          | (4 +         |
| 449    | اوامرونوابی کابجالانامی ذکریس داخل سے                                                                     | <b>۲</b> 4 * |
| 741    | صحبت شیخ کے لئے وقت نکالنا صروری سبے                                                                      | de 4         |
| 747    | تعلقات کم کرنے کی نصیحت                                                                                   | 19 11        |
| 424    | جهاد اكبراورنفس مطمئنه كابيان                                                                             | ۵۰ /         |
| 440    | احکام شرعیه بجالانا بروفت اور برحال میں صروری ہے                                                          | 0- 11        |
| 744    | دو محرف ، ما مطلب                                                                                         |              |
| 444    | نیکی کے بعد عرب اور کہتر کا مال ہو نا زہر قائل ہے                                                         | or s         |
| 749    | آ تخفرت ملی الترطیم وسلم کی متا بعث کے سات درجات                                                          | ٠ ١٥٥        |
| 744    | المم ابوحنيفة كامقام                                                                                      | 00 /         |
| 714    | معرفت الليد، احكام شرعيد كه اتباع كاثمره ب                                                                | 00 +         |
| PAY    | درود شرلین کے علاوہ میں ہروکر کا تواب الخفرت فی الشرعلیہ والم کومنجیا ہے                                  | 04 11        |
| 194    | عالم صوفی کبریت احرا در تائب ووارث بیمبرب                                                                 | 04 //        |
| 797    | مصرت شيخ ابن عربي كى ايب عبارت سي علق صربت بحديد كم تحقيق                                                 | - DA 4       |
| 797    | نواب اوراسکی تعبیر سے متعلق ایک سوال کاجواب<br>وفعال موں سریں نو متوقعہ بہتیں آور سندہ سے مدر اور اس      | 0A 1         |
| 790    | فضول بخوں کے بیجائے عقائمہ افقہ اورتعتوت میں وقت مرف کرنا مزوری ہے<br>ار شندی دستوں کے سرمتہ آت           |              |
| 794    | ایک سخے کے انتقال برآن کے تعلقین اور مربدین سے نام ایک محتوب                                              | 71 0         |
| 791    | ہندیں برعات کا زور                                                                                        | 77 /         |

| منفختمير    | عبادات                                                                           | نمبركتوب   |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 799         | بہے شیخ سے مناسبت مذہونے مراسے هجو کر دوسرے شیخ کے باس جاما                      | مكتوب مثلة |
| ۳٠٠         | ونیا کی شغولیت سے برہمیز کی تاکید                                                |            |
| ۳           | توبه اورتعویٰ کے فضائل اوراُس کا طریقہ                                           | 44 %       |
| 4.0         | خان جهاں کے نام اہم کمتوب عقائر اسلام اور ادکان اسلام کی فعیبل                   | 76 11      |
| 7.0         | نماز باجاعت، اَدُابِ ٰ ظاری و باطنی کے ساتھ اداکرنا                              | 49 %       |
| ۲.4         | جهادیں نیت کی درستی کا اہتمام                                                    |            |
| m.9         | تهجد کی عادت دالنا                                                               |            |
| 4.4         | کھانے بینے میں ملال وحرام کی پُوری احتیاط دکھنا                                  | 79 %       |
| ۳1۰         | دیمنوں کے غلبہ اور خوف سے وقت کا ایک عمل                                         | 49 0       |
|             | أيتُ فينهمنظ لعرائفسه اورأيت إنا عرصن الدُّ مانية فسنهم م                        |            |
| ۳۱۰         | الما اور مدست ان الله علق آدم على صورتسسه "                                      |            |
|             | کی تشریح - رعنوان                                                                |            |
| <b>1111</b> | معيبت اوررسوا أي مي محي عبن افغات مناب الترخير بهوتي سي                          | L0 //      |
| 711         | قلب ا ورعرمش كا اتصال اوركن وجرتملب كى جزئى فصيلت رعنوان)                        | 44 0       |
| 414         | بزرگوں براعتراض ناروا ہے اوراس کی وجب                                            | 44 11      |
| ۳۱۳         | فيخ كى مجتب اورفناء في الشيخ بهونا كليد كاميابي س                                | 4A #       |
| مهامع       | مشتبهات اورمحروات سے اجتناب اصل بر بہنے گادی ہے                                  |            |
| 710         | فرائص كم مقابلي من نوافل كى كوئى حيثىيت نهيس                                     | A7 #       |
| 414         | ماطن کی درستی ظاہر کی درستی برموقوف ہے وربنا الحاد واستدراج ہے                   | A 4 1/2    |
| 414         | زندگی کی قیمت بهجانیں ورمنمحرومی بهوگی                                           |            |
| 714         | منعوق کے ساتھ اس اور کا بڑی نبی ہے                                               |            |
| 711         | كشف وكرامت كي بوري تحقيق برمبني ايب البم كلموب                                   |            |
| 777         | حاكمانِ وقت مِن ديني غيرت كالهونا صروري سب                                       |            |
| 444         | واقعه قرطاس اورمشاجرات محارب سيمتعلق كفعيني كمتوب                                |            |
| ٣٢٣         | سالک کاانبی حیثیت سے اویخے مقام میں جابہنچنا<br>مراکب کا این حیثیت سے اویخے مقام | 990        |
| 472         | انبيات كرام عليهم السلام اوراوليات كرام برمعاشب كالحكمتين                        | 99 0       |
|             |                                                                                  |            |

| _        |            |                                                                                                                  |           |      |
|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|
|          | سفحتمير    | عنوانات                                                                                                          | مكتوب     | أرب  |
|          | 4ساس       |                                                                                                                  |           |      |
|          | ٣٣٤        | ایک ابلاء اور بردشانی سے زمانہ میں اپنے بیٹوں کے نام منوب گرامی                                                  | ب مظ      | مكتو |
|          | ۳۳۹        | ورجوتيرا مقصود وسي تيرامعبودا كي نشريح                                                                           | ب تمر     | كمتو |
|          | الهم       | آيت" لايسه الة المطهرون "من أيب اورنكتر                                                                          | ~         | ,    |
|          | سامهم      | رسنج وامثلاءا ورطعن و ملامت کے باعنی فوائد                                                                       | ۵.        | ,    |
|          | بههم       | ترسبت جمالی سے ساتھ تربیت جلالی مجی صروری بلکہ زیادہ نافع ہے                                                     | 7         | "    |
|          | ههم        | مخلوق صوصًا رشته داروں كي امذا وبرداشت كرے صبركم ناچا ہيئے                                                       | 4         | "    |
| - }      | 444        | تقوی اس سے اور گناہوں سے بچناکٹرتِ عبادت سے افعنل ہے                                                             | 9         | •    |
|          | אאש        | زرالله کی تاکید اوراس کی افضلیت کابیان<br>م                                                                      | 17        | ,    |
|          | 769<br>70. | شربیت کا تباع اور شیخ کی مجتب موجود موتونا اُمیدی کفر ہے<br>در مرتب میں مدر موروک اسن کی مدر اور انداز کی موزود  | ه ۱۳۰۰    | - f  |
| -   '    | 727        | زمانهٔ ابتلاء میں صنرت مجدد کی اینی کیفیت اور ابتلاء کے منافع<br>کم شینز سریدرا میں سرمی میں مور نالیہ سمو نزمین | 10 0      | - 1  |
| -1 '     | اسمه       | کمبی شیخ کے احوال مس کے مُرمدوں میں طاہر ہونے ہیں<br>عقائد عبادات اور تفتوف سے علق ایک اہم کمتوب :               | 17 %      |      |
| 1 '      | 204        | اعتقادمات                                                                                                        | 14 1      |      |
| 1        | -49        | اعراق دیات                                                                                                       |           |      |
| 1        | 124        | ازمانهٔ ابتلاد کا ایک اور مکتوب گرای                                                                             |           |      |
| 1 ′      | 144        | ال منذ مجمد من من معتمدا حوال وكافتها أيرا أهذا                                                                  |           |      |
| 1 "      | 124        | ر اصل من بعثل له قومنا الما معال ب                                                                               | 1A 11     |      |
| r        | 49         | ، [شه بعت ماستقامت اوراینے شیخ کومبر <i>خیر کا وسیلہ جھنا منروری ہیے</i>                                         |           |      |
| 1 "      | 'A•        | ا است اندا المشد كون بنيس، كي تفسيرا ورمشركن ميحس موينه كام علب                                                  | 7<br>77 2 |      |
| ۳        | 44         | المناس المناسم التركي المهرين المقصل طبق بكراكا والعنوالوراب                                                     | ט אי      |      |
| ٣.       | 40         | ابتدائے سلوک میں وکرکا بوراام ہمام کرنا منروری ہے                                                                | 0 1       |      |
| 140      | 10         | الم المعنات الدى تعالى كے مارے میں ایک متنوب                                                                     | 4 0       |      |
| <b>.</b> | 10         | ا خواشات نفس کے انسام اورنفس سے زمانی اور عامینی امراض کی تحییمر،                                                | 4 11      |      |
| '        | ^^         | و العدال أواب سمه ماريه بس مطرت مجدد كي البي طفيق                                                                | 'A 11     |      |
| ٣        | 41         | ا قرآن مبد كربعن مقا مات كاسمه مي سنانانو داس كمعمزه مون كي دليل ب                                               |           |      |
|          |            |                                                                                                                  |           |      |

| منختبر | عنواناست                                                                                                              | نبركمتوب         |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| بالمام | عالم ارواح ، عالم مثال اورعالم اجساد کے بارے میں فقل متوب کرامی                                                       | يحتوب مسر        |
| 797    |                                                                                                                       |                  |
| 494    | شنخ شرف الدین میری سے ایک موش کلام کی تحقیق (صرف عنوان)<br>استاری میری سے ایک موش کلام کی تحقیق (صرف عنوان)           | ۳۳ //            |
| 494    | تیرهٔ صروری نصالح                                                                                                     | mp 11            |
| 7997   | جواتی میں شریعیت کی اطاعت بہت زیادہ باعثِ تواب ہے                                                                     | 70 %             |
| 290    | عذاب قبر کے حق ہونے مرکمتوب گرامی (مرف عنوان)                                                                         | TY 0             |
| موس    | برحيراز دوست مي دسد نيكو است                                                                                          | THE 11           |
| m94    | محمراه فرقوں كاجهتم ميں جانا اور تحمراه فرقوں كى تمغيبريس امتيبا ط                                                    | TA 11            |
| ٢٩٢    | عورتوں کے لئے صروری نصائح برمبنی کمتوب گرای اور آمیت بیعت النساء" کی دلنشین تفسیر ۔ کی دلنشین تفسیر ۔                 | « ا <sup>ب</sup> |
| 4.4    | اسنے بیٹوں سے نام مکتوب، با دشاہ وقت سے ملاقات کا حال                                                                 | PT "             |
| 4-9    | کسنی میں مسلمان کے دل کوا ذہیت بہنچانا بٹر اگناہ ہے                                                                   |                  |
| 41-    | ماکم وقت خان جمال سے نام کمتوب مرامی                                                                                  | 071              |
| ८॥     | ونیا کی طرف تو تر مبنرول کرنے میر ملامت اور تنبیبہ                                                                    |                  |
| 717    | بجزخداتمام عالم ومهم وقياس ہے                                                                                         | AA "             |
| 414    | تزكيه نفس كے دو طریقے حذب و انا بہت                                                                                   | 4. "             |
| 410    | برى نعيحت ابتاع شريعت اورصحبتِ اكابر                                                                                  | 79 "             |
| 410    | مولودخواتی کے بارے میں ایک سوال کا جواب                                                                               | 47 "             |
| 414    | الشيخ محی الدمین ابن ع بی دی کے بارے میں حضرت مجدر کی فول فیصل                                                        | 44 11            |
| אוא    | شیخ ابن عربی کے بارے میں حصرت مجدّ درحمۃ الشرعلیہ کی دائے اور م<br>اہل حق کی اکثر میت کی وائے اختیاد کرنے کی نصیح سنے | 49 /             |
| CIA    | معا ثب میں بے چارگی اور بے اختیادی می منانب اللہ ایک عمت سے                                                           | .AT "            |
| 119    | طالب دا وسلوك كونصيحت                                                                                                 | A 14 +           |
| 44.    | صاحبزا ده كوحفظ او قات اورابل وعيال كي مبت بي اعتدال كنعيمت                                                           | A0 //            |
| 441    | مباحات کی تعلیل ہی مناسب سے اور کرامت ولایت کی شرط نہیں                                                               | AY 11            |
| 444    | این نسبت کے امرار اور تربتیت دبانی کا اظهار                                                                           | AL 11            |

| صغخمبر  | عنوانات                                                                              | زب  | نبركم |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| 440     | امراد ولايت فا بركرني فحطرات                                                         | 90, | مكتور |
| 414     | حسن ظاہری سے متا ٹرہونا اجیے نقص وقبح کی بنیا دیہ ہے                                 | 91  | 4     |
| 449     | ستى جھور كرم بتى اختيار كرنا اور لوگوں سے بقدر منرورت ملنا                           |     |       |
| ۳۰.     | صاجزادگان کے نام کمتوب ان کے مقام کا اعمادا درشکر کی تاکید                           | 1.5 | 4     |
| 444     | بدعات سے اجتناب اور فتنہ انگیری سے احتراز کی ناکید                                   | 1.0 | "     |
| الهمايم | قبعن ہویا کدودت ، استغفار بہرمال نا فع ہے                                            | 1.4 | 1     |
| אשא     | صغات مارى تعالى مذعين واستهي مذغيروات                                                | 111 | 1     |
| אשא     | مخلوق خداكى لوج التر فرمست يمبى باعدث اجروثواب سب                                    | 114 | •     |
| ه۳۶     | نبی علیانسلام کی شمریعیت کے اتبارے کے بغیر سادے مجا ہدات بے کاد ک<br>مبلکم معنر ہیں۔ | 114 | "     |
| 444     | مشائغ طرابیت میموسش موام کی آدویی عزوری ہے                                           | וזו | "     |
| 474     | خاتمه كمآب                                                                           |     |       |
|         |                                                                                      |     |       |

نعربيط اذرشخ الاملام منرت مولانا محتفى عثماني وآبراه تر بشعر الله المرتملي الرّحيك على العرديله وتفى وسلام على عبادة الذببن اصطفى - إما بعد

الم مربانی حصرت مجدوالف ان قدس سره کی زات والاصفات سے کون سلمان واقعین میں مصرت کے محتوبات رجواصلا فارسی نہاں ہیں ہیں )علوم ومعارف کا بحرنا پیداکنا دہیں۔ ان ہیں دقیق علمی اور کلائی ہا حث مجمی ہیں اور تصوف وطریقت کے حقائق ومعادف میں۔ اہلِ علم کی علمی بیاس مجھانے کا سامان جی ہے اور سالکین طریق کے لئے ہواری وراہمائی کا دخیرہ مجمی۔ ان مکا تیب کا ادو وسمیت بہت سی زبانوں میں ترج ہمی ہو چکا ہے اور اس کا فیض مجداللہ جاری وسادی ہے۔ لکبن ریکتوبات کا مجموعہ خاصات کی جھوا میں ترج ہمی ہو جکا پڑھا لکھا تھی بڑا سعتہ دفیق علمی جھوالی میں ترج ہمی اور اس کا ایک بڑا سعتہ دفیق علمی جھوال میر شمل ہے جس کے ایک اور اس کا ایک بڑا سعتہ دفیق علمی جھوالی میر شمل ہے جس کے ایک اور اس کا ایک بڑا سعتہ دفیق علمی جھوالی میر شمل ہے جس کے ایک اور اس کا ایک بڑا سعتہ دفیق علمی جھوالی میر شمل ہے جس

احقر کے برا در زادہ عزیز مولانا محمود اشرف عثمانی صاحب (سلمہ الشرتعا لے ر بارک فی عمرہ وعلمہ) نے بچھلے دمعنان میں ان مکا تیب کے مطالعے کے دوران ان باتوں کا انتخاب فرما یا جو اوسط درجے کے بڑھے تکھے شامان کے لئے قابلِ فہم اور مغید ہمو سکتی ہیں۔ یہ انتخاب" ارشا وات مجد والعت ٹائن و "کنام سے آپ کے سامنے ہے۔ فاصل مرقب نے مکا تیب کے اس انتخاب میں اس بات کا گورا خیال دکھا ہے کہ مکتوب کا جتنا حقہ بھی لیا جائے۔ وہ سی کی بیشی کے بغیر مجوں کا توں نقل کر دیا مائے۔ تاکہ حضرت مجد معاصب قدس سترہ کی بات اسمی کے الفاظ میں بڑھے والے کے سامنے آسکے اور اس کے فہوم وعنی ہی میں نہیں ، بلکہ اسلوب میں بھی کوئی ادنی تبدیلی بیدانہ ہمو۔

العقر کوریمبارک مجموعه کپرا برصنے کا توموقع نہیں مل سکالیکن اس کامعتدبہ معتد مبت جب تدمقامات سے بڑھنے اور اس سے استفادہ کرنے کی تونیق ہونی الحدلتٰد! احقر کو ان چندمقابات ہی سے بڑا فائدہ ہُوا برمنا بین کے ستندہونے کے لئے حصرت مجد دما حب رحمۃ التّرعليہ کا اسم گرامی ہی کا فی ہے ۔ مجبوعہ کے دوران مُسن فرنبیب وحُسن انتخا ب کا مجی مشاہدہ ہُوا۔ فاضل مرتب نے ایک اہم ہم اللہ کہ جس مکتوب میں خالص الیے علی مباحث بقے جوعام قادی کی پینج سے باہم ہوں یہ کواس مجبوعے میں شامل تونییں کیا لیکن اُن برعنوان لگا کر اُن کا حوالہ دے دیا ہے تاکہ اہم میں سے کوئی ما حب اگر اس موضوع برصرت مجد دما حب رحمۃ التّرعلیہ کی تحقیق معلوم کرنا جا ہیں تو وہ اصل مکتوبات کی طرحت اُسانی سے رجوع کر کی سے سالکین طریق تصوف ہوں اور اس مکتوبات کی طرحت اُسانی سے رجوع کر کی سالکین طریق تصوف نے بالحقوم اور اس کے لئے بالعموم اور اس خدمت کو این بارگاہ میں شرحتِ قبول عطا فرما تیں ۔ فاضل مرتب کو اسس کی بہترین عزاعطا فرمائیں اور اس کا ہے ہو تمام قادئین کے لئے نافع بنائیں۔ بہترین عزاعطا فرمائیں اور اس کا ہے ہو تمام قادئین کے لئے نافع بنائیں۔ آئین ؛

احقر مُحَمَّداً فِي عَمَّانِي

دادالعلوم کمراجی به ا ۲۷ردمعنان المبادک الهاری

## عرض مرتب

#### بسيم الله الرَّحُليف الرَّحِيُمرُ

الحديثة رب العالمين والقللية والشلام على سيدنا ومولانا وشفيعنا محدوث الدواسم المعابد ومن تبعهد بإحسان الى يوم الدين - اما بعد!

دین کاکونسا طالب علم ہوگا جوا مام آبانی صرت مجدد العن ٹائی رحمۃ الله علیہ کے نام ناکی سے واقعت مذہمو - الله تعالیٰ نے اتباع شریعت، ایضارح طرقیت اور مراطیم سقتم کی ہدایت کا جو کام حفرت مجدد العن ٹائی فدس متر ہ سے الن کے دور میں لیا - اس کی بدولت دین کا ہر طالب علم خصوصًا برصغیر سے تعلق دکھنے والا ہر سالک دا ہے تعتوف الن کا احسانمند ہے ۔ جزاہم الله تعالیٰ خیر امن عند ہ

معزت مجددالمن نمانی کے سکا تیب مذھرف اس مراطِ ستقیم کی تھیک تھیک تاہی اندی کرتے ہیں جب بلکر کیا تیب کرتے ہیں جب بلکر کیا تیب کرتے ہیں جب بلکر کیا تیب پر صفے والے کو اس مراطِ مستقیم میرلاکھڑا کرتے ہیں جس کے بعدسالک کے لئے صرف قدم میں دیا ہے۔

أشاناباتىده جاتاب -

منوبات مام دبانی محدوالف نانی فارسی ،اددو دونول دبانون بین طبوع دستیا به این اورکوئی دینی لائیریری اس سے فالی نہیں ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اوارہ اسلامیات سے می ان کمتوبات کے اددو ترج مبع کرنے کی سعادت سے نوازاہ ہے ۔ مگریہ کمتوبات جونک ایک مجدد کے تحریر کردہ نمجینہ عوم ومعادف ہیں اس لئے ان بی سیعین کمتوبات ہمت طولی اور عین مکا بنا میں امام قادی کی فنم سید بالا ہیں جس کی بنا ویران کمتوبات کی فنم مبلدوں سے استفادہ کرنے میں دکادہ بیش آتی ہے۔ اس معروفیت کے دور میں منورت محسوں ہموتی تھی کہ ان کاعام فیم انتخاب کرکے قاد میں اورطالبین واجسلوک کے سامنے بیش کیا جائے تاکہ وہ کم وقت میں صفرت مجدد العن نانی کے فیومن سے ذیادہ سے زیادہ سے نیادہ وہ سے نیادہ وہ کم وقت میں صفرت مجدد العن نانی کے فیومن سے ذیادہ سے نیادہ سے نیادہ وہ تعلید ہوں کھیں ۔

احقرنے اس ماہ درمنان البادک مسالہ کے آخریں ان مکتوبات کے نورسے بی آنکھو ہورقلب و دوح کومنورکر لیا تومطالعہ کے دوران مناسب عنوانات کے مامحاہم کمتوبات

نیز طویل کمتوبات کے اہم اور عام فہم صنول کے انتخاب کی توفیق بھی مجداللہ نصیب ہوئی جسکا تمرہ ارشاداتِ مجدد الف ان م کی گئے کل میں آپ کے سلمنے میں اس انتخاب میں بیان میں ا مسل شامل كف كف بي وادمن مكاتيب كه ابهم اورعام فهم حصة منخب كرك شال كف ا من جب بعب الم مرحمی اورنتی مماتیب کا صرف عنوان مطور حواله ورج کیا گیا ہے تاکہ اگركوني قاري اس موضوع برجعنرت كيلمي قيت سيمستغيد بهونا پياست تواسي كمتوب نمبر مبدنبرا وصغ نمبرك مطابق اصل كتاب سے مراجعت كرنا أسان ہوجائے راس تمام کام میں احقرنے کتوباتِ امام ربانی کے اس قدیم اردو ایرسین کو بنیاد بنایا ہے جے ادارہ اسلامیا لاہورنے طبع جدید کے ساتھ شائع کیا ہواہے خوال بات کی بوری احتیا طلحوظ دکھی ہے كمتوب كاجتنا معتدنقل بووه ادفئ ساتقرف كئے بغير بغير سي كامين كے بول كابورا نقل كيا جلئ تا كرمضرت مجدد العن الى كمضمون اورفهوم مي كوني فرق واقع سربهو -الله تعالى السَ مقيرى خدمت كوائن بادگاه مين شرف قبوليت سے نواز وسے اوراس انتخاب كومرتب اور قارمين كے لئے نافع بنا دے۔ بم سب كوصرت مجتدد العن ان كي يون وبركات سع صدوافر عطافر الما اوراس مراط مستقيم مرجلي اور بعرطة دسن كى تونيق سے نوازے حسے سيدارسلين ديمتِ عالم صلى الدّرعليه وسلم ،ال كے محاركم من الله عنه الجمعين والبعين عنع ما بعين ، فقها في كرام ، اولياء النه ، مصومًا مجددين وقت رومهم الدائين في مرك وبرعت كى مركراتى اورافراط وتفريط كى برظيمت عياك صاف كرك المت سلم ك الع معور اور واضح كيا بقواب -دالله الموقَّق و له المحداة لاُّ و آخرا والسلام علىمن ابِّع الهدى والمستزم متابعـ له المصطبى صلى الله عليه وعلى أله واصعابه -

احقر

محمود اشه غفرالله له

ارشاداتِ مُجدد الفِ مَا في رَحْيَّ عليه



## بسيرالله الزئمن الركيبيط

# وفتراول (این شیخ کے نام)

#### مكتوب ملا

## قوعا کمال عبدسب بی<u>ں سے ہے</u>

عجیب معاملہ ہے کہ پیلے جوبلا ومصیبت واقع ہوتی تھی، فرحت وخوشی کا باعث ہوتی متی اور کا کوٹ مسیزید کہتا تھا۔ اور جو کیے دنیاوی اسباب سے کم ، موتا تها اجهامعلوم بهوتا تقا اور اسي قسم كي خوامش كرتا تقا- اب جبكه عالم اسباب میں لائے ہیں اور اپنی عاجزی اور محتاجی مرانظر پٹری ہے۔ اگر تعورا سابھی صرر لائت ہوجاتا ہے تو پہنے ہی صدمہ میں ایک قسم کاغم بیدا ہوجاتا ہے۔ اگر جرجلدی دور ہوجاتا ہے اور کھینیں رہتا ہے۔ اور ایسے ہی پیلے اگر بلاومسیبت کے دفع کرنے کے کے دُعاکرتا تھا تواس سے اس کا دفع کرنامقصووں نہ ہوتا تھا بلکہ امراد عوَیٰ کی تابعدر مقصود ہوتی تھی ہیکین اب دعاسے تعصود بلا ومصیبت کا دفع کرنا ہے اور وہ نوف ف حزن جوزائل ہو گئے تھے، اب عجر دحرع كر رہے ہيں - اور معلوم بواكروه مال مكرك وجهسته تفاصحوكي حالت مين عجزاورمخاجي اورخوف وحزن اورغم وسنا دي جليبيء كالوكو کولاحق سے ولیے ہی اس خاکسارکوجی لاحق سے وابتدا بر کھی جب کردعاء سے بلاء کا رفع کرنا مقصور بنه تھا ، یہ بات دل کوا تھی بنگتی تھی سکین حال غالب تقاردل مي گزرتا مقاكمانبيا عليهم القللوة والسلام كي دعا اس قسم كي نديمي كرجس سےاسی مراد کا حال ہونا مقعود ہو۔

اب جبح نعیراس مالت سے مشرف بُوا اور حقیقت کا دِظا ہی وَ کَ تومعلی مُواکہ نبیاعلیمالقلوٰۃ والسّلام کی دُعاکیں عجز اور ماجتمندی اور نوف وحزن کے مبدب سے تعییں منمطلق امرکی تابعداری کے لئے۔ ، ، ،

#### مكتوب 🗠

## علم دبن اورعلماء وطلباء كي فضيلت

ابینے آپ کو اور ایسے ہی تمام جہان کو بند کہ مخلوق اور غیر قا در جانہ ہے اور خالق و قادر حق ترا ہے اور خالق و قادر حق ترا سے حسال کے سوا اور کوئی نسبت کا بہت نہیں کرتا۔ ایک دوسرے کا عین اور آئینہ ہونا کہا تھے۔

` درکدام أئينه در ايداو

ترجمہ اکسی ائینہ بس اگا نہیں وہ اور اہل سنت وجاعت کے علاتے ظاہر اگر جیعیں اعمال میں قاصر ہیں۔ اور اہل سنت وجاعت کے علاتے ظاہر اگر جیعیں اعمال میں قاصر ہیں۔ لکین ذات وصفات اللی میں ان کی در شی عقائد کا جمال اس قدر نور انیت دکھتا ہے کہ وہ کوتا ہی اور کی اس کے مقابلہ میں بہتے و ناچنے دکھائی دیتی ہے۔ اور نیمن مونی با وجود دیا منتوں اور مجاہدوں کے چونکہ ذات وصفات میں اس قدر درست عقیدہ نہیں دکھتے۔ وہ جمال ان میں پایا نہیں جاتا۔ اور علاء وطالب علموں سے مقیدہ نہیں دکھتے۔ وہ جمال ان میں پایا نہیں جاتا۔ اور علاء وطالب علموں سے معتبدہ نبیدا ہموئی ہے اور ان کا طریقے اچھا معلوم ہموتا ہے اور ادر وکر تا ہے کہ ان لوگوں کے گروہ میں ہو۔

مكتوب م

## مقام عبديت تمام مقامات سے بلندہ

بس بہی وجہ ہے کہ مقام عبدست تمام مقامات سے بلندہ کیونکہ میعنی مقام عبدست میں وجہ ہے کہ مقام عبدست میں معاور بیر بائے جاتے ہیں محبوبوں کواس مقام سے مشرون فرماتے ہیں اور محب شہود کے دوق سے لذت بائے ہیں۔ بندگی ہیں لذت کا حاص ہونا اور اس کے ساتھ انس کچونا محبوبوں کے ساتھ مخصوص ہے بحبوب کا انس مجبوب کی بندگی میں۔ اس انس محبوب کی بندگی میں۔ اس انس مرفراز فرماتے ہیں۔ یہ میں مرفراز فرماتے ہیں۔ یہ میں مرفراز فرماتے ہیں۔ یہ مرفراز فرماتے ہیں۔

اس میدان کے تیز رفتار شہسوار دین و دنیا کے سردار اور اولین و اخرین کے سردار بسی کو بحض اپنے فضل سے یہ دولت بخشنا جا ہے جی اس کو انحفزت ملی اللہ علیہ وسلم کی کمال متابعت عابیت جی اس کو انحفزت ملی اللہ علیہ وسلم کی کمال متابعت عنایت فرائے جی اوراس وسیلہ سے اس کو بلند درج بر لے جاتے ہیں ۔ فیلات فضل الله یک بی اوراس وسیلہ سے اس کو بلند درج بر لے جاتے ہیں ۔ فیلات فضل الله یک بی ایس کو اللہ تا ہے اوراللہ تعالی بر سے میں کو چاہتا ہے دیتا ہے اوراللہ تعالی بر سے فغل والا ہے ) ۔

کافعنل ہے جی کو چاہتا ہے دیتا ہے اوراللہ تعالی بر سے فغل والا ہے ) ۔

متعمد ہو۔ اس علم والا اللہ تعالی کے افلاق سے مقال میں کیا مجال ہے بوط کے مقلق کے مروں میں کیا مجال ہے بوط کے مقلق کے مروں میں کیا مجال ہے بوط کے مقلق کے مروں میں سے ہے شرادت ونقعی کو اس معام میں کیا مجال ہے بوط کے اس کے کہا میں سے بیاد میں ہو۔ یہ عالم معمود نام کی وجہ سے فیر محفن ہے کرجی کے مہلومیں سب کھو شتر دکھائی ویتا ہے۔ یہ معا ملہ نفس معلم نہ کے اپنے مقام پر اثر

بس بندہ جب تک اس طرح اپنے آپ کوزمین برمذ ڈواسے اور کام ہیاں کرنے بہنچا ہے اپنے مولاح آں شائڈ کے کمال سے بے نصیب ہے۔

مكتوب مظ

## سلوك كأحال

کسی شخص نے صفرت خوائے بزرگ قدی اللہ مترہ العزیز سے بوجیا کہ سلوک سے مقعود کیا ہے ؟ فرایا تا کہ اجمالی معرفت تفصیلی اور استد لالی کشفی ہوجائے۔
اور برن فرایا کہ امحا سے سوا کچھ اور علوم مصل ہوتے ہیں ۔ ہاں دستہ میں ہبت سے علوم ومعادف ظاہر ہوتے ہیں جین سے گزرنا بیٹر تا ہے۔ اور حبب کہ سالک نمایت کے نمایت ورجے تک جوصد لینہ بیت کا متام ہے نہ چہنی ، ان علوم سے حقہ ماصل نہیں کم تا ۔

#### مكتوب ملك

## فنا سِلُوك كاببِلا فدم سب

میرے بھائی ! جان لوجب کی وہ توت ہو موت معروت کے بہلے ہے اور اور اہل اللہ اس کو فناسے تعبیر کرتے ہیں ، ٹابت نہ ہموجائے ، اللہ تعاسلے کی بناب میں بہنچنا محال ہے ۔ بلکہ آفاقی حجو ہے معبودوں اور انفسی ہوائی خداؤں کی بہتش سے بخات نہیں مل سکتی ۔ اس کے سوانہ تو اسلام کی حقیقت کا پتہ لگ ہے اور نہی کمال ایمان میسر ہموتا ہے ۔ مجعلا بھر خدا کے بندوں کے گروہ یہ سے طرح داخل بہوسکتے ہیں ؟ اور او تاد کے درجے مک کیسے پنچ سکتے ہیں ؟ حالا ایم فالی ہو جو ابتدا رہی میں حال ہموجائے ولا بیت میں اکھا جاتا ہے اور بڑا بجاری کمال اور اس کی ابتدار سے اس کی انہا کا درج قیاس کی جائے۔ اول سے آخر کا حال اور اس کی ابتدار سے اس کی انہا کا درج قیاس کی جائے۔ اور بھا کہا ہے ۔ کسی نے کیا اچھا کہا ہے ۔ کسی نے کیا اچھا کہا ہے ۔ گ

ہے گی۔ قیاس کن ذگلستانِ من بہایہ مرا قیاس کرلومرے باغ سے بہارمری

مكتوب مراا

## شيخ كامل اور ناقص ين غرق

جان سے کہ دینا آخرت کی کھیتی ہے۔ سی افسوس اُس شخص برحب نے اس می مذہویا اور اپنی استعداد کی زمین کو بے کا در سبنے دیا اور اینے اعمال کے بیج کوشائع کر دیا۔

آورجاننا جاہئے کہ زمین کا منائع اور بے کادکرنا دوطریتی پرہے۔ایک ہیکہ اُس میں کچھ نہ ہوئے اور دومرا میے کہ اس میں نا پاک اور خراب بیج طوالے۔ اور سہی قسم کی نسبت دومری قسم امناعت میں بہت صنردا ور زیادہ فساد ہے جیسے کہ پوشیدہ نہیں ہے اور بیج کا ناپاک اور خراب ہونا اس طرح پرہے کہ ناقص ساکھ سے

طریق<sub>یا</sub> خذکریں اور اس کی راہ برحلیس کیونکہ وہ حرص وہوا کے تا بع ہوتا ہے اور حرص وہراوا لے کی کچھ تا فیزمبیں ہوتی -اور اگر بالفرض تا تیر ہوبھی ، تواس کی حرص کو ہی زیادہ کرے گی یس اس سے سیاہی برسیاہی حال ہوگی -

آور نیز ناقص کوج نکہ خود واصل نہیں ہے ، خداکی طون پہنچ نے والے اور دنہ بہنچ نے والے اور دنہ بہنچ نے والے اور دنہ بہنچ نے والوں داستوں کے درمیان تمیز حال نہیں ہے اور ایسے ہی طالبوں کی مختلف استعداد وں کے درمیان فرق نہیں جانتا ۔ اور جب اس نے طریق جزباور لوک کے درمیان تمیز نہ کی تو بسبا اوقات طالب کی استعداد ابتدا میں طریق جنب کے مناب ہوتی ہے ۔ اور ناقص شیخ نے راستوں اور مختلف استعدادوں کے درمیان تمیز کے مذہ ہونے کے باعث ابتدا میں اس کوطریق سلوک برجیلایا تواس نے داوتی سے اس کو گراہ کہ دیا جسے کہ وہ نو و گراہ ہے ۔ میں جب شیخ کا مل کمل ایسے طالب کی تربیت کہ نی جا ہے اور اس کواس طریق بیر حلانا جا ہے اور اس کو اقعاد سنے کہ اور اس کو اقعاد سنے کے دور کی ہے دونا قعاد شیخ سے اس جنہ کو دور کرے حزنا قعاد شیخ سے اس جنہ کو دور کرے حزنا قعاد شیخ سے اس جنہ کو دور کرے حزنا قعاد شیخ سے اس جنہ کو دور کرے حزنا قعاد شیخ سے اس جنہ کو دور کرے حزنا قعاد شیخ سے اس جنہ کو دور کرے حزنا قعاد شیخ سے اس جنہ کو دور کرے حزنا قعاد شیخ سے اس جنہ کو دور کرے حزنا قعاد شیخ سے اس جنہ کو دور کرے حزنا قعاد شیخ سے اس جنہ کو دور کرے حزنا قعاد شیخ سے اس جنہ کو دور کرے حزنا قعاد شیخ سے اس جنہ کو دور کرے حزنا قعاد شیخ سے اس جنہ کو دور کرے حزنا قعاد شیخ سے اس جنہ کو دور کرے حزنا قعاد شیخ سے اس جنہ کو دور کرے حزنا قعاد شیخ سے اس جنہ کو دور کرے حزنا قعاد شیخ سے اس جنہ کو دور کرنے حزنا قعاد شیخ سے اس جنہ کو دور کرنے کو دور کرنے کو دور کرنے کی کو دور کرنے کی دور کرنے کیا جان کو دور کرنے کو دور کرنے کی خوالے کو دور کرنے کو دور کرنے کی خوالے کو دور کرنے کو دور کرنے کی کو دور کرنے کے دور کرنے کو دور کرنے کو دور کرنے کرنے کو دور کرنے کو دور کرنے کرنے کے دور کرنے کرنے کو دور کرنے کرنے کرنے کرنے کو دور کرنے کو دور کرنے کر کرنے کو دور کرنے کرنے کر کرنے کر کرنے

پر جدانا چاہے تو اُس کو جاہئے کہ اول اس سے اس چیز کو دور کرے جونا قص شخ سے
اس کو پنجی ہے اور جو کہ جداس کے سبب سے اس کا دیگا ڈ موا ہے اس کی اصلاح و
درستی کرے۔ بھراس کی استعداد کے مناسب احجا بیج اس کی استعداد کی ذمین میں اور اس اس اس اس کی استعداد کی ذمین میں اور اس اس اس اس اس کی استعداد کی ذمین میں اور اس اس اس اس اس طرح احجا سرو احجا سے گا۔

مَثُلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَ ثَهِ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ فِ الْجُدَّةَ صَنْ فَرَقِ الْارْضِ مَا لَهَا مِن قُوا رِهُ وَمَثُلُ كِلِمَةٍ ظَيِّبَةٍ مِكْشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ اَصُلُهَ لَا مَا بِسُنَ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَا عِي

در نا پاکلم کی مثال ناپاک درضت کی طرح ہے جس کی جوٹز مین کے اُوبر ہے اور اس کوکوئی قرار نمیں ہے اور باک طمہ کی مثال باک درخت کی طرح ہے اس کی ممل معنی جوٹ نابت ہے اور اس کی شاخ اُسمان میں "۔

بس شیخ کالی کمی کی مجست مرخ گنرمک بین کیمیا ہے۔ اس کی نظر دوا اوراس کی بات شغار ہے۔ قرط آفقة اور (اوراس کے سواب فائرہ انج و تکلیف می بات شغار ہے۔ وارزم کو نیم انتخاب معطفے صلی الشر تعلیہ والم کے میدھ واستر بر تا بت قدم کے۔ الشر تعالیٰ ہم کواور تم کو تر کر بیت معطفے صلی الشر علیہ والم کے میدھ واستر بر تا بت قدم کے۔ کیونکہ بی تقعبود ہے اوراسی مرسعا دت اور نیات کا مداد ہے۔ ب

## مكتوب يهم

معيثيث الهبيه

المرأمة من آحبة ور آدى اس كساعة بحس سے أسكى

دوستی ہے '۔ بیں مبارک ہے و شخص حب کے دل میں اللہ تعاملے کی محبت کے سواکسی و کی مجبّ ہے نہ ہوا ور اس کے سواکسی اور کا طالب نہ ہو۔ بیس ایسا شخص اللہ تعالم کے ماتھ ہے اگر جبر ظاہر ین ملق کے ساتھ مشغول ہے ۔

### مكتوب يميه

# نوافل سے بہلے فرائض کا اہتمام کرنا صروری ہے

انمال مقربینی و عمل جن سے درگا والئی میں قرب عمل ہوتا ہے فرض ہیں یا نفل اور فرضوں کے مقابلہ میں نفلوں کا مجھا عتبار نہیں ۔ فرضوں میں سے ایک فرض کا اواکرنا ہزارسالی نفلوں کے اواکر نے سے ہمتر ہے۔ اگر جروہ نفل خالص نیست سے اواکئے جائیں اور خواہ وہ نفل از قسم نماز ، روزہ و ذکر وفکر وغیرہ وغیرہ ہوں۔ بلکہ م کہتے ہیں کہ فراتفن کے اواکر نے کے وقد سے نتوں میں سے می سنست اور شعبات میں سے می معامیت کرنا ہی مکم رکھتا ہے۔

منقول ہے کہ ایک دن امیرالمنوندین حفرت فادوق اعظم رضی التُدعنہ نے مبع کی نماذجاعت سے اواکی ۔ نمازسے فادغ ہو کہ اُدمیوں بیں نگاہ کی ۔ اپنے یادوں بیں سے ایک خص کوموجود نہ دیکھا۔ فر بایکہ فلان خص جاعت بیں حاضر نہیں ہُوا ؟ حاصرین نے عرض کیا کہ وہ دات کواکٹر جاگتا دہتا ہے۔ شاید اسس وقت سوگیا ہوگا ۔ آپ نے فر بایا کہ اگرتمام دات سوتا دہتا اور مبع کی نماز جاعت کے ساتھ اواکرتا تواس کے لئے بہتر ہوتا ۔

ىپىمستىب كى رعايت كرناا در مكروه سے بچنا اگر چرتنزمى ہو ذكر اور

فكرا ورمرا قبرا ورتوخرسيكى درج بهترب يمير كروه تحريمى كاكيا ذكرس إلااكر دعاسة اوراجتناب كما تقديرامورجع بول توفّقة فَاذَفَنَ مَا عَظِيمًا مُرَّرًى كاميا سے ۔ وَمِدُونِهِ نَحْرَهُالِقَتَا دِ ورنهب فائدہ رنج سے ۔

مثَّلاً ذكوة كے طور براكي وائك كاصدقه كرنا جس طرح كنفلي طور برسونے کے بیاڈ صدقہ کرنے سے کئی درج بہترہے۔ ویسے ہی اس دانگ کے صدقہ کرنے میں كسى ا دب كا دعايت كرنا مثلاً اس كوكسى قريبى ممتاج كو دينا بعى اسسكنى

بسر ہے۔ بس نماز خفتن کو اُدھی دات کے بعدادا کرنا اور اس تاخیر کو قیام لیا بعنی نمازتتجد کی تاکید کا وسیلہ بنا نابہت براسے کیونکونفیدونی الٹرعنم کے نزدیک نمازخفتن كاليسے وقت ميں اداكرنا مكروہ ہے۔ ظاہرًا اس كراست سلے آن كى مراد كرابت تخريهه على كيونكه نماذ نفتن كاداكرنا أدعى دات مك أن ك نزديك مباح ہے اورنصف دات کے بعد مکروہ بس وہ مکروہ جومباح کے مقابل ہے وہ کروہ تخریمی ہی ہے اور شا فعید دمنی الله عنهم کے نزدیک نماز خفت کااس وقت اداكرنامائزىينى -

کبس قیام لیل تعبی ہتجداوراس میں دوق وجمعیت کے حال ہونے کے لئے اس امر کا مرک ہونا بہت مراسے اس غرمی کے لئے و ترکے ا دا کرنے یں تاخیرکرناممی کافی ہے۔ اور رہ تا خیرمجی ستحب سے و ترمجی احصے وقت میں ادا ہومائے ہیں اورتہ تی اورتہ کے اور مبح کے وقت بماگنے کی عندون ممی مال ہوجاتی ہے۔ مكتوب 19 ايضًا

مجالس صوفیاء میں علم فقہ کا تذکرہ مجمی ضروری ہے آورنیزاس گروہ کے علوم ،احوال کے علوم ہیں اوراحوال اعمال کے

له يعنى نمازعشاء كه صوفاء

نتیجاد رثمرے ہیں اور احوال کے علوم سے اس شخص کو ور شملتی ہے جس نے اعمال کو درست کیا ہو اور اعمال کا میحاور کو درست کیا ہو اور اعمال کا میحاور درست طریق برادا کرنا اُس وقت میشر ہوتا ہے جبکہ اعمال کو بیجائے نے اور ہو ملک کی کیفتیت کو جانے اور وہ احکام ہمری شلا نماز ، دوزہ و باتی فوائض اور معاملات اور نکاح وظلاق و بیج و شرکے اور ہرائی۔ اُس چنر کا علم ہے جوحت تعالیٰ نے اور نکاح وظلاق و بیج و شرکے اور ہرائی۔ اُس چنر کا علم ہے جوحت تعالیٰ نے اُس پر واجب کیا ہے اور اس کی طرف اس کو دعوت فرایا ہے اور ریافی سی کی کو میارہ نہیں ہے۔

ان کے سیمنے سیمنی کو میارہ نہیں ہے۔

ان کے سیمنی کو میارہ نہیں ہے۔

ان کے سیمنی کو میارہ نہیں ہے۔

ان کے سیمنی کو میارہ نہیں ہے۔

ان محیظیے سے می توجازہ یں ہے۔ ادرعلم دومجا ہروں کے درمیان ہے۔ ایک وہ مجاہدہ جوعلم کے حال ہوتے سے پہلے اس کی طلب میں ہو تا ہے۔ دوسرا وہ مجاہدہ جوعلم حال ہونے کے بعد اس کے استعمال میں ہوتا ہے۔

ا سے اسماں یں ہوں ہے۔ بیس جا ہے کہ سرطرح آپ کی مجلس مبادک ہیں کتب تفتوف کا ذکر ہو تا دہم آہے اسی طرح فقہ کی کم ابوں کا بھی ذکر ہونا چاہئے۔

مكنقب تمط

سے اونجامقام مقام عبدیت ہے

اب ہم اصل بات کو بیان کرتے ہیں اور کھتے ہیں کہ جب حق تعالے کی

اک درگاہ کے میدان میں بخن کی مجال نہیں ہے۔ توجیر ہم اپنی بندگی کے مقام اور

ذرت وعاجزی کی نسبت گفتگو کرتے ہیں۔ انسانی پیدائش سے مقصود و ظائف بندگی

کا اوا کرنا ہے اور اگر ابتدا اور وسط میں سی کوشق و بحبت و یا بھائے تواس سے

مقصود ماسو ہے اللہ سے اس کا قطع تعلق کرنا ہے کیونکہ ششق و محبت میں ذاتی

مقصود نہیں ہیں بلکہ مقام عبود سیت کے ماسل ہونے کا ذریعہ ہیں۔ انسان الندتیک کا بندہ اس وقت ہوتا ہے جبکہ ماسو سے اللہ کی گرفتاری اور بندگی سے بور کے طور رپشلامی یا جائے۔ اور ششق و محبت صرف اس انقطاع کا وسید ہیں۔ آئی واسطے مراتب ولایت ہیں۔ آئی واسطے مراتب ولایت ہیں۔ آئی واسطے مراتب ولایت ہیں۔ سے نہا بیت کا درجہ مقام عبد رہیں ہے۔ اور ولایت کے واسطے مراتب ولایت ہیں۔ سے نہا بیت کا درجہ مقام عبد رہیں ہے۔ اور ولایت کے واسطے مراتب ولایت ہیں۔ سے نہا بیت کا درجہ مقام عبد رہیں ہے۔ اور ولایت کے واسطے مراتب ولایت ہیں۔ سے نہا بیت کا درجہ مقام عبد رہیں ہے۔ اور ولایت بیں۔ سے نہا بیت کا درجہ مقام عبد رہیں ہے۔ اور ولایت بیں۔

کے درجوں ہیں مقام عبدست سے اور کوئی مقام نہیں۔ اس مقام ہیں بندہ اپنے مولا کے ساتھ اپنے کئے کوئی نسبت نہیں باتا ۔ مگر بندے کی طون سے احتیاج اور کولا کی طاف سے آرزد سے ذات وصفت کے پوری بوری استغنا۔ مینہیں کہ اپنے آپ کواس کی حافات کے ساتھ اور اپنے مفات کواس کی صفات کے ساتھ اور اپنے افعال کو ساتھ اور اپنے مفات کواس کی صفات کے ساتھ اور اپنے افعال کے ساتھ کسی وجہسے مناسب جانے ۔ طلا تے ہیں اور حق تعالی کو خالق اور اپنے کو خلوق مخلوق محلوق جانتے ہیں ۔ اس سے زیادہ کھنے کی مجھ کھنے کہ کے مارت نہیں کرتے ۔

مكتوب تلاه

علماءكواتهم تصبحت

علاء کے لئے دنیا کی مجت اور رغبت ان کے جہال کے جہرہ کا بدنما وائع جہدہ کو الدنما وائع جہدہ کو اگرچہ ان سے بہت فائد ہے مال ہوتے ہیں گران کا علمان کے اپنے حق ہیں نافع نہیں ہے۔ اگر چہٹر لویت کی کذیب اور مذہب کی تقویت ان برسم تتب ہے۔ گریسی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ تائید و تقویت فاجرا دمی کی تائید کی نسبت ہوجاتی ہے۔ جیسے کہ سیدالا نہیا ہوتی التہ علیہ وسلم نے فاجرا دمی کی تائید کی نسبت خبروی ہے اور فرمایا ہے کہ اِتَّ اللّٰهُ لَیْتُ یَدُ لَٰهٰ ذَا اللّٰهُ ہُنَ بِالرَّہُ بِالرَّبِ بِالرَّبِ بِالرَّبِ اِللّٰهِ بِاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ ال

دو مخفیق لوگوں میں سے زیادہ عذاب کا ستحق قیامت کے دن وہ عالم ہے جب کو این علم سے کچھ نفع حاصل مذہوا "

اور کیونکرم مفرط مو وہ علم جو ضرائے تعالیٰ کے نزد کین عزیز اور موجودات میں المرن ہے اس کو و نبائے کی مال وجاہ و ریاست کے مال کرنے کا وسیلہ بنایا ہے۔ حالانکہ دنیاحت تعاسلے کے نزد کیس خواد اور مخلوقات میں سے ۔ حالانکہ دنیاحت تعاسلے کے نزد کیس خواد اور مخلوقات میں سے

بارترسے ۔

بی الترتعالے عزیز کوخواد کرنا اور آس کے دلیل کوعزت دینا بہت برا ہے جعیقت بیں الترتعالے کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے تعلیم دینااور فتو کی لکھنا آس وقت فائدہ مند ہے جبکہ خالص الترجی کے لئے ہمو اور قب جاہ و دیاست اور مال وبلندی کی آمیزش سے خالی ہمواور اس خالی ہمونے کی علامت برہے کہ دُنیا بیں ذا برہموا ور دُنیا و ما فیہ اسے بے دغبت ہمور وہ علا وجواس بلا میں مبتلا ہیں اوراس کمینی دنیا کی مجت میں گرفتا دہیں وہ دُنیا کے عالموں میں سے ہیں اور رہنے والی المرب عالم ہیں حالا نکہ بدلوگ اینے آپ کو دین کا بیشوا جانتے ہیں اور مخلوقات میں سے اسبے آپ کو بہتر نجیال کرستے ہیں ۔

ُويَحُسَبُوْنَ آلَهُمُ عَلَىٰ شَى ءَ ﴿ الَّهِ إِنَّهُمْ هُمُ الْكُذِبُوْنَ ۚ اِسْتَهُ وَحَلَيْهِمُ الشَّيْطُنِ السَّنَحُوذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطُنِ ﴿ النَّالِثَ عَزُبُ الشَّيْطُنِ ﴿ النَّالِثَ عَزُبُ الشَّيْطُنُ هُمُ الْخُلِيمُ وَنَ ۔ ثِبَّع ٣ الشَّيْطُن هُمُ الْخُلِيمُ وَنَ ۔ ثِبَّع ٣

ود اور گمان کرتے ہیں کہ ہم بی کچھ ہیں رخبرداد بدلوگ جمو ہے ہیں - إن پرشیطان نے غلبہ بالیا ہے اور ان کو التٰہ تعاسلا کی یا دسے غافل کر دیا ہے۔ بدلوگ شیطان کا گروہ ہیں، خبردا در ہوشیطان کا گروہ گھاٹا کھانے والا ہے "

کسی عزیزن شیطان لعین کودیکھا کہ فارغ بیٹھا ہے اور گراہ کرنے اور بہا سے فاطر جمع کیا ہموا ہے۔اس عزیز نے اس امر کا بھیدں وجھا لعین نے جواب دیا کہ اس وقت کے بڑے عالم میرے ساتھ اس کام میں میرے مدد کا دہیں اور محم کواس

مزوری کام سے فادغ کر دیا ہے۔ اور واقعی اس نہ مانے میں پوکسستی اور غفلت کہ امور تمری میں واقع ہوئی ہوئی ہے اور جونتور کے فرہب و دین کے دواج دینے ہی ظاہر ہموا مہوا ہوا ہے سب كيهان مرك عالمون كم بنتى اورأن كى متتول ك مجر جان كى باعث بعد با وه علماء جو دُنیا سے بے رغبت ہیں اور جاہ وریاست و مال وبلندی کی محبّت سے أذادين علاق أخرت سعين إورانبيا معليه الصالوة والسلام ك وارتبي اور مخلوقات میں سے مبتر یہی علماء ہیں کہ کل قیامت کے دوزان کی سیاہی فی سیل التّرشهدوں کے خون کے سا تعرّولی جائے گی ۔اوراُن کی سیاہی کا لِرمجادی ہوجائے كا-اور نَوْمُ الْعُلَمَاءِ عِبَادَ عُ آنني كي من ثابت سدري وه لوگ بي جن كي نظوں میں اُنرت کاجمال بیسند آیا اور دُنیا کی قباحت اور برا ٹی معلوم ہُو ئی ۔ اُس کو بقاء کی نظرسے دیکھا اوراس کو زوال کے داغ سے دا غدار معلوم کیا۔ إس وإسطے اپنے آپ کو باقی رئے مبرد کیا اور فائی سے اپنے آپ کو ہٹالیا ۔ انو<sup>ت</sup> كى بزرگى كامشابره الشرتعاكى بزركى كيمشابده كائمره بساوردنيا ومافيها کودلیل وخواد جانا آخرت کی بزرگی مشا بده کرنے کے لوازم سے ہے -رِلاَتَّ اللَّهُ نَيَا وَالُهُ حِرَةَ صَلَّ تَابِ إِنُ رَضِيَتُ إِحُدُ هُمَا سَخِطَتِ الْأَخْرَىٰ .

کیونکہ تونیا اور آخرت دونوں سوکنیں ہیں۔ بینی دوعور تمیں اکیہ مرد کے نکاح میں ہیں۔ ایک داگر ونیا عزیز ہے تو اکاح میں ہیں۔ ایک دائی ونیا عزیز ہے تو اخرت خوار ۔ اور اگر ونیا خوار ہے تو اخرت عزیز ۔ ان دونوں کاجمع ہونا گویا دومنیدوں کاجمع ہونا گویا دومنیدوں کاجمع ہونا ہے۔

مَا آخَنَ الدِّينَ وَالدُّنيا لَواجُمَّعَا

ترجہ: دین ودنیا گرجمع ہو جائیں توکیسا نوب ہے ۔ ہاں بعض مشائخ نے جوابئی اُدزواورخواس سے بالکل کل میکے ہیں ۔ بعض بیک میتوں کے باعث اہل و نیا کی مورت اختیار کی ہے اور مبلا ہر خبت کرنے والے دکھائی دیے ہی کیکن حقیقت میں کی تعلق نہیں رکھتے اور سب

فارغ اور آزاد ہیں۔

رِجَالُ لَهُ مَلْهِيْهِ مُ يَجَارُهُ وَ لَهُ بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ -" يهوه بها درلوگ بي جن كورتجارت اوربيع الشرتها له كي يا دسے غافل نهيں كرتى "

بخارت وبیج ان کو ذکر خداسے مانع نہیں ہے اور ان امود کے ساتھ تعلّق دکھنے کی حالت میں بے تعلّق ہیں۔

#### مکتوب مهر

## سلوك كامقصد

سیروسلوک سے تعصودنفس امّارہ کا تزکیہ اور نا باک کرنا ہے ماکہ مجوسے خلاؤں کی عبادت سے جونفسانی نحواہم شوں کے وجودسے پیدا ہموتی ہیں ، نبعات حاصل ہوجائے اور حقیقست میں نمدائے وا حد برحق سے سواکوئی توجہ کا قبلہ مذہرہے اور دینی یا فیا وی مقصودوں اور مطلوبوں سے کوئی مقصودوں انتیاد مذکریں ۔

### مكتوب لأ٣

احوال ومواجبه مقصود نهين كمال اخلاص ورضأ تقصود

شربیت کے تین جزوہیں علم وعمل واخلاص ۔ جب مک پر تینوں جزو متعقق ندہموں شربیت علم معقق نہیں ہموتی اور حبب شربیت حاصل ہموئی توگویا می تعالی دمنا مندی حاصل ہموئی جو دنیا اور آفرت کی تمام سعادتوں سے بڑھ کر ہے ۔ وَ رِفِنُوانَ مِّنَ اللّٰهِ اکْسَبَرُ - اور الشرتعا سلط کی دمنا مندی مسبب سے بڑھ کر سہے ۔

سیس شریعت دنیا اور آخرت کی تمام سعاوتوں کی منامن ہے اور کوئی

ابیامطلب باقی نمیں حس کے حاصل کرنے کے لئے شریعت کے سوا اورکسی اور چیزی طون حاجب بڑے۔ طریقت اور حقیقت جن سے صوفیا دمماز ہیں، تعبیرے جزویعنی اخلاص کے کامل کرنے میں شریعت کی خادم ہیں۔ بیں ان دونوں کی تکمیل سے تعبود شریعت کی تکمیل ہے مع کوئی اور امرشر بعیت کے سوا۔

احوال ومواجدا ورغلوم و معارف جومونیا رکواننائے راہ بین حالی ہوئے
ہیں املی معمود نہیں ہیں بلکر وہم و خیالات ہیں جن سے طریقت کے بچوں کی تربیت
کی جاتی ہے۔ ان سب سے گزد کر مقام دمنا تک بہنچنا چا ہیئے جومقام جذب اور
سلوک کا نہا بہت ہے۔ کیونکہ طریقیت اور صقیقت کی منزلیں کھے کرنے سے
بیر مقصود ہے کہ افلام حاصل ہو جائے جومقام دمنا کومستلزم ہے۔ ہیں قسم
کی تجلیوں اور عارفان دمشا ہروں سے گزاد کر ہزادوں ہیں سے سی ایک کو

اخلاص اورمقام دمناکی دولت تک بہنچاتے ہیں۔ بے سمجولوگ احوال ومواجید کواملی مقسود جانتے ہیں اورمشا ہداست اور تجلیات کوامل مطلب خیال کرتے ہیں اس واسطے وہم وخیال کی قید میں گرفتار دہتے ہیں اور شریعیت کے کمالات سے محوم ہوجاتے ہیں۔

كُنْ بِرَعَلَى الْمُشْرِكِ مِن مَا تَدْعُنُ مُعَدُ اللَّهُ لَهُ لَيْحِتَ مِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّه

"مشرکین کووه بات بری معادی اور شکل معلوم ہوتی ہے جس کی طرف توان کو بلاتا ہے۔ اور الشرتعالی جس کو جاہتا ہے اپنی طرف برگزیدہ کر لیتا ہے اور اپنی طرف سے اسی کو ہدا سے ویا ہے جواس کی طرف مجمکتا ہے "

ہاں مقام اخلاص کا مامل ہوتا اور مرتبہ رونا تک بنجینا ان احوال دواجید کے طے کرنے اوران طوم ومعادف کے ثابت ہونے مروابستہ اور تحصر ہے ۔
یس بیسب باتمین مطلوب حامل کرنے کے لئے اسباب اور مقصود تک بہنچنے کے لئے اسباب اور مقصود تک بہنچنے کے لئے وسیلہ ہیں ۔

اس مطلب كى حتيقت حعزت جيب الترمستى الترعليه ولم كالمغيل اس فقيرب

اس راستهی بورسے دس سال کے بعد واضح وظاہر ہوئی اور شرویت کا عشوق کماحقہ علی است المحقہ علی اور شرویت کا عشوق کماحقہ علی المحقہ علی المحقہ المحقہ المحالی میں المحقیقت سے تعقق ہونے کے بغیراور کوئی مطلب مرفظر من مقابیک دس سال کے بعد اصل حقیقت کماحقہ ظاہر ہوئی ۔

مكتوب يمس المحديثه على ذلك حدّ أكث يرّا طيبًا مباركا فيه مكتوب يمس و مباركا البه - اجرائي الرو

ینفیراب نقدوقت می موجوده حال کی نسبت که عنا ہے کہ بهرت کرت بہ علوم و معادف اور احوال و مواجید بہادی بادل کی طرح گرتے دہے اور جو کام کرنا جا ہی تھا ، اللہ تعاسط کی عنا بہت سے کر دیا ۔ اب موالے اس کے اور کوئی آدزونہیں دہی کہ نبی کریم صلی اللہ تعاسط علیہ وسلم کی مفتوں میں سے کوئی سندت زندہ کی جماتے اور احوال و مواجید اہل دوق کے لئے مستم دہیں ۔

اب کوچا ہیئے کہ باطن کوخواجگان قدّس مترہم کی نسبت سیسے معمود دکھیں اور خلا ہر کونبی باکستی الٹرتعا سلاعلیہ وا کہ وسکتم کی تا بعدادی سیسے اُڑائنتہ و ہیرانسستہ بنائیں عے۔

کار این است غیر این ہمہ ہیں ۔ ترجمہ: اصل مطلب ہیں باتی ہے ہیں ۔ ترجمہ: اصل مطلب ہیں باتی ہے ہیں ۔ ترموس مراکی عشاء کررات ممانی بنج کارنا آق ال وقت میں اواکیا کریں ۔ مگر موسم مراکی عشاء کررات کے تعیم سے ۔ کشیم سے حقتہ کک اس میں تا نحیر کرنا ستی ہا ہتا کہ نماذ کے اواکر نے بی سمرمو تاخیر واقع ہوا ور دسٹر ریت کا عجز اس سے ستانی ہیں ۔

#### مکتوب شرح

معرفت خداوندی کے لئے فنالازم ہے الم السلمين الم عظم كوفى رضى التعرّنعا للے عنه ف فرايا ہے: سُبُعًا مُكَ مَا عَبُدُ مَا لَكَ حَقَّ عِبَا دَ إِلَّ وَالْكِنْ عَرَفْنَاكَ حَتَّ حق عباديت كادام بهونا خود ظام سيسكين من معونت كاحاصل بهونا اِس بنا در بسے کہ حق تعالیے کی ذاست بہن نها بہت معرفنت اس سے سوا اور کچھنہیں کہ اس کو بیچونی اور بیچیگونی کے ساتھ پہجان لیں۔ كوفى بوقوف بيمان مذكرك كداس عرفت بسعام وخاص اورميدا

ہم کہتے ہیں کہ اس نے علم ومعرفت کے درمیان فرق نیس کیا ہے : متدی كومرف علم بى علم سبع اورنتى كومعرضة اورمع ونت سوائ فناءك نہیں ہوتی اور بیدولت فانی کے سواکسی کومال نہیں ہوتی مولانا روا

نیست ده دربارگاه کبریا بيجيكس را تانكرد د او ن ترجم: جب تلک کوتی نه محوج اسد فنا تب ملک ملتانهیں اس کو نورا

بس جب معرفت ملم سے الگ سے تو بھرجا ننا جا ہیئے کمشہوردانش کے موا وہ ایک ایساامرہے اجس کومعرفت سے تعبیر کرتے ہیں اوراسی کوادراک بسيطمى كتے ہيں ك

بهم قعد غريب وحدث عجيب عجب عاجرا اس كامرام

فرادما فظاي بمرأخر ببرره نيست ترحمه: نیس مافظ کی سے جودہ فراید

ك فناكامطب التيجم اورقل بكرم اهال اخلاق كابالكليم موكرقلب كالشرتعالي كطرف كيوم وجاباً ١٠١

مثنوی ے اتعالے بے تکیت بے قیاس بمست بالناس را باجان اس ناس غيراز مان جال شناس ن ليكفتم ناس را نسسناس بذ ترممه: بصف كالبن بندول اكليااتما حبكى كيفيت كايا فالورجعنا سعمال ناس خيرازعارف كالمنس برواكس وكرب إن اس كان س كا بركونس اورحب فنايس مجى مرتبي مختلعت بي تواس وأسط منهبول كوهي معرفت میں ایک دومرے مرففنیلت بہوگی معیی جس کی فنانہ یادہ کامل ہوگی اکس کی معرفت مبی ذیاده کامل ہوگ جس کی فن کم ہوگی اس کی معرفت جی کم ہوگی -على نرا القياس . سبحان الله! باستكس طرون حلى گئى . بياسيّے توبه تھاكدا بنى بے حالى اورنامرادی اوربیاستقامتی اورنا باتی کی نسبت کیم مکعت اور دوستوں سے مرد طلب كرنا - محياس قسم كى باتون سے كيانسبت ؟ أكرا زخوسين جونسك جنين مجرخروارد از حيث ونبي ترمم، واتعن ليف سعب نيس بعين ميموه مان كي جنال وجنس لیکن مبند بهت اور داتی خصلت اجازت نهیں دستی که کینے مرتبوں اور سفلی مراید کی طرف اکر استے یا آن کی طرف التفات کرے۔ اگر کھے تو اسی کے نسبت کے اگریہ مینس کرسکتا - اور اگر دھونڈے تواس کو دھونڈے اگرج كجدنه بائة اور الرمجيه ما صل موويي موا اكريم محيد مال مرم اوراكرواصل مو تواسی کے ساتھ واصل ہو۔ اگرج بے مامل ہی دیے۔

بعن بزرگواروں قدس مترہم کی عبارتوں میں جوشہود ذاتی واقع ہے اس کے معنے کا ملوں سے سواکسی اور ریز ظاہر نہیں ہیں ۔ ناقصوں کے لئے ان عنول کا سمجھنا مشکل ہیں۔ ہے

مال بخته در نیا بر بیرج خام پیسخن کوناه باید وانسلام ترحم: حال کامل کانبیں جانے ہے خام پیسخن کوناه چاہیئے والسلام اب نے خط کے عنوان کوکلمہ تھوال خلاص حوالبا طن سے آداستہ کیا مجوا تھا۔ میرے مندوم! ھوا اُنگاھی ھوا آبا طِن ورست ہے۔ لیکن کچے مدت گزری ہے کہ فقیراس عبارت سے توحید کے عنی نہیں ہمتا اور اُن کے معنی نمجنے میں علاء کے موافق ہے اور توحید والوں کی درستی سے اُن کی درستی ہمتر و برحد کرمعلوم ہوتی ہے۔ مُن مُنیت کے اور توحید والوں کی درستی سے اُن کی درستی ہمتر کا حال ہونا اُسان ہے ہے۔ مُن مُنیت کے لئے ایسی چنر کا حال ہونا اُسان ہے جس کے لئے وہ پیدا کیا گیا ہے گے۔

سركس دابهركادس سانمتند

ترجمه: براک کو بنایا ہے ہراک کام کی خاطر جو کمپیماس انسان برضروری ہے اور اس کے سامقہ مکلف ہے وہ اوامر کی تا بعدادی کرنا اور نواہی سے ڈک جانا ہے: مااندگار انتشاق فَعَدُوْکا وَمَا نَهْ کُمْ عَنْدُ فَانْتَهُوْکَ وَاتَّقَالُ اللّٰهَ ۔

مااشكُوالرَّسُولُ فَخَدُ وَكَا وَمَا لَهُ كَمْ عَنَادُ فَانْتُهُونَا وَالْعَنَ الله مَ

كريد به من بما و اور الترتعالي سے درو "

اورجب انسان اخلام سے امور ہے اور وہ بغیرفنا کے حاصل نیس
اورجب انسان اخلام سے امور ہے اور وہ بغیرفنا کے حاصل نیس
مقامات کو حاصل کرنا چاہیے اگرچہ فنا مدائی محن جشش ہے کین اس کے
مقدمات اور ہادی کسب سے تعلق ادکھتے ہیں ۔ ہاں بعضا ایسے بجالوگ ہیں بن
کوفنا کی حقیقت سے مشرق کرتے ہیں بغیراس بات کے کہ مقدمات کو حاصل
کوفنا کی حقیقت کو مصورت سے فالی نہیں ہے۔ یااس کونمایت ہے نہایت
میں کھواد کھتے ہیں یا ناقصوں کی کمیل کے لئے عالم کی طون اس کولوٹاتے ہیں۔
بر تقدیر اول اس کا سیرمقامات ندکورہ ہیں واقع نہیں ہوتا اور اسمانی موسون کرتے ہیں۔ فا ہریں جا ہریا جا ہریا جا جا ہو گوریا جا ہے گوریا جا ہو گوریا جا ہریا جا ہریا جا ہریا جا ہریں جا ہوریا جا ہو گوریا جا ہوریا ہوریا

بین ہے اور باطن میں عمست ولڈت میں ۔ عصر این کا یہ دولت است کنول تاکرا دہند

ای کاد دولت است کنول تاکواد بهند
ترم،: بری اعلی سے بید دولت ملے اب دیکھئے کس کو
یہ بین کہا جاتا کی جب انحلاص اس قسم کے امور میں سے ہے جن کی ابوار
داجب ہے اور بغیر فنا کے اس کی حقیقت معلوم بنیں ہموتی ۔ بس علائے ابرار
اور مسلح اسے افراد جو فنا کی حقیقت سے مشرف نہیں ہموئے ۔ افراص کے ترک
سے عامی ہوں ۔ کیونکی ہم کتے ہیں کوننس افلاص ان کو حال ہے ۔ اگر جیا فلاص
بعمن افراد کے ضمن میں ہو۔ اور فنا کے بعد کمال افلاص حال ہو جاتا ہے۔
اور اس کے تمام افراد کو شامل ہو جاتا ہے ۔ اسی واسطے بید کہا گیا ہے کہ
افراس کے تمام افراد کو شامل ہو جاتا ہے ۔ اسی واسطے بید کہا گیا ہے کہ
افراس کے تمام افراد کو شامل ہو جاتا ہے ۔ اسی واسطے بید کہا گیا ہے کہ
افراس کے تمام افراد کو شامل ہو جاتا ہے ۔ اسی واسطے بید کہا گیا ہے کہ
افران کے مقمق نہیں ہوتا ۔ ، ،

### مكتىب مالا

# دل كاصلاح ظاهري عمال كوبجالات بغير مكنيس

کام کا ملاردل برہے ۔ اگردل حق تعاسلے کے غیرسے گرفتا دہے تو خراب اور ابتر ہے۔ ورف کا مہری اعمال اور اسمی عبادتوں سے کچی نہیں ہوسکتا ۔ ماسوائے حق کی طرف تو قبر کرسنے سے دل کوسلامست دکھنا اور اعمال صالحہ جو بدن سے علق دیکھتے ہیں اور شمر بیعت نے جن کے بجالائے کے لئے حکم کیا ہے دونوں در کا دہیں ۔

یدنی نیک عملوں کے بجالانے کے بغیرول کی سلامتی کا دعویٰ کرنا باطل ہے حب طرح اس جہان ہیں برن کے بغیروت کا ہونا نامکن ہے ویسے ہی دل کے احوال بدنی نیک عملوں کے بغیر محال ہیں ، اس نہ ماسنے میں اکثر ملی اس قسم کے دعوں کے بغیر محال ہیں ، اس نہ ماسنے میں اکثر ملی اس قسم کے دعوں کے مستقان کی مستقان کے مستقان کی مستقان کے مستقان کے مستقان کے مستقان کی مستقان کے مستقان کی مستقان کے مستقان کے مستقان کے مستقان کی کھور کے مستقان کے مست

# مكتف ييم

اگرہجرت ظاہری میشرنہ ہوسے تو باطنی ہجرت کو مّرِنظرد کھنا چاہیئے فعلقت کے درمیان دہ کر اُن سے الگ دہنا چاہیئے۔

مكتوب مذيم تعتوف كالمقصود

پس سیروسلوک اور تزکیدنفس اور تعفید قلب سے مقعود بہ ہے کہ ہالمی افین اور دلی امرامن کوجن کی نسبت نئی قد کو بھٹ متر من ہیں ارشاد کیا گیا ہے وور ہوجا تیں تاکہ ایمان کی مقیقت حال ہوجائے اور ان امرامن و آفات کے باوجود اگر ایمان ہے توحرف ظاہری اور سی طور بر ہے کیونکونفس آبارہ کا وجود اگر ایمان ہے توحرف ظاہری اور اپنے کفری حقیقت براڈا ہوا ہے وجوان آس کے برخلاف متماس کے برخلاف تعمری تعدیق کی مثال ایسی ہے جیسے قندونہا سے کہ خالیان اور ظاہری تعدیق کی مثال ایسی ہے جیسے قندونہا سے کہ خوال میں کے بعث مقور ہے ۔ گواہ ہے شکری شیرین کے ماتھ حقیقی تیمین کا حاصل ہونا مرض صفاوی کے دور ہوجانے کے بعث مقور ہے ۔

سی تزکیدننس اور آس کے اطمینان کے بعدایان کی حقیقت ظاہر ہوتی ہے۔ اوراس قسم کا ایمان ندوال سے محفوظ ہے ؛

ٱلدَانِي الْمِيلِ عِلَيْ اللَّهِ لِلا تَصْفُ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَعْزَنْنُ نَ -

المیے ایمان والے لوگوں کے حق میں مبادق ہے۔

شَرِّفَنَا اللهُ سُبِعَا لَهُ بِشَرُفِ عَذَ الدِيمَا فِالْكَامِلِ الْحَقِيْقِي بِحُرَمَةِ النَّبِيِّ الْكَامِلِ الْحَقِيْقِي بِحُرَمَةِ النَّبِيِّ الْكَرْجِي الْفَلْوَاحِ الْفَلْلَ الْمِلْوَ الْمُعَلِيمَ الْفَلْمَا النَّرِي الْفَلْوَاحِ الْفَلْمَا النَّرَ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّلِي اللللِلْمُ اللللللِّل

#### مكتوب ١١٨

### علماء كاصوفياء ساور مربعبت كاطريق ففل مونا

اَبِ كابزدگم محت نام حس سے فقرار كونوازش فروا با تقا اس كے مطالعہ سے شرف مامل كيا۔ اب نے مولانا محقيع كفط بي لكما تقاكہ طالب علموں اور صوفيوں كے لئے كچے فوج جيجا كيا ہے موفيوں برطالب علموں كے ذكر كا مقدم كرنا اب كى بند بمت نظر بي بست ہى اچھا معلوم مموا۔ اور اس مفمون كموافق كم المظارفة في اُن الله المام طون مورون ہے۔ امير ہے كہ اب كے باطن شرويت بي بھي اس المباطن كا مورد ہے ۔ امير ہے كہ اب كے باطن شرويت بي بھي اس بزرگ جماعت كا مسوفيوں برمقدم دكھنا ظاہر ہوگا كيونكم كا إِنّا يَا بَيْدَ شَيْحَ بِمَنا فَل مِر بُوكا كيونكم كُون اِنْ يَا بَيْدَ شَيْحَ بِمِنا فَل مِر بُوكا كيونكم كُون اِنْ يَا بَيْدَ شَيْحَ بِمَنا فَل مِر بُوكا كم بي مِن ہوا۔

اودطالب علموں مے مقدم سمجھنے ہیں شریعت کی ترویج ہے۔ شریعت کے اعملے والے ہیں اور معلفوی ندہ ہے میں شریعت کی ترویج ہے۔ شریعت کے اعملے والے ہیں اور معلفوی ندہ ہے میں الشرعلیہ وسلم النی کے معالی قائم ہے رکل قیامت کے دوزشر نیعت کی بابت ہو جیس مے اور تعتوب کی بابت کچر ندبوجی سے بیت میں میں داخل ہونا اور دوزرخ سے بین شریعیت کے حکم بجالانے بہنے عرب ہے۔

انبیائے میہ العسوۃ والسلام نے جو تمام مخلوقات میں سے بہتر ہیں۔ ٹمرائع کی طون دعوست کی ہے اور ابنی تمام نزرگی اس بر رسب بی اور ان بزرگوادوں کی بیدائش سے مقصود ہی احکام تمریعیت کالوگوں کے مہنچا ناہے۔

پی سب سے بڑی بھادی نئی ہی ہے کہ ٹر بعیت کورواج وینے اور اس کے محمول ہیں سے سے کہ ٹر بعیت کورواج وینے اور اس کے محمول ہیں سے سے محمول ہیں سے سے کہ نشان باسکل مے گئے ہوں۔ کرول ہا دو بہدائشر کے دست ڈہی خرب کرنا اس کے برا بہبیں کہ ٹر عی مسائل ہیں سے ایک مسلے کو دواج دیا جائے۔ کیونکہ اس فعل ہیں انبیائے علیم السلام کی اقتدار ہے جو بزرگ ترین مخلو قاست ہیں - اور اس فعل ہیں ان بزرگوادوں کے ساتھ ٹر کہ ہمونا ہے اور سے بات ٹابت ہے کہ سب اس فعل ہیں ان بزرگوادوں کے ساتھ ٹر کہ ہمونا ہے اور میے بات ٹابت ہے کہ سب سے بڑود کر نیکیاں انبی لوگوں کو عطا ہوئی ہیں اور کروٹ ہا دو بیر خرج کر نا توان بزرگاد ا

ہے کیونکہ تمریعت نفس کے برخلاف وارد ہوئی ہے اور مالوں کے فرچ کرسنے ہیں تو کہ میں خوش کے برخلاف وارد ہوئی ہے اور مالوں کے فرچ کرنے میں جو شریعیت تو کہ می نفس ہی موافقت کر لیتا ہے۔ ہاں ان مالوں کے فرچ کرنے میں جو شریعیت کی تا تیدا ور فرہب کی ترویج کے لئے ہوں ہمت ورجہ ہے اور اس نیمت پر ایک ہیں لیا فرج کرنا کسی دومری نیت سے کئی لاکھ فرج کرنے کرنا کسی دومری نیت سے کئی لاکھ فرج کرنے ہے ۔

بهاں کوئی بیہ واک دہ کرسے کہ طالب عَلم کرفتا دکوھوٹی آ ذادسے کیوں مقدم
کہا ہے ؟ تواس کا جواب ہے ہے کہ اس نے ابھی بات کی حقیقت کو علوم ہیں گیا۔
طالب علم با وجود گرفتا دی کے خلقت کی بنی ت کاسبب ہے کیونکہ اسکام شرعی کی تبلغ
اس سے حاصل ہے ۔ اگر چپاس سے خود اس کو کچپ نفع نہیں ہے اورصوئی نے با وجود
اُذادی کے اپنے لفن کو خلاص کیا ہے خلقت سے اس کا کچھ تعلق نہیں ۔ اور بربات
ظاہر ہے کہ جب شخص پر بہب اوگوں کی نجاست والب تہ ہو وہ اس شخص سے بہتر ہے
جومرف اپنی نجاست سے خیال میں ہے۔ ہاں وہ صوف جوفن و بقا اور سیرعن التروابات
کے بعد حالم کی طوف اور شروج ہوا و رخلق کی دھوست میں شغول ہو وہ مقام نہوست
سے صفحتہ حاصل دکھتا ہے ۔ اور شروج ہت کے حکم بہنچا سے والوں میں واضل ہے ۔ اور علم میکھتا ہے ۔ اور

لْدِياتُ مَفْلُ اللّٰهِ يُعُ بِنِيهُ مِنْ يَشَاءُ وَاللّٰهُ ذُوالْفَضُلِ الْعَيْظِيمِ - فَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ الْعَيْظِيمِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّ

### مكتوب م<u>هم</u>

## شربعیت اورطراقیت کوجمع کرنا کمال ہے

 کارای است وغیرای ہمہ ہیچ ترجہ : کام اصلی ہے ہی یاتی سہے ہیچ ذیادہ لکھنا موجب تکلیفت ہے ۔ نہادہ لکھنا موجب تکلیفت ہے ۔

### مكتقبين

# مسععقامندكون ؟

دُنیا ظا ہریں میٹی ہے اورصورت بین تاذگی رکھتی ہے۔ ایکن مقیقت بین فیقت بین فیقت بین فیقت بین فیقت بین فیقت بین فران اور جمودا اسباب اور ہے ہودہ گرفتا دی ہے۔ اس کامقبول نواداوراس کا ماشن مجنون ہے۔ اس کا حکم اس نجاست کا ساہے جوسونے میں منطبعی ہو۔ اور اس کی مثال اس ند ہرکی ہی ہے جوشکر میں ملا ہوا ہو وقلمندو ہی ہے جوالیہ کھوٹے مثاع برفرلیفتہ بنہ ہو اور دا ناؤں نے کہا مثاع برفرلیفتہ بنہ ہو اور دا ناؤں نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص وصیت کرے کہ میرا مال نمانہ میں سے مقلمتہ کو دیں توزا ہا کو دینا جا ہی جو دینا جا ہی جو دینا ہے ہے دوراس کی وہ بے اغینی بڑے دانائی کے میں سے میں اور اس کی وہ بے اغینی بڑے دانائی کے میں سے میں اور اس کی وہ بے اغینی بڑے دانائی کے میں سے میں اور اس کی وہ بے اغینی بڑے دانائی کے میں سے میں اور اس کی وہ بے اغینی بڑے دانائی کے میں سے میں اور اس کی وہ بے اغینی بڑے دانائی کے میں سے میں اور اس کی دینا جا ہیں اور اس کی دینا ہے اور اس کی دینا ہے اور اس کی دینا ہے دانائی ہے دینا ہے دین

### مكتوب ميره

# منكبرام الامراض <u>م</u>

میرے مخدم و کرم انفس آمادہ انسانی صب جاہ و دیاست پر پیدا کیا گیہ ہے اور اس کا مقصود ہمہ تن ہم سروں پر بلندی کا حاصل کرناہے اور وہ بالذات اس بات کا خوا ہاں ہے کہ تمام مخلوقات اس کی محتاج اور اس کے امرونتی کے تابع ہوجائے اور اس کے امرونتی کا محتاج اور محکوم مذہو ۔ اس کا یہ دعو سے خدائے ماریش کے ساتھ الوہ بیت اور شرکت کا ہے ۔ بلکہ وہ بے سعادت شرکت بریمی مامن نہیں ہے ۔ جا ہمتا ہے کہ حاکم مرون آ ب ہی ہواور سب اسکے محکوم ہوں ۔ امامی نہیں ہے ۔ جا ہمتا ہے کہ حاکم مرون آ ب ہی ہواور سب اسکے محکوم ہوں ۔

صريفِ قرسى مين آيا ہے:

عَادِ نَفْسَكَ فَاتَّهَا النَّتْصَبَتْ بِمُعَادًا فِي -

مديعى البينفس كوشمن المحكيونكدوه ميرى شمني مي كعراب "

بس جاه وریاست اور بلندی اور تکبروغیره جیسی مرادوں کے مال کرنے بین فنس کی تربیت کرنا حقیقت بی اس کو خدائے کہ اس کی دشنی بیں مرد اور تقویت دینا ہے اس امر کی برائی امچی طرح معلوم کرنا چاہیئے۔

مدسي قدسيس مادد سے:

الكِبُرِيَاءُ دِدَانِي وَالْعَظْمَةُ إِذَادِي فَمَنَ اَذَعَنِي فِي شَيْقُ مِنْ الْكَارِي فَمَنَ اَلْ عَنِي الله فَي شَيْقُ مِنْ الله ولا الماري -

دُنیا کمینی جُوفدا کے تعاسلے کی ملعونہ اور مبغوضہ ہے اسی باعث ہے ہے کہ و نیا کا ماصل ہونا نفس کی مرادوں کے ماصل ہونے ہیں مرد دیتا ہے۔ ربی جوکوئی وشمن کی مدد کرینے وہ لعنت ہی کے لائق ہے اور فقر محری متی اللہ علیہ وسلم ہے کیونکہ فقریس نفس کی نامرادی اور عاجزی ہے۔

انبیائے علیم العدادہ والسلام کے پیدا ہونے سے مقعود اور شرعی تعلیفوں بی محمت بی ہے کنفس امّادہ عاجز اور خراب ہوجائے۔ شرعی احکام نفسانی خواہ شول کے دفع کر سف کے سانے وارد ہوستے ہیں جس قدر شریعت کے موافق علی کیا جائے اس قدر نفسانی خواہ شیں کم ہوتی ہیں۔ بی وجہدے کہ احکام شرعی میں سے ایک حکم کا بجالانا نفسانی خواہ شوں کے دور کر سنے یہ اُن ہز ارسالہ دیا ضنوں اور مجاہوں سے جو ابنے پاس سے کے جائیں کئی درجہ بہتر ہے۔ بلکا ایسی دیا صنتیں اور مجاہدے جو شریعت غرابے کے موافق مذکے جائیں نفسانی خواہ شوں کو مدد اور قوت دینے جو شریعت غرابے ہیں۔

بریمنوں اور حوگیوں نے دیا صنوں اور مجا ہدوں میں کی نہیں کی دلیکن آن یں

سے کوئی فائدہ مندنہ ہوا۔ اور اُن سے نفس کی تقویت اور تربیت سے سوا عمرے مامل نہ ہموا۔

مثلاذکوة کے طور برس کا شریعت نے حکم دیا ہے ایک دام خرج کرانفس کے خواب کرنے میں آن ہزار دینا دوں کے خرچ کرنے سے بہتراور فائدہ مندہ عبوا بنی مرضی کے موافق خرچ کرنے سے بہتراور فائدہ مندہ عبوا بنی مرضی کے موافق کئی سال دوزہ لاکھنے سے بہترہ اور نواہش کے دور کرنے میں اپنی مرضی کے موافق کئی سال دوزہ لاکھنے سے بہترہ اور میں دورکعتوں جماعت کے ساتھ اوا کرنا جو سنتوں میں سے ایک سنت ہے کہ کما مدات نماز نقل میں قیام کریں اور مبع کی ممام دات نماز نقل میں قیام کریں اور مبع کی نماذ ہے جاموں اور مبع کی مان ہوئے ہے۔

مارسد، ما سب الراحدی و می است می است اور سرداری کے مالیخولیا کی ہلیدی سے عرص عب کرنفس صاف نہ ہوجائے اور سرداری کے کافکر منروری ہے پاک نہ ہوجائے تا کہ ہیں ہے۔ اس مرض کے دور کرنے کافکر منروری ہے ماکہ ہیشہ کی موت تک نہ بہنی دسے ۔

مکن<u>قب ہیں۔</u> سب سے افضل سب سے برتر

منائیا ہے کہ بادشاہ اسلام نے مسلمانی کی نیک نیت سے جوائی واست میں اکھتا ہے۔ آب کو فربایا ہے کہ جارا وی علمائے دیندار پداکریں تا کہ در بار ہیں ملازم رہیں اور مسائل شرع یہ کو بیان کرتے رہیں تا کہ فلانٹ شرع کوئی امر صادر رہ ہو۔ الحد للہ اسمانوں کو اس سے بر ہے کہ کوئسی خوشی ہوگی اور ماتم زدوں کو اس سے زیادہ کیا نوشخبری ہوگی اور ماتم زدوں کو اس سے ذیادہ کیا نوشخبری ہوگی دفعہ اس می خاص مارہ بند کی طوف متو جہ بی بنائی کہ وفعہ اس امر کا اظمار کیا گیا ہے۔ اس کے اس کا مید ہے کہ معذور فرائیں میں کہنے اور کھنے سے اپنے آپ کو معاف نہیں اکھ سے کا اکمید ہے کہ معذور فرائیں کے ۔ صَاحِبُ الْخَرْضِ مَ ہُونَ ہُونَ ہوں اور شریعت کی ترویج اور ملت کی ہیں جو شب بواہ و دیا است سے خالی ہوں اور شریعت کی ترویج اور ملت کی تائید کے سوا اور کھی مطلب نہ رکھتے ہوں اور حُتِ جاہ ہونے کی صورت ہیں ہم

ایک عالم اپنی طرف کیسینے محا- اور اپنی بزرگی کوظا ہر کرنا چاہدے گا اور اختلافی باتیں ورکیا لاکران کو با دشاہ کے قریب کا وسیلہ بنائے گا تو نا جارمعا مله بگر مباسے گا -

منشندا نیس آیسے علما دی اختلافوں نے جمان کوبلا بی طوال دیااوراب می وہی مجمدت دربیش ہے۔ ترویج کیا ہوگی۔ بلکہ بیتوخرا بی کا باعث ہوگا۔ اللہ تعالیٰ برے علما رکے فتنہ سے بچائے۔ اگراس غرض کے لئے ایک علم مل جائے تو بہتر ہے اور اگر علمائے انحرت بیں سے کوئی دسٹیباب ہوجائے تونہایت ہی سعادت ہے کیونکہ اس کی محبت اکسیر ہے اور اگر ایسا آئی منہ سلے توسیح غور و فکر کے بعد اس قسم کے ادمیوں میں سے کسی کوبہتر کو اختیا ایک بن و

کی بنیں مانا کیا تکھوں ؟ حس طرح مخلوقات کی خلامی ملمار کے وجد بروابستہ ہے جہان کا خسارہ میں مانا کیا تکھوں کے حس طرح مخلوقات کی خلامی ملمار سے جہان کے انسانوں میں اپنی برمنے مرسے معلم رمیں سے برتر ہے میں سے برتر ہے میں سے برتر ہے کیونکہ تمام جہان کی ہوابیت و گرائی اپنی برموقوف ہے ۔

مكترب يمك

# صحائب کرام کی عظمت واہمتبت اور ان کی شان بیں گستانی کرسنے والوں کا بدترین ہونا

یقینی طور پرتفتور فرمائیں کہ برعتی کی صحبت کا فسادکا فرکی صحبت کے فسادسے افرائی میں جو پیغیر برالسالوں میں ان کا نام کف اور کی انٹر تعالی اسٹے کلام بیں جو پیغیر برالسالوں کے امعاب کے امعاب کے ساتھ نبخی خطر بیرے کی انگفا کہ قرآن اور شریعت کی تبلیغ اصحاب ہی نے کی ہے ۔ اور اگران پرطعن لگائیں توقرآن اور شریعت پرطعن آ تا ہے ۔ قرآن کو معر عثمان مطعون ہیں توقرآن مجید عثمان مطعون ہیں توقرآن مجید میں معمون ہیں توقرآن مجید میں معمون ہیں توقرآن مجید مجی مطعون ہیں توقرآن مجید میں معمون ہیں توقرآن مجید میں معمون ہیں توقرآن اللہ تعالی میں معمون ہیں کے درمیان واقع

موٹ ہیں۔ نفسانی خواہشوں پرمحول نہیں ہیں۔ کیونکہ خیرالبشر مستی الشرعیہ وسلم کی مجست میں اُن کے نفسوں کا تزکیہ ہو جہا تھا۔ اور اقارہ پن سے آنیا و ہوگیا ہموا تھا۔ اس قدر جانتا ہموں کہ حمنرت امیر رضی الشرعنہ اس بارہ ہیں حق پر متضے اور ان کے مخالفت خطا پر۔ لیکن بیخطا و اجتمادی ہے۔ جوفنق کی مدتک نہیں ہینجاتی۔ بلکہ اس قسم کی خطا د میں ملاست کی جی بحال نہیں کیونکہ ایسی عملا کرنے والے کو بھی ایک ورجہ ٹواب کا مامل مے اور کم بخت کی جن بارختی میں کس کو کلام ہے۔ جز کام اس بر بخت میں کرتا۔ کی ایک ہونے کوئی کا فرفر بھی میں کرتا۔ کی جانت کے کہا ہے کوئی کا فرفر بھی میں کرتا۔

اہل سنت وجماعت بیں سے بعن علماء نے اس کے لعنت کرنے میں جوتوقعت کماہے تواس لحاظ سے نہیں کیا ہے کہوہ اس سے دامنی ہیں بلکراس کی دجرع اور توب کے اعتمال درک میں م

احتمال بركياسه .

آب کوچا ہیے کہ قطب زماں بندگی مخدوم جہانیاں قدس متر ہی کی معتبر کماہیں کچھ ہے دوراب کی معتبر کماہیں کچھ ہے دوراب کی معلوہ جو بالکریں تاکہ معلوم ہوجائے کہ انہوں نے ہی غیر علیہ العملاۃ والسلام کے اسماب کی س طرح تعربیت کی ہے اورکس اوب کے ساتھ یا دکیا ہے تاکہ بنواہ کئن شرمندہ اورخواد ہوں ۔اس نے بیں اس بنواہ گروہ کا بہت ندورہ اورادھ اور فراح میں بہت پھیلا ہوا ہے ۔اس لئے چند کہ کے اس فررہ کے اس سے جند کہ کے اس میں اس قسم کے براندیش دخل نہ بائیں ۔ انگرت ما مندی ماریش خوا ہے ۔ التار تعا سلام ب کو ا بنے بندری والیقہ برنا بات قدم دکھے ۔

#### مكتنب يه

بھی سے مجتب ہوا سے بتا ویٹا سندین بہوئی ہے کے مدت سے فقیر کے دل میں آپ کے ملازموں کی نسبت محبت بیدا ہوگئی ہے سوائے اس دابطر کے جو بہلے نا بت تھا ،اسی واسطے آپ کے حق میں فائبانہ کو مائیں مشغول ہے اور عبب سرور کا ننات ، فخر موجودات ملی الٹرعلیہ وسلم سنے فرمایا کے مَنْ آحَبُ آخَا کَا فَلْیَعْلَیْہُ وَ اِیْ جُوشِیْ البینے بھائی کو دوست دکھے توکس جا بینے کے توکس البینے بھائی کو دوست دکھے توکس جا بینے

مكتوب مؤه

### شربيت اورطريقت ايب بي

نعیوت کے بارہے بین نم محراد میں کی طون لکھا ہے:
در می تعالیٰ اپنے جیب سیدالرسلین میں اللہ علیہ وسلم کی طفیل آپ کو ہزرگ

باپ دادوں کے درستہ بر ٹابت قدم دکھے۔ بزرگی آپ کے خاندان میں موروثی ہواس طرح ندندگا نی بسرکریں کہ اس ورا ہے۔ کا استحقاق مال ہو۔ اپنے ظاہر کوظاہر
شراعیت سے اور باطن کو باطن ٹر بعیت بین تقیقت سے آداستہ پر استہ دکھیں کیونکہ
مقیقت اور طراقیت دونوں ٹر بعیت ہی کی مقیقت اور طربقت سے مراد ہیں۔
مذیب کہ ٹر بیت اور سے اور طریقت وحقیقت کچھا اور یہ کہ بیا لحاد اور ندندقہ ہے۔
فقیر کا کمان آپ کے میں بہت نیک ہے۔

مكتوب موه

کلام میں مفقل مذکور ہے۔ اور فرقہ ناجیہ اہل سنت والجماعت کے قیاس مجمح اور عندیدے کے قیاس مجمح اور عندیدے کے موان ہے۔ اور مورکو اروں کے اتباع کے بغیر محال ہے اور المام مربع ، اور المام مربع ، مخالفت ہے۔ تو کمال خطرہ ہے۔ بدیات کشف مجمع اور المام مربع ، سے تین طور بر ماں ہو مجمی ہے۔ اس میں مجمع مطلان ہیں ہے ،

بین نوشخبری ہے اس شخف کے لئے جس کوان کی متابعت کی توفیق مال میں نوشخبری ہے اس شخف کے لئے جس کوان کی متابعت کی توفیق مال میں ہوئی اور اُن کی تعلیہ لیے جس اُن کے اور اُن کے اور اُن کے اصول سے ممنہ چیرا۔
اور اُن کے گروہ سے نکل گیا ۔ سی وہ نودجی کمراہ مُوا اور اُس نے دومروں کو بھی گراہ کیا ۔

مكتقب ملا فنافئ السشيخ بهونا

الرست فسال کی طرح ہونا جا ہیں ۔ ورائی اور تعنرع حاصل مذہ ہوتو ظاہری تعنرع اور نیاز مزلا کو بھی ہا تھے۔ ویان آئٹ آئٹ اُفٹ آئٹ اُفٹ آئٹ اُکُوا۔ اسی ضمون کی طرف اشارہ ہے۔ دیم محافظت شیخ کا مل کے مطبنے کہ ہے۔ بعدازال اپنی سب مرادی اس بزرگ کے سپرد کر دبنی جا ہمیں اور اس کی خدمت میں مُردہ برست فسال کی طرح ہونا جا ہیں ۔

اول فنافی اسیخ سے اورسی فنا بھرفن نی الٹر کا وسیلم بن جاتی ہے۔

### مكتوب سير

## مصائب ورعتراضا تزكيرنفس كا دربيه بي

اورجب المجی طرح خورکیا جائے تومعلوم ہوتا ہے کہ اگر دنیا ہی درد اورالم ومعیب نہ ہوتے تو تو کو برابراس کی قدر نہ ہوتی اس کی ملمتوں کو واقع سے اور حادثے دور کر دیتے ہیں معادثوں کی کئی دارو سے تلخ کی طرح نافع ہے جس سے مرض کو دور کرتے ہیں ۔

تقرکو تجربہ ہے علوم ہوا ہے کہ عام دعوتوں ہیں جو کھانا کیاتے ہیں و خالس نیت ہیں کہ سکتے۔ اور بعن لوگ اس کھانے کی نسبت گاہ و شکایت کرتے ہیں اور طعام اور معاصب طعام کا عیب اور نقصان ظاہر کرے ہیں اور ماحب طعام کواس بات سے دل کی شکستگی مال ہوجاتی ہے۔ توصاحب طعام کی ہیں گئی اس ظلمت کو جو خالص نیت کے نہ ہونے سے کھانے ہیں آگئی تقی دور کر دہتی ہے۔ اور معرض قبول میں ہے آتی ہے۔ اگر وہ لوگ شکایت نہ کرتے اور معاصب طعام کادل شکستہ نہ ہوتا تو طعام مرام ظلمت اور کہ ورت سے مجمرا اہتا اور اس مول میں قبولیت کا احتمال نہ ہوتا

مكتىب ٢٥٠

# حصرت نحواحبالحرار كا ابلب مقوله

معزت تواجرا مرار قدس سرة فرما یا کرتے سطے کہ اگر بین شیخی کروں توجها میں کسی شیخ کا کوئی مرید مذہر ہے میں میر سے متعلق کچیدا ورکام ہے اوروہ مراب کو دواج دینا اور فدم ہو کی تائید کہ ناہی ۔ اسی واسطے بادشا ہوں کی مجمت ہیں مبایا کرتے اورا ہے تقرف سے ان کویلیع کرتے سطے اور این تعرف سے ان کویلیع کرتے سے اور این تعرف سے ان کویلیع کرتے سے اور این تعرف میں کودواج دیتے مقے م

#### مكتوب سالا

## صحابی رسول بهونے کاشرف

ایک مخص نے عبداللہ بن مبادک قدس سر و سے بوجہاکہ صن اون افضالے،
یا عرام بن عبدالعزیز - تو اس نے جواب دیا کہ وہ غباد جو دسول الٹرصلی اللہ علیہ وہ عباد جو دسول الٹرصلی اللہ علیہ وہ کے ساتھ معاور کیے کے موڑے کے ناک میں داخل ہموا ، وہ عمر بن عبدالعزیز سے کئی درجے بہتر ہے ۔

#### مكنتيب سنه

### خان خانال كونصيحت

ابنی چندروزه زندگانی کومه حب شریعیت ملی الله علیه وسلم کی تابعداری بب بسركرنا جاسية كيونكه آخرت كے عذاب سے بينا اور بيشه كي متول سے كامياب ہونا اُسی تا بعداری کی سعا دست بروا بستہ ہے ۔ سس بڑھنے واسلے الوں اور يرف والول چار إول كى ذكوة بورس طور ميراداكرنى چامية اوراس كوالول اور جاديا وُں كے ساتھ تعلق نہ ہونے كا وسيلد بنا نا چاہنىتے ۔ اور لذيذكعا نوں اورتغیس کیروں میں نفس کا فائرہ مرنظر سرکھنا جا ہیئے بلکہ کھا نے پینے وغیرہ سے اس کے سوا اور کوئی نتیت سرہونی جا ہیئے کہ ملاعت کے ادا کرنے برقوت حال مولفيس كيرول كوتحذَّة ا ذينتَ كُمُرعِنْ كُولُ مَسْجدِ اعِنْدَ مُحِلّ صَلَىٰ كِيّ اللَّهُ اللَّهُ مُوافق مَركوره بالا زينيت كي نيّت بربينن جا سيّ اوركسي اورنيت كواس مين مدمانا جاسية اوراكر مقيقى طور مرزيت ميترند مو توابين آب كوت كلفت سے اس نيت پرلانا جا سيئے فيات گھ تبسكى ا فَتَبَاكُنُ الْ الْمُرْتَم كورونا مَ ٱستُ توروسن والول كي صورست بنا لو" اور ہمیشہ ق تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا اور زاری کرنی چاہیئے کہ قیقی نیت ماک ہوجائے اور تکلف دور ہوجائے سے

عة واندكه دهرا شكم المتقابل الكرم ورساخة است قطرة بالأرا ترمه بعبنين كروه كرية قبول كربيم و ديا به قطرة بالان كوس نے موقى بنا على بذالقياس تمام امور مين علمات ديندا و كفتوسط كے موافق جنموں نے عزيمت كو اختياد كيا ہے اور زخصت سے جمافاد كيا ہم ندگانى بسر كمرنى چاہيے اوراس كو بميشركى نجات كا وسيله بنانا چاہيئے -ما يَفْعَلُ اللّٰهُ بِعَذَا بِصُعَداتِ شَكَرُ تُكُ قَوالمُنْ تَحَد وَ المَنْتُ مُد و در اگرتم شكر كرو اور ايمان لے آئ تو الله د تعاسلاتم كو عذا ب

مكتوب مك

# خان نماناں کے بیٹے کونصبحت

عقلی اور شرعی طور بربنعم کاشکر منعم علیه پرواجب ہے اور تعلوم ہے کشکر بھی اسی قدر واجب ہوتا ہے جس قدر نعمت بہنچ ۔ سبن بن قدر نعمت بہنچ گی شکر بھی اسی قدر ندیا دہ واجب ہوگا۔ بیس اس اعتبالیہ فقرار کی نسبت دولت مندوں بران کے درجوں کے اختلات کے مجوجب کئی گن نہادہ شکر واجب ہے ۔ کیونکہ اس امت کے نقرار دولتمندوں سے پیلے الجہو کنا نہادہ شکر واجب ہے ۔ کیونکہ اس امت کے نقرار دولتمندوں سے پیلے الجہو سال بہشت میں جائمیں گئے اور نعم حقیقی معنی حق تعاب کے کاشکراول میہ ہے کہ فرقہ ناجیہ اہل سنت والجماعت کے عقائد کے موافق ا بینے عقیدوں کو درست کما جائے ۔

اقردوسرے یہ کہ اسی فرقر نا جیہ کے ائم مجتمدین کے اقوال کے موافق شرعی علی احکام بجالا شے ماتیں -

تیرسور برکہ اسی بلندگروہ کے صوفیا رکرام کے سلوک کے مطابق تعنفیہ تزکیہ کیا جائے اور اس رکن کا وجوب استحسانی واستحبابی ہے بخلاف پہلے دو دکنوں کے رکیونکہ اصل اسلام انہی دو دکنوں سے وابستہ ہے اور کمال اسلام اسی ایک رکن معینی اخیر سے علق سے رجوعل ان ارکان تلاشہ کے مخالف ہو نواہ وہ سخت میں اخیر سے علی ان ارکان تلاثہ کے مخالف ہو نواہ وہ سخت میں منائہ کی نافران اور میں منائم کی نافران اور گئرگاری اور ناشکری میں داخل سے ۔

گنگاری اور ناشکری میں داخل ہے۔ ہندو برہمنوں اور بونانی فلسفیوں نے دیا ضتوں اور مجاہدوں میں کمی نہیں کی ۔ چونکہ وہ سب کے سب انبیاء عیمہ العملوۃ والسّلام کے احکام کے موافق نہیں ہوئے کے ہیں اس لئے مردود ہیں اور آخرت کی نجات سے بے نصیب ہیں۔

### مكتوبيك

### طالب أخرت طالب ونبانيس بموتا

دین و دنیا کا جمع کرنا دو صدوں کا جمع کرنا ہے۔ بس طالب اُفرت
کے لئے دُنیا کا ترک کرنا صروری ہے اور چبی اس وقت اس کا حقیقی ترک
میتہ نہیں ہوسکت بلکہ شکل ہے تو نا جارترک حمی بہری قرار کیٹنا ہا ہیں اور
ترک حمی سے مرا دیہ ہے کہ دنیا وی امور میں شریعیت دوشن کے حکم کے موافق
چان جا ہیں اور کھانے پینے اور رہنے مہنے میں شرعی صدوں کو قرنظر کھنا جا ہیے۔
اور حدوں سے سجا وزرد کرنا چا ہیں اور مرسے والے مالوں اور جرنے والے جاراؤں
میں ذکورہ مفروصنہ کو اواکرنا جا ہیں ۔

خون اوراكوں كا بچاؤسے سه

من آ بچرشرط با غاست با توسیگویم نوخواه از سختم بندگیرونواه و ملال بوسی بوش کندی کا ہے کہ تناہ وں تجھ سے اے میر نعیری نے کا ہے کہ تناہ وں تجھ سے اے میر مشنعی نعیری تنے ان با توں سے یا مجھ کو ملال آئے

#### مكتوب سيء

ونياكى مذمت اور مذموم ونيا كامطلب

سروركائنات مبيب رتب العلمين منى الترعليه وسلم ن فراياسه: ما الدُنيَا وَالْ خِرَةُ إِنَّ خَرَا مَا الدُنيَا وَالْ خَرَى مَا الدُنيَا وَالْ خَرَى مَا الدُنيَا وَالْهُ خَرَى مَا الدُنيَا وَالْهُ خَرَى مَا الدُن اللهُ ا

دومری نادامن رونوں ایس بیں سوکن ہیں -اگر ایک دامن ہوگی تو دومری نادامن ریس جس نے ونیا کو دامنی کیا آخرست اس سے نادامن ہوگئی " بیں آخرت سے بنصیب ہوگیا ۔

حق تعاسل مركورنيا اورابل ونياكى محتسب بجاست -

اسے فرزرند! کیا توجانا ہے کہ ونیا کیا ہے؟ ونیا وہی ہے جو کھے حق تعالیٰ کی طون سے ہو گئے میں زن اور مال وجاہ وریاست ولد و لعب اور ہمیں ترن اور مال وجاہ وریاست ولد و لعب اور ہمیں مشغول ہموناسب ونیا ہی داخل ہے اور وہ علوم جو اخرست ہیں کام انے والے نہیں ہیں یسب ونیا ہی ہیں واخل ہی اگر نجوم وہندیں وصاب وغیرہ بے فائدہ علوم کا حال ہمونا مفید ہموتا توفلاس فرسب اہل نجات ہم سے ہموتے ۔

آنخفرت حلى الشرعليروسلم نف فرما ياست كر عَكَ مُدَّ اعْرَاحِدَ الْتَعَالَىٰ عَنِ الْعَبُدِ الْشَيْنَعَالُهُ بِمَالَة يَعْنِيهُ و -مع بنده كاففنول كامول مين شغول مونا الشرتعا سسك كى دوگروانى كى علامت سبے "

مكتقب مكك

مباحات برتقببل (کمی کرنا) مطلوب ہے

اع فرزند! غرص میں سے کففول مباحات سے برہبر کیا جائے اور مباحا

سے مزورت کے موافق بر کفایت کرنی چاہئے اور ان میں یہ نیت ہونی چاہئے
کہ وظائف بندگی سے اواکر نے کی جمعیت مامل ہو مثلًا کھانے سے قصود
طاعت کے اداکر نے کی قوت اور بوشاک سے ستر عورت اور گرمی و مردی کا
ور کرنا ہے۔ باتی مباحات صروریہ میں ہی قیاس ہی کہ لو۔

نقشبندر بزرگواروں قدس سرہم نے اپناعل عزیمت پراختیار کیا ہے اور نفست سے متی المقدور برہ بزرگی ہے۔ اور نجملہ سب عزیمتوں کے قدر مزود پر کفایت کرنا ہے۔ اگریہ دولت سیسر نہ ہو تو مباحات کے داکرہ سے باقد ل باہر نہ نکالن چا ہیئے اور حوام و مشتبہ کے نزدیک نہ جانا چا ہیئے ۔ حق تعالیٰ باہر نہ نکالن چا ہیئے اور حوام و مشتبہ کے نزدیک نہ جانا چا ہیئے ۔ حق تعالیٰ فیا نی کما الحجنہ ش سے امور مباحہ کے سامتہ کا مل اور کورے طور پر لذت کا حاصل مرنا جا کر فوا یا ہے۔ ان عاصل مرنا جا کر فوا یا ہے۔ ان فیمتوں اور لذتوں سے قطع کر کے کونسا عیش اس کے برابر ہے کہ بند کے کا مولی اس کے برابر ہے کہ بند کے کا مولی اس کے برابر ہے کہ بند کے کا ماک اس کے اور کون ساتھ ہو جا ئے۔ جنت بی الشرتعالی کی کا دائرہ و شاکل و رفان مندی جنت سے بہتر ہے اور دو زرخ میں الٹرتعالی کی نا داخلی و وزن

سے بدتر ہے۔
یہ انسان اپنے مولاکے کم پیکوم غلام ہے۔ اس کونود مخدا زہمیں بنایا
کہ جو جا ہے کہ ہے۔ اس کو کچید باز برس نہ ہوگی ۔ فکر کرنا چاہیئے اورعقل دور
اندش سے کام لینا چاہیئے۔ کل قیامت کے دن ندامت اورخسادہ کے سوا
کی حال نہ ہوگا ہے م کا وقت جوان کا ذما نہ ہے ۔ جوانم دوہ ہے جواس
وقت کومنا تع نہ کرے اور فرصت کو غنیمت جانے جمکن ہے کہ اس کو برجا بے
کہ ہنچنے نہ دیں۔ اور اگر ہمنے نے بھی دیں توجعیت حاصل نہ ہوگی۔ اور
اگر مال ہوگی توضعف اورستی کے وقت مجھ حال نہ کوگا۔
اگر مال ہوگی توضعف اورستی کے وقت مجھ حال نہ کرسکے گا۔

اس وقت جمعیت کے اسباب متیا ہیں اور والدین کا وجو دہمی اللہ تعالیٰ کے بڑے انعاموں میں سے ہے کہ معاش اور گزارہ کاعم اُن کے سرپر ہے اور فرمت کا موم اور قوت واستطاعت کا زمانہ ہے کسی عذر سے آج کے کام

کول پر سرخوان جا بینے اور اپنا اساب تسویفی بینی مال محول میں دکھیں بنا جا ہیئے۔

انخفرت ملی الشرعلیہ وسلم نے فرایا ہے کہ تھلگ المکسیّو فوئی سف ف اَفعلَ علی کر اُن کے کاموں کوکل پر ڈوال دیں اعبی آج کل کرنے والے ہلاک ہو گئے '' ہاں اگر ونیا کینی کے کاموں کوکل پر ڈوال دیں اور آج افرت کے کلوں میں شغول ہوجا ہیں توہبت ہی اچھا ہے جیسے کہ اس کا عکس بُہت ہی برا ہے ۔ جوانی کے وقت جبکہ دینی تشمنول مینی نفس وسیسیطان کا علیہ ہے ۔ محقورا علی بھی اس قدر معتبر ہے کہ اُن کے علیہ منہ ہونے کے وقت کا دگر ادسیا ہیوں کا محقورا ساتر قدواس قدر معتبر اور نمایاں ہوتا ہے کہ دشمنوں کے شریب میں میں ساتر قدو ویسا نہیں ہوتا ۔

کے شریب امن کی حالت ہیں بہت ساتر قدو ویسا نہیں ہوتا ۔

اے فرند اور انسان کے نپدا کرنے سے جوخلامتہ موجودات ہے مرفکیل کو اور کھا ناسونامقصود نہیں۔ بلکہ اس سے قصود بندگی کے فطیفوں کوا وا کرنا۔ ذکت و انکسالہ وعجزوا حتیاج والتجا اور خواسے تعالیٰ کی جناب ہیں گربہ و زاری کرنا ہے۔ وہ عبا دات جن سے شرع محمصلی الٹرعلیہ وستم ناطق ہے اور ان کے اوا کرنا ہیں کرنے سے قصود بندوں کے فائد سے اور نفیے ہیں اور الٹرتعالیٰ کی جناب میں ان ہیں سے کچھے عائد نہیں ہوتا۔ جان سے احسان مند ہو کہ ادا کرنی چاہئیں اور بڑی فرما برداری سے اوا مرکو بحالانے اور نواہی سے بچنے کی کو سفٹ کرنی جاہئیں اور برائز فرمایا ہے۔ ہم محماجوں کو اس نعمت کا شکر بچری طرح ا دا کرنا چاہئے اور فراز فرمایا ہے۔ ہم محماجوں کو اس نعمت کا شکر بچری کو حادا کرنا چاہئے اور فراز فرمایا ہے۔ ہم محماجوں کو اس نعمت کا شکر بچری طرح ا دا کرنا چاہئے اور فرمایا ہے۔ ہم محماجوں کو اس نعمت کا شکر بچری طرح ا دا کرنا چاہئے اور فرمایا ہے۔ ہم محماح کے بحالانے ہیں کو ششس کرنی چاہئے۔

مكتوب ٢٠

### دین بس اصل تقوی ہے

بخات کا مرار دو چیزوں پر ہے۔ اوآمر کا بجالانا اور نواہی سے کہ کہ جانا۔ اوران دو چیزوں میں سے بزرگ ترجزو اخیر ہے جو درجے وتعویٰ سے تعیبر کیا گیاہے۔ ُ ذُكِرَهَ جَلُ عِنْدَهَ مُ وَلِهِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بِعِيادَةٍ وَاجْتَهَ لِيهِ وَسَلَّمَ بِعِيادَةٍ وَاجْتَهَ لِيهِ وَدُكِرَ احِرُ مِرعَةٍ فَعَالَ النِّبِيُّ صَلَى اللهُ عَكِيهُ وَالِهِ وَسَلَّمَ وَدُكُرَ احِرُ مِرعَةٍ فَعَالَ النِّبِيُّ صَلَى اللهُ عَكِيهُ وَالِهِ وَسَلَّمَ وَلَا لِهِ وَسَلَّمَ الْعَرَاءُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

دو رمول التدصَّتى الله عليه وسلّم كى إس ايك شخص كا ذكرعبا دت اوراجها و المجمّد من رمول التدصّل الله عليه وسلّم من كا ذكر وقدع كساته، تونبي الله عليه ولم من كا ذكر وقدع كساته، تونبي الله عليه ولم من من الله على الله على من الله على ال

اور نیز نبی ملی الدعلیہ وسلم نے فرمایا مِلَا لَتُ حِدْ یَنْ الْکَ مِدَالُوں مَعْ تمهادے دین کامقعبود بر ہمیز کادی ہے اور انسان کی فضیلت فرشتوں ہر اسی جزو سے ماہت ہوتی ہے کیونکہ کا بت ہے اور قرب کے درجوں بر ترقی می اسی جزوسے کا بت ہوتی ہے کیونکہ فرشتے ہی جزویں فرکیس ہیں اور ترقی اِن بین مفقود ہے ۔

بی ورع وتقوی کے جزوکا میدنظر کھنا اسلام کے اصلی تقصودوں اور بڑی مزور بات میں سے ہے۔ بیر جزو کہ جس کا ملادم کوات سے بچنے برسے کا مل طور پر اس وقت حاصل ہوتا ہے جب کو فقول مباحات سے بر بہنے کیا جائے۔ اور بقدر مزورت مباحات بر کفا میت کی جائے۔ کی خاتم کے نزد کی ہے۔ می خاتم کو ل ال خوال ال خوا

رد جو تخفی جرا گاہ کے گرد مجرا قریب ہے کہ اس میں جا پراے "

پی کما ل تقوط کے مامل ہونے کے لئے بقدرِ صرورت مباحات پر کفایت کرنا صروری ہے۔ اور وہ بھی اس شمط برکہ اس میں وظا تعت بندگی کے اوا کرنے کی نتیت ہو۔ ور بنراس قدر بھی و بال ہداوراس کا قلیل بھی کٹیرکا می رکھتا ہداور جب فغنول مباحات سے بچدر سے طور بر بجناتم او قات میں اور فاص کراس وقت بہت ہی دشوار ہے۔ اس واسطے محرات سے بے کرمی المقدود فغنول مباحات کے اختیاد کرنے کا دائرہ بہدت تک کرنا جا ہیئے اور اس اد تکاب میں ہمیشہ بٹیان ہونا چاہ ہے اور توب و خشش طلب جا ہیئے اور اس کو محرات میں داخل ہوئے کا دروازہ جان کر بمیث

می تعالیٰ کی جناب میں التجا اور گردید و زاری کرنی چا ہیئے۔ شا پر کہ ندامت و استخفاد اور التجا و تعنول مباسات سے بینے کا کام کرجائے اور اس کی افت سے خفوظ کر دسے۔
کی افت سے مفوظ کر دسے۔
ایک بزرگ فرماتے ہیں :

اُنگِسَارُ الْعَاصِبُينَ آحَبُ مِنْ صَوَلَةِ الْمُطَيَّةِ بِينَ -رومُنه كاروں كى عاجزى فرما نبرواروں سے دہدیہ سے بہتر ہے "

اور موات سے بچنا بھی دوقسم بریہ ہے۔ ایک وہ سے جوالٹر تعالے کے حقوق سے علی دوقسم ہے۔ ایک حقوق سے علی میں معامیت اور دوسری وہ ہے۔ ایک وہ سے جوالٹر تعالی ہے۔ اور دوسری قسم کی دعا بیت نمایت صروری ہے۔ حق تعالے عنی مطلق اور مراوم کرنے والا ہے ۔

سول النوملى الشرعلي وسلم نے فرطیا ہے کہ اگرشی خص براس کے ہمائی کا مالی یا اورکسی سم کا حق ہے تو اس کو بیا ہیئے کہ آج ہی اس سے معاف کا لے قبل اس کے کہ اس کے باس دینا دو درہم منہ ہوں ۔ اگراس کا کوئی نیک علی ہوگا توحق تعالے کے موافق لے کرصا حب می کو دیا جائے گا اور اگراس کی نیجیاں منہ ہوں گی توصا حب می کی برانیاں اس کی برانیوں برزیا دہ کی جائیں گی ۔

اور نیز بی مسلی النزعلیہ وسلم نے قربایا ہے کہ کیا تم جانتے ہو کہ فلس کون، حامزین نے عوش کیا کہ ہمارے نزدیم فلس وہ ہے جس کے باس درہم واسب وغیرہ کچھ نہ ہو۔ تو نبی مسلی الندعلیہ وسلم نے فربایا کہ میری امت میں سے فلس وہ شخص ہے جو قیا مہت کے دن نماز وروزہ و زکوۃ سب کچھ کر کے آئے۔ گرساتھ ہی اس نے اگر کسی کو گائی دی ہوا ورکسی کو تمہ ست کیا تی ہوا ورکسی کا مال کھا ہوا ورکسی کا خون گرایا ہوا ورکسی کو مادا ہو تو اُس کی نیکیوں میں سے ہرایک می داد کواس کے خون کرا ہو تو اُس کی نیکیوں میں سے ہرایک می داد کواس کے حق داد کواس کے حق داد کواس کے مقابل کے ناہ لے کہ اس کی برائیوں میں شامل کئے جا برابر دی جائیں گی ۔ اور اگر اس کی نیکیاں اُن کے حقوق کے برابر دی جائیں گی ۔ اور اگر اس کی نیکیاں اُن کے حقوق میں شامل کئے جا برابر دی جو اس کو دوز نی میں طوالا جائے گا ۔ دسول النٹر مبلی النٹر علیہ وسلم نے ہی فرمایا ہے ۔

مكتوب

# فرقة نا بحيرال سنت والجاعت كافرقهب

تهتر فرقوں میں سے ہرایک فرقہ شریعت کی تابعداری کا مری ہے اور اپنی نجات کا دعویٰ کرتاہے۔ محل چرب بِمَا لِدَیْدِ نَوْتُونُ اَن کے حال کے شامل ہے دیکین وہ دلیل جو پیغیر مِا دُق علیہ العمالی ہ والسّلام نے ان تعدد فرقوں میں سے ایک فرقہ ناجیہ کی تمیر کے لئے بیان فرمائی ہے رہے:۔

اللَّذِينَ هُمْ عَلَى مَا أَنَّا عَلَيْهِ وَأَصْعَالِى مُعِينَ وَهُ الكُّ فَرَمْ نَاجِيهِ وَهُ اللَّهِ عَلَى مَا أَنَّا عَلَيْهِ وَاصْعَالِى أَنَّا عَلَيْهِ وَالْمُعَالِقِهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْمُعَالِقِهُ عَلَيْهِ وَالْمُعَالِقِهُ عَلَيْهِ وَالْمُعَالِقِهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْمُعَالِقِهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْمُعَالِقِهُ عَلَيْهِ وَالْمُعَالِقِهُ عَلَيْهِ وَالْمُعَالِقِهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَيْعِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْمُعَالِقِهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَل

لوگ بیں جواس طراق بر بی جس برئی ہوں اور میرے اصحاب بی ۔
اصحاب کی و اسلام کے ذکر سے کافی ہو ۔
اصحاب کا ذکر معاصب الشریعیت علیالصلوۃ والسلام کے ذکر سے کافی ہو کے باوجود اس مقام میں اسی واسطے ہوسکتا ہے تاکہ معلوم ہوجائے کہ میراطرات بعین بامحاب کا طراق ہے اور نجات کا داستہ صروت ان کے طراق کی اتباع سے والبتہ بعین بامحاب کا طراق ہے اور نجات کا داستہ صروت ان کے طراق کی اتباع سے والبتہ

بعين المحاب كاظري هي اورجات كالاستهمرة النصفري ابهان عفوجم هي أص طرح الله تعالى ففرمايا هي ؛ وَمَنْ يَعِلِمِ الرَّسُولَ فَقَدُا طَاعَ اللهُ بس دسولِ الله كا الحاعث عبن حق هي الحاعث هي اوران كم خالفت بعينه

حق تعالیٰ کی نافر مان ہے ۔

ے حدی و گوں نے خدا کے تعالے کی اطاعت کو دسول الٹرصتی الٹرعلیہ وہم کی اطا کے برخلات کیا ہے حق تمالے نے اُن کے حال کی خبردی ہے اور آن برکفر کا حکم سکایا

مع مِنْ تَعَالَىٰ فَرَمَانَ يُغَرَّقُوا مِنْ عَنْ اللهِ وَمَسْوَلِهِ وَيَقُولُونَ اللهِ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِن يُرِيْدُونَ اَنَ يُغَرِّمُ مَنْ اللهِ وَمَسْوَلِهِ وَيَقُولُونَ اَنَّ مِنْ اللهِ وَيَقُولُونَ اَفَّ مِنْ مِن وَمَنْ كُفُرُ مِنْ مَعْضِ وَمُرِيْدُونَ اَنَّ يَتَنْجِذُوا بَهُ إِنَّ وَالِنَّ سَبِيلُكُ اَوْلَاكِ اَلْكَالَ هُمُولُ الْكَافِرُونَ مَعَقًا -

معدالیہ اور وی سی کہ الٹرادراس کے دسول کے درمیان فرق طوائیں اور کھتے ہیں کہ الٹرادراس کے دسول کے درمیان فرق طوائیں اور تعبیر سے ہمانگا کہتے ہیں کہ بعض کے ساتھ ہم ایمان لاتے ہیں اور تعبیر سے ہمانگا کرتے ہیں اور جا ہے ہیں کہ اس کے درمیان درستہ اختیا دکرلیں میں لوگ بیکے کا فرہیں "

پیس میں لوگ فرقہ نا جیہ ہیں۔ کیو کہ بیغیم علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کو طعند لگانے والے ان کی اتباع سے محوم ہیں جیسا کہ شیقہ اور خارجیہ اور تو تزانوں فرم ہیں جیسا کہ شیقہ اور خارجیہ اور تو تزانوں فرم ہیں جیسا کہ شیقہ اور کا کہ میں واصل بن عطا ، امام سن بھری ایم تران کا کہ میں سے جو ایمان اور کفر کے درمیان واسط میا بہت کرنے کے مام سے حبوا ہوگی اور امام نے اس کے حق میں فرمایا رائے تنزل عقیا ہم سے می اس می تران کی اور امام نے اس کے حق میں فرمایا رائے تنزل عقیا ہم سے می اس می تران کے اس کے حق میں فرمایا رائے تنزل عقیا ہم سے می اس میں میں اور امام کے اس کے حق میں فرمایا رائے تنزل عقیا ہم سے میں اور امام کے اس کے حق میں فرمایا رائے تنزل کے تنا ہم سے میں اور امام کے میں اور امام کے درمیان واسط می اور امام کے درمیان واسط میں میں اور امام کے درمیان واسط میں اور امام کے درمیان واسط میں درمیان واسط میں درمیان کے درمیان واسط میں اور امام کے درمیان واسط میں درمیان کے درمیان کی درمیان کے درمیان کی درمیان

مجرابهوگيا - السي طرح ما في فرقوں كوفياكس كرلو \_

اقدالكرطعنه لكلنه واله بركيس كربم مجى اصحاب كى منا بعت كريت بي بالاذم

نبیں کہ ہم سب اصحاب کے تابع ہوں بلکدان کی داؤں کے متعناد ہوسنا ور فرہوں کے اختلات کے باعث سب کی تابعدادی مکن نہیں تواس کا جواب ہم کہتے ہیں کہ عبن کی متابعت اس وقت فائدہ مند ہوستی ہدیجہ بعض کا انکا داس کے ساتھ شائل نہ ہو۔ ورد بعض کا انکا دکر نے سے بعن کی متابعت ثابت نہیں ہوتی کی فرکھ خوات المریضی اللہ تعالیٰ کے عزت توظیم امیرینی اللہ تعالیٰ کے عزت توظیم کی ہے ۔ کی ہے ۔ کی ہے ۔ کی ہے ۔ کی ہے ۔

بین فلفائے ٹلاٹ دونوان التر تعالے عیدہ المجعین کا انکاد کرنا اور صفرت ایر دونی التر تعالیہ المجعین کا انکاد ورحقیقت معنی التر تعالی من کا دونی کرنا محن افترا ہے۔ بلکہ وہ انکاد ورحقیقت معنی التر تعالی کا فتوال کا صریح دو معنی التر وزن کے افعال کا افتوال کا صریح دو ہے اور آن کے افعال کا افتوال کا صریح دو اسرالت دونی ہے وقو فی ہے اس اللہ کا وقو فی ہے وقو فی میں اور آن کے ساتھ دکھیں۔ اور میں اور آن کے ساتھ دکھیں۔ موان نکھی اور فی میں اور فی میں ہوسکتا ۔ اس فعل کی موان کو معنوب اور فی میں ہوسکتا ۔ اس فعل کی موان کی موان کے موان کے معنوب اور فی میں ہوتا۔ سے ہوتا۔ سے

موتام و افراگر بغرض محال معزت اسدالتر کی میں تقیہ مائز مجمی محصی توقعیم افری میں تقیہ مائز مجمی محصی توقعیم توقعیم توقیم میں اس کا کی کرست سنتے اور ابتداسے انتہا تک ان کو بزرگ جانے اسب میں اس کا کی جواب دیں گے ؟ وہاں تقیہ کی گنجائش نہیں جی امرکی تبلیغ بغیر علیہ العمالية والسلام برواجب ہے ، وہاں تقیہ کو فیل دینا زندقہ کک بینے وہاں تھیہ کو

مکتوب <u>مله</u> فناء کامفهوم تقیقی

حق تعالى سيدل بشرستى الشعليدة المرقم كى طفيل جرميلان بشمس يأك بي بهشه

ابنے ساتھ دکھے اور اپنے غیر کے توالہ مذکر ہے۔ جوکچے ہم پراورتم میر لازم ہے تی تعلقہ کے غیر سے دل کوسلامت دکھنا ہے۔ اور سلاتی اس وقست حاصل ہوتی ہے جبکہ ماسوے اللہ کا دل برعبور مذر ہے۔ اور ماسوے اللہ کا دل برید گزرا ماسوی اللہ کے نسیان برواب تہ ہے جس کی تعبیات گروہ کے نزدیک فنا سے تعبیر کی گئی ہے اور اگر بالفومن تکلف کے ساتھ جمی غیر کو دل میں گزادیں توم گزندگزرے جب تک کام اس درج کک مذہب کو قان کے مام اس درج کک مذہب کو قان کے عند کا کی سلامتی کو قان کے عند کا کی سلامتی کو قان کے عند کا کی سلامتی کو گا اور کی کا در کی کا در کی کا در کی کی کا در کی کی کا در کی کر گا اور کی کا در کی کی کر گا اور کی کر گا اس کی کر گا اور کی کر گا کی کر گا کی کر گا کا کر گا کی کر گا کی کر گا کی کر گا کی کر گا کر گا کی کر گا کی کر گا کی کر گا کر گا کی کر گا کی کر گا کی کر گا کر گا کی کر گا کر گا کی کر گا کا کر گا کی کر گا کر گا کا کر گا کی کر گا کر گا کی کر گا کی کر گا کر گا کر گا کر گا کی کر گا کر گا کر گا کر گا کر گا کر گا کی کر گا کر

عَنْ بُنْ اللّهُ النّعِيْ عِنْ عِنْ عَنْ مُهَا فَ النّعِيْ عِنْ عَنْ مُهَا وَلِلْعَاشِقِ الْمِسُكِيْنِ مَا يَتَجَدَّعُ وَلِلْعَاشِقِ الْمِسُكِيْنِ مَا يَتَجَدَّعُ وَلِلْعَاشِقِ الْمِسُكِيْنِ مَا يَتَجَدَّعُ وَلَا عَنْ الْمُعُولُ وُولِتَ مِالِكُ عَاشْقُولُ كُوورُ وَلَاتُ مِالِكُ عَاشْقُولُ كُوورُ وَلَاتُ مَا مَالِكُ عَاشْقُولُ كُوورُ وَلَاتُ مَا مَالِكُ عَاشْقُولُ كُوورُ وَلَاتُ مَا مَالِكُ عَاشْقُولُ كُوورُ وَلَاتُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ وَالْعَرْ اللّهُ وَالْعَرْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا مِلْكُ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

مكتوب يمله

شمریبت وطریقیت کوجمع کرلین اکسیرنا باب ہے
حق تعالی سیدا اسلین صلی الشرعلیہ وسلم کی طفیل مختلف تعلقات سے
بخات بخش کر بالکل اپنی جناب کا گرفتا کہ کرنے ہے
ہرج جزعشی خدا ہے احسن است گرشکونوردن بودجان کندن آ
ترجہ: مواجعشی حق ہو ہے ہر حیاوس است کرشکونوردن بودجان کندن آ
ترجہ: مواجعشی حق ہو ہے ہر حیاوس است کرنا اور باطن کو بھیشہ حق جل شائم کے ما تھ دکھنا بڑا
کام ہے۔ دکھیے کس بیک بخت کوان و و بٹرنی ممتوں سے شرف فرما تے ہیں ۔ آج ان وونوں نسبتوں کا جمعے کرنا جکم ون ظاہر شریعیت براست قامت کرنا بھی بہت میں کا ورمری گھی نسبتوں کا جمعے کرنا جمع کرنا ج

## نماز باجماعت بانحشوع کا اہتمام اور مالدوں کی صحبہ اجتناب

آدی کے ہے جس طرح اعتقادوں کا درست کرنا صروری ہے۔ ویسے ہی اعتال مالی مالی کا بہا کا کا نا صروری ہے۔ ویسے ہی اعتول مالی مالی کا اواکرنا ہے ۔ سے اورسب عبادتوں سے جامع اورسب طاعتوں سے ذیا دہ مقرب نمانہ کا اواکرنا ہے ۔

حفىورعليه العلاة والسلام سن فراياب،

اَلْقَسَالُى الْمَا عَمَادُ الدِّينِ فَعَنَ اَقَامَهَا فَقَدُ اَقَامُ الدِّينَ وَمَثُ تَرَكَهَا فَقَدُ الدِّينَ وَمَثُ تَرَكَهَا فَقَدُ هُدَمُ الدِّينَ -

زمتفق علياس

در نماز دین کاستون ہے جس نے اس کو قائم کیا اُس نے دین کو قائم کیا اورجس نے اس کو ترک کیا اس نے دین کو گرا دیا اور حبریسی کوہمیشہ کے لئے نماز کے اوا کرنے کی توفیق بخشیں اس کو میرائیوں اور بے جیا تبوں سے ہٹا دکھتے ہیں ''

اِنَّ القَّالَةُ ثَنُهُ عَنِ الْفَحْنَ الْمَالِي الْمُلْمِ اللَّهُ اللَّهُولِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

سي البير البير واجب سي كربميش فماذكوجاعت كوسائق فتوع او فضوع الموسوع الموسوع الموسوع الموسوع الموسوع الموسوع الموسوع الموسوع المعرفة المرسي كيونك فرا ماسع : المعرفة المعرفة والموسوع الموسوع الموسوع

" تعقیق خلاصی پائی اُن لوگوں نے جوابی نمازیں عاجزی کرنے والے ہیں ":

بہادری وہی ہے جوخطرے کے وقت کی جائے سپاہی ڈین کے غلبہ کے
وقت اگر تقورا بھی تر قرد کرتے ہیں تو بڑا عتبالہ پیدا کرتا ہے۔ جوانوں کی نیکی بھی
اسی واسطے نہ یا دہ اعتبالہ رکھتی ہے کہ با وجود غلبہ شہوت نفسانی کے اپنے اپ کو
نیک کام میں لگا یا ہے۔ اصحاب کہ عن نے اس قدر بزرگی مرف ایک ہی عمل
یعنی دین کے نخالفوں سے ہجرت کرنے کے باعث مال کی ۔ اور مدیث نبوی
علیہ العملوۃ والتسلام میں وارد ہے : عِباد تہ فی المهر ج کھ جَری والتی ہے ہی علی
عبادت کرنا کو یا میری طرف ہجرت کرنا ہے۔ بس منا فی حقیقت میں عین باعث ہا عی میں۔ اس سے زیادہ کیا لکھا جائے۔

فرزندی شیخ به او الدمن کو فقار کی مجست کی ندنهی آتی دولتندوں اور مالداروں کی طوف ماکل سے اور ان میں ملامجلار متا ہے اور نہیں جانتا کہاں می مبت المال ہے اور ان سے بجیو بجیو۔ نہر قائل ہے اور ان سے بجیو بجیو۔ معرب فارد ہیں وارد ہیں :

مَنْ تَوَاضَعَ لِغَنِي لِغِنَائِهُ مُعَبَ يُمُثَا دِيْنِهِ فَوْسُلُ لِمِنْ تَوَاضَعَ لِغِنَائِهِ مُعَبَ يُمُثَا دِيْنِهِ فَوْسُلُ لِلِمِنْ تَوَاضَعَهُ مَر لِغِنَائِهِ مِرْسَد

ودحس نے کسی دولت مندگی اُس کی دولت کے باعث توامنع کاُس کے دین کے دوحقے ملے گئے۔

پس افسوس سے اس شخص پرجس نے اُن کی دولت مندی کے مبب اُن کی تواضع کی النّدتعالیٰ ان سے بچنے کی توفیق بخشے ''

مكتوبيم

بوانی مین و فرسرهایدی امبدغالب مونی جائد یکس قدراعظ نعمت سے کہ کوئی شخص ایمان اور نیکی کے سامقہ لینے سیاہ الوں کوسفید کرنے ۔ حدسی نبوی صلی انٹرعلیہ وسلم میں سے : مَنْ شَابَ شَيْبَ أَ فِي الْدِسْلَة هِ عَضِرَلَه - 
در جواسلام مِن بُورْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

### مكتنب مكم

### ابك تعزيب نامه

دد کیونکہ سے غریق کی طرح ہوتی ہے اور دعا کی منتظرات ہے جو اُسے باپ یاں یا دوست کی طرف سے آئے "

اورنبر جائیے کہ آن کے مرنے سے ابی موت کی عبرت بکڑی اور ہمہ تن اپنے آپ کو اندر کی مرنے کے اسے آپ کو اندر کی مرفیات بھی مہرو کر دیں اور کو نیا کی زندگانی کو دھو کے اور فریب کا اسباب بھیں۔ اگر و نیا وی عیش و آرام کا اعتبالہ ہوتا توکھا اربرکا دکو ال جم بھی نہ دیستے۔ ب

#### مكتوب زو

### تقشبندرير كے فضائل

اب کا بزرگ محبّت نامہ مع نفیس تفوں کے وصول ہوا۔ آپ نے بڑا کہم

کما اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیردے ۔ وہ نصیحت جو مجوں اور دوستوں کو کی
جاتی ہے سب سی ہے کہ بورے طور ہر اللہ تعالیٰ کی طون توقیم بیشر ہو جائے
اور ماسوائے عق سے دوگردا نی حال ہوجائے۔ عمر
کا دایں است غیراذیں ہمہ ہیں

آج اس دولت کا ماس ہو نالی طریقہ علیہ تمقشبند ہے ساتھ توقہ اور اخلاص پر وابستہ ہے۔ بڑی بڑی سخت دیا ضتوں اور مجاہدوں سے اس قدر ماصل نہیں ہو گا، جو آن بزرگوادوں کی ایک ہی شخبت سے حاصل ہو جا آہے۔
کیونکہ ان بزرگوادوں کے طریق بیں نہایت ابتدا میں درج ہے۔ بہلی مجست میں وہ کیونکہ ان بزرگوادوں کو طریقہ کے نہ تہیوں کو نہا بیت میں جاکہ حال ہو تاہی اور ان بزرگوادوں کا طریق اصحاب کو امریک کام کا طریق ہے۔ ان کو خیر البیشر متی الشراکی ہی مجست میں وہ کما لات حاصل ہو جائے تقے جو اولیا سے آمت کو نہا تسیمی میں شاید ہی میستہ ہوں اور اس ابتدا میں انہا کے درج ہونے کا طریق ہے۔ بس میں شاید ہی میستہ ہوں اور اس ابتدا میں انہا کے درج ہونے کا طریق ہے۔ بس میں بیان بزرگوادوں کی بجت واجب ہے۔ کیونکہ اصل مقدود ہی ہے۔

### مكتوب مله

## دين مين عقائد، فقه اورتصوت كي ترتيب

اصل مطلب یہ ہے کہ اول فرقہ ناجی اہلسنت وجماعت کے علماء کی الفے کے موافق علم وعمل ماصل کرنا موافق علم وعمل ماصل کرنا چاہیئے۔ بھرا کھام فقہ یہ کے موافق علم وعمل ماصل کرنا چاہیئے۔ ان دواعتقادی وعملی بروں کے ماس کرنے بعدعالم قدس کی طرف بروانہ چاہیئے۔ ان دواعتقادی وعملی بروں کے ماس کرنے بعدعالم قدس کی طرف بروانہ

کرنے کا ادا دہ کرنا چاہئے۔ گا۔ پران روں جو غیر این ہیں ہیں

كاداب است غيراب بمه بيح

شمریت کے اعمال اور طریقت وحقیقت کے انوال سے قصود نفس کا پاک کرنا اور دل کا صاف کرنا ہے۔ جب کک نفس پاک اور دل تندرست منہوجات ایمان حقیقی جس پر نجات کا مداد ہے حاصل نہیں ہوتا۔ اور دل کی سلائتی اُس قت مال ہوتی ہے جب کری تعالیے کا غیر ہرگز دل میریز گزدے۔ اگر ہزاد سال گزدجائیں توجی دل میں غیر کا گزدنہ ہو۔ کیونکواس وقت دل کونسیان ماسواء پودے طور برحاص ہمواہے۔ اور اگر تکلیف سے بھی اس کو یا دولائیں توا د نہ کرے۔ بیرحالت فناسے تعبیر کی گئی ہے اور اس داہ میں یہ بہلا قدم ہے۔ وَبدُونِه خور طالب قدم ہے۔ وَبدُونِه

مكنقب مريه

## دل کی طانبنت دکرالشرمی سے

الدَينِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ الل

سبب برماتا ہے اور حب محبّت غالب بروئی تو بجراطینان کے سوا بچھ

نهيس مبب كام دل ك اطينان يك بيني يما توجميشك دولت عال بوكئ -

### مكتوب تلا

## نماز باجماعت اور ذكر كالهتمام

پنجوتی نمازکوجاعت کے ساتھ ا داکر سنے اور سننٹ موکدہ کوبجا لانے كے بعداین اوقات كودكراللى بى صرف كرناچا بيشے اوراس كے سواكسى چنريى مشغول منهونا چا ہیئے۔ بعنی کھانے سونے اور آنے جانے ہی غافل منہونا جاہئے۔ وكر كاطريق آپ كوسكملايا مُواسع اسى طريق براستعال كرير - اور اگرجعيت بي فورمعلوم كري توييك فتوركا ياعث دريافت كزنا جاسية اورميراس كوتا بى كا تدارک کرنا چاہیئے اور بڑی عاجزی اور زاری سیے می تعاسلے کی جناب کی طرف متوتبہ وکراس ظلمت کے دور ہونے کی دعامانگنی جا میتے اور سس شیخے سے ذکر سيكھا ہے اُسى كووسىيە بنا نا چاہيتے ۔ وُاللَّهُ سُبْحَانَـةُ الْمُيْسِوكُلَّ عَيسيْرٍ -

در حق تعالے ہرمشکل کو آسان کرسنے والا ہے "

مكتىب كال

### تصوف ببلاعقائدا وراحكام فقه درست كرنے لازميس

بح کیو صوری ہے یہ ہے کہ اول فرقہ ناجیہ اہل سنت وجاعت کے عقائد کے موانق ايضعقا تدكودرست كرب اورجه أكام فقهى ازقسم فرض وسنت وواجب وسخب وصلال وحرام وكروه ومستبرط نن كے بعدان كيوانق عمل بجالائيں يحب براعتقادى اور على دور مال بوگے اور الله تعالى كى تونىتى نے مددكى توعالم حقيقت كى طون بروائرسكت بي مدد ان دو بازووں كے حاصل ہونے كے بغيرعالم حقبقت ك بہنچنامحال سے .

# نماز، زكوة ، اورگنا بهوس سے بیخے كا اہتمام

اے فرزند! آج فرصت کا وقت ہے اور جمعیت کے اسباب سب مہتیا ہیں۔ توقعت اور تاخیر کی گنجائش نہیں ہے بہترونت کو جو جوانی کا وقت ہے بہتر علوں ہیں جو موسلے کی اطاعت وعبادت ہے مون کرنا چا ہیئے۔ اور محلوں ہیں جو موسلے کی اطاعت وعبادت ہے مون کرنا چا ہیئے۔ اور محرفات وشتہ ہمات سے بی کر پنج وقتی نما ذکو جاعت کے ساتھ ادا کوا چاہئے۔ نما ب کے ہونے برز کو ہ کا ادا کرنا جا مون در باست اسلام سے ہے ۔ اس کو ہی رونت اور موں نوت سے ادا کرنا چا ہیئے یق نعالی نے اپنے کمال کرم سے تمام دن دات ہیں ہونے والے جارباؤں سے چالیسواں حقد تحقیقاً اور تقریبًا فقرار کے لئے تقود فرایا ہے۔ اور میں اور مراباط ای خری کی مورنا الفافی فرایا ہے۔ اور میں سے دو گھڑی مجی حق تعاسلے کی بندگی ہی مون دہوں اور چالیس حقوں میں سے ایک حقد مجی فقرار کو اوار ندی جا جائے۔ اور مراباط تے وسیع دائرہ سے ناک مرحوات اور شتبہات ہیں جا پھریں۔

بوانی کے وقت جب نفس آگا کہ اور شیطان لعین کا غلبہ ہے تقوانہ علی کو بہت سے اجر کے وقت جب نفس آگا کہ اور کل جب کہ برط جانیں گی اور جیت کے اسباب جائیں گی اور جیت کے اسباب براگندہ ہو جائیں گی اور جیت کے اسباب براگندہ ہو جائیں گی اور جیت کے اسباب براگندہ ہو جائیں گی اور جیت کے اسباب مکن ہو گا اولہ مکن ہے کہ کل تک مہلت نہ دیں اور ندامت و پشیانی کا موقع بھی جو ایک قسم کی توبہ ہے ہا تھ نہ آسے اور ہیشہ کا عذاب جب کی نسبت برغیم جادی علاقت است اور ہی گا دوں کو اس سے طور ابا ہے در بہیں ہے۔ اس والسلام نے جردی ہے۔ ان خیطان انٹر تعالیٰ کے کرم بر مغرود کرکے سستی بیں طوالتا ہیں کچو خلاف نبیں ہے۔ ان خیطان انٹر تعالیٰ کے کرم بر مغرود کرکے سستی بیں طوالتا ہے اور اُس کے اور اُس کی خوکا بہانہ بناکر گناہ کہ برنے ہیں کا دور اُس کی خوکا بہانہ بناکر گناہ کر برنے ہیں کا دور اُس کی عفوکا بہانہ بناکر گناہ کر برنے ہیں کا دور اُس کی عفوکا بہانہ بناکر گناہ کر برنے ہیں کا دور اُس کی عفوکا بہانہ بناکر گناہ کہ برنے ہیں کا دور اُس کی عفوکا بہانہ بناکر گناہ کہ برنے ہیں کا دور اُس کی عفوکا بہانہ بناکر گناہ کر برنے ہیں کا دور اُس کی عفوکا بہانہ بناکر گناہ کہ برنے ہیں کا دور اُس کی عفوکا بہانہ بناکر گناہ کی کر برنے ہیں کا دور اُس کی عفوکا بہانہ بناکر گناہ کر برنے ہیں کا دور اُس کی عفوکا بہانہ بناکر گناہ کو کر کر کے دور اُس کی خوکا بہانہ بناکر گناہ کو کا بہانہ بناکر گناہ کی دور کر کے ساتھ کا دور اُس کی عفوکا بہانہ بناکر گناہ کو کی تھا ہوں کا دور اُس کی خوکا بہانہ بناکر گناہ کو کا دور اُس کی خوکا بہانہ بناکر گناہ کی دور اُس کی دور اُس کی خوکا بہانہ بناکر گناہ کیا کہ دور اُس کی دور اُس کی دور اُس کی دور اُس کی دور آس کی دور اُس کی دور آس کی دور آس کی دور اُس کی دور آس کی

جاننا چاہیئے کہ ونیا آذمائش اور ابتلاء کامقام ہے۔ اس ہیں قیمن ودوست دونوں کو ملایا ہواہ اور دونوں کو دیمت ہیں شامل کیا ہے۔ قسِعَت دُخمَیِی مونوں کو ملایا ہواہ اس بات پرشامل سے۔ کیل قشی رمیری دیمت نے دون قیمن کو دوست سے مجالکر دیں گے رقافتا ذُوالیکی مائیک ایک تیامت کے دن قیمن کو دوست سے مجالکر دیں گے رقافتا ذُوالیکی مائیک ایک ان الگ موجا وی اسی معنون کی نور دیتی ہے۔ اس المشمنون کی نور دیتی ہے۔ اس وقت ارتحمت کا قرعہ دوستوں کے نام والیں سے اور شمنوں کو محروم مطلق اولونت کا مستحق فرمائیں گے ۔

فَسَا كُنُبُهُا لِلَّذِينَ يَتَفَوُّنَ وَيُوَنُّوْنَ الزَّكُولَةَ وَالَّذِينَ هُمُ بِالِيتِنَا يُومِنُونَ و ﴿ بِمِن أَن كَ سِلْ لُولُوں كَ سِلْ لَكُمُوں كَا جومجه سِسِ فررستَ بَين اور ذَكُوٰة دَسِتَ بِينِ اورميري أيتوں برايان لاستة بين ؟

اسى معلب کا گواہ ہے بین ہیں رحمت کوان لوگوں کے لئے ٹا بت کہوں گا جوکھ وہمت کا فرست ہیں جوکھ وہمت میں میں ہے ہیں اور ذکوہ ا دا کرتے ہیں ایس کرم وہمت کا فرست ہی نیکو کا داور بر ہمیز گاد مسلما نوں کے لئے۔ کا شطلق اہلِ اسلام سے لئے بھی فاتہ ہالخیر ہمونے بر دہمت کا بچھ صفر ہے۔ اگر جب بے شما د زمانوں کے بعد دور خ کے عذاب سے بجات باتیں سے بھی گئ ہوں کی بیا ہی اور آسمانی نا ذل ہمو نے احکام کی جوالے دیتا ہے۔ دیتا ہے۔

علماء فى فرمايا من كم منيره برام لوكرنا كبيره كالمهنيادية المساوركبيره برر المرادكرنا كفرتك ليجاب الترتعال بجائد من المرتبية من المرتبية من الدكت بيث المركبيش توكفتم عم دل ترسيدم كد دل آندده شوى ودرسخن بسياست

غم دل اس کئے تفور اکہ سے تجھ سے اے شفق کہ آذردہ نہ ہوجائے مبعث سُن کے دل تیرا

ترجم سه

عق تعاسلے مصرت محمدر سول التّرصلّی التّرعلیه وسلّم کی طفیل اپنی مرصنیات و لیسندیده کاموں کی توفیق دسے۔ الشُرْتِعَاسِكُ فرمانًا سِن :-يَآلَيَّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُولَ الْمِنُولَ الْحَالَى الَّذِيْنَ الْمَنُوَّا صُوْمَ قُلُ الْمِنُولَ بِأَدَاءِ الْوَظَآلِيُفِ الْمَامُومَ وَخِ -

مراسے ایمان والو! مجرایمان لاؤ- بعنی اسے لوگو! جوظا ہرایمان لائے مرامیان لائے ہوئا مورہ کے اواکر نے میرایمان لاؤ "

اورفنا، وبقلسے کرجس کے حال ہوئے سے مراد ولایت ہے مرف یہی بغین تقصود ہے اور اگرفنا فی اللہ اور بقا، باللہ سے کچھا ورعنی مرادلیں جن سے حالیت اور کا تیم مراد تا ہو۔ توعین الحاد اور زند وہ ہے غلبہ حالیت اور کا دیم بیری طاہر ہوتی ہیں جن سے افر محزد نا بچرتا ہے اور تو مال وسکر میں ایسی ایسی بینے بیل طاہر ہوتی ہیں جن سے افر محزد نا بچرتا ہے اور تو محمد فی بیری ہیں ہے ۔

آبراہیم بن شیبان جومشائی طبقات قرس سریم بیں سے ہیں، فرواتے ہیں کہ فناء وبقاء کاعلم وحلانیت کے اخلاص اور عبود بیت کی صحت کے گردیجر لہ اور اس کے سواسب مغالط اور زند قرب اور بیشک بیج فرواتے ہیں ۔ اور بیر کلام اُن کی استقامت کی خبردیتی ہے ۔ فنافی الٹر خدا نے تعالیٰ کی مضیات کی فائی ہونے سے مراد ہے اور اسبرالی الٹر اور سبرفی الٹر وغیرہ اسی فی الٹر وغیرہ اسی قیاکس پر ہیں ۔

### مكتوب ميره

نرمی، جباء ، علم اور حقوق العباد سیمتعلق بعض ایم احادیث ورکلمات سیمت نه مقراد بیند کرده . و شهر ده و و فا و نصیب سیری و در دول ده مو

بَى صَلَى السَّرَعِلِيهِ وَسَلَّمُ كَى چِنرِهِ رَبِي مِعْ وَعِظْ وَنَسِيمِ مِن كَمِ اللهُ مِن وَارد مِهُونَى م مِن مَن عِلَ اللهِ مِن تَعَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهُ مَنْ مُن عَبِي الرِّفْقَ مَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ روسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرما باسے كه الله نوعی والاسے نرمی كودوست الم الله علی مرتبی دیا " در اس كسوا اور چيز مرتبی دیا " در كا من اور اس كسوا اور چيز مرتبی دیا " در كا من من دوسرى دواست بین سے :-

قَالَ لِمُعَالِمُنَّةَ عَلَيْكِ بِالرِّنْقِ وَإِيَّاكِ وَالْعَنْفَ وَالْفُحْشَ إِنَّ الرِّفُقَ وَالْكِيْكُونُ فِي مَنْئُ اِلَّهُ زَامَهُ وَلَا مِينَازَعُ مِنْ شَنَّ اِلَّهُ شَانَ إِنَّ الرِّفُقَ وَيَكُونُ فِي مَنْئُ اِلَّهُ زَامَهُ وَلَا مِينَازَعُ مِنْ شَنَّ اِلَّهُ شَانَ إِ

وو آنخفرت سی الله علیه وستم نے صفرت عائشہ صدیقہ دستی الله عنها کو قرایا ندی کو لازی بکڑا ور در شت خوتی اور مدر رابی سے بیح ، کیونکہ نری حس چیزیں ہواس کو زمیت دہتی ہے اور حس چیز سے نکل جائے اس کوعیب ناک کر دہتی ہے "

وَقَالَ ٱلْيُضَاعَلَيهُ وَعَلَىٰ اللهِ الصَّلَوَةُ وَالسَّلَا مُرْمَعَثُ يُحْرَمُ الْحِدَمُ النِّحَدَمُ النِّعَدَمُ النِّحَدَمُ النِّحَدَمُ النِّعَدَمُ النِّحَدَمُ النِّعَدَمُ النِّعَدَمُ النِّعَدَمُ النَّعَدَمُ النِّعَدَمُ النَّهُ الْعَلَى الْعِلْمُ الْعَلَقُولُ النَّلُولُ الْعَلَيْمُ الْمُ الْعَلَمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعُلِيمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعُلِيمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعِلْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلِيمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعُلِمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعُلِمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعِلْمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ

د جوزى مع وم دما وه سبنيى مع وم دما ؟ وَقَالُ اليضَّاعَلَيْهِ وَعَلَىٰ الِهِ الضَّلَافَةُ وَالسَّلَا مُرَاثُ مِنَ اَحَتِكُمُ إِلَىٰ ٱحْسَنَاكُمُ اَخَلَاقًا -

رہ تم میں سے زیادہ اجبا سرے نزدیک وہ خص میے سے خلاق اجھے ہیں "

اور نبر بی علیه الصلوة والسّلام نے فرما باسے:-مَنْ الْمُعْلَىٰ حَظَلَمُ مِنَ الرِّقْقِ الْمُعْلِىٰ حَظَمُ مِنَ الدِّنْيَّ وَالْهُ حِرَةِ -رد حبس كونرى كانج وصمته دیا گها اس كود نیا و آخرت كی مجلاتی كاحضه مل گیا "

اورنيزصورعليرالصّلوَة والسّلام من فرا المبع:

اَلِحَيَاءُ مِنَ الْوِيَمَانِ وَالْإِيْسَانُ فِي الْجَنَّةِ وَالُبَذَاءُ مِنَ الْجَعَاءِ
وَالْجَعَاءُ فِي النَّارِاتِ اللَّهُ يَبَعُمنُ الْفَاحِشَ الْبُذِ تَحَالَا أُحْبِرُكُمْنِهُ وَ الْبَذِ تَحَالَا أُحْبِرُكُمْنِهُ وَ الْبَذِ تَحَالَا أُحْبِرُكُمْنِهُ وَ اللَّهُ يَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالنَّا رُعَلَيْهِ عَلَى كُلِّ حَيِّنِ لَكَّنِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّلَامُ وَاللَّهُ وَالْكُولُولُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَ

وَإِنَّ دَجُلَةُ قَالَ النَّبِيِّ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَصِنِي قَالَ لَهُ تَغُضَبُ فَرَةَ وَمِلَا الْكَانَةِ مُنَّ صَعِيْفٍ مِثَنَعَ فِي مِلَا الْكَانَةِ مُنَّ صَعِيفٍ مَتَفَعِفٍ مِلَا قَالَ لَا اللَّهِ لَا بَلَكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمُولُكُمْ وَهُو قَالِكُمْ فَلْكَانَا السَّارِكُلُ عُمُنَ اللَّهُ مَنَّ الْمُعَلِّمِ اللَّهُ اللَّهُ عَمُولُ النَّارِكُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَهُو قَالِكُمْ فَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَهُو قَالِكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَهُو قَالِكُمْ اللَّهُ الل

ردایک شخص سنے نبی متی اللّه علیه وسلم سے ون کیا کہ آپ مجھے وصیت کریں۔ آپ سنے فرمایا غقہ مت کر اس سنے چوعون کی ۔ بجرجی آپ سنے فرمایا کو غضر مت کیا کہ ! کیا ہیں آپ کو اہل جنت کی نسبت نبر مندوں ، وہ ضعیف اور عاجز سے کہ اگر اللّه تعاسلا پروسم کا کے تو اللّم تعاسلا پروسم کا کے تو اللّه تعاسلا پروسم کو ایک کر دیے۔ اور میں کیا تم کو اہل دوزن کی نجرین دوں ، وہ سکس اگر نے وال مشکر سہے ؟ حبب تم میں سکسی نجرین دوں ، وہ سکس اگر الله مشکر سہے ؟ حبب تم میں سکسی

کوغفتہ اُئے ، اگر وہ کھڑا ہے تو بیٹھ جائے۔ بس اگراس کا غفہ

دفد ہوگیا تو ہم وررنہ اُسے جاہئے کہ لیط جائے۔ کیونکہ غضب
ایمان کو ایسا بگاڑ دیتا ہے جیسے معتبر شہمد کو بگاڑ دیتا ہے جب نے
الٹر تعالیٰ کے لئے تواضع کی ، اس کو الٹریاک بلند کر تا ہے۔ بس وہ
الپنے نفس میں حقیراورلوگوں کی آنکھوں میں بڑا ہو تا ہے اور حب نے
تکبر کیا ، الٹراس کو بیت کرتا ہے۔ بس وہ لوگوں کی آنکھوں بس
حقیراور اپنے نفس میں بڑا ہوتا ہے۔ بیاں کے وہ لوگوں کے
نزدیک کئے اور سوّد سے مجی نہیا دہ خفیف ہو جاتا ہے۔
ضرت موسیٰ بن عمران علیٰ نبین علی الصالوۃ والسّلا میں عرض کی یادت بیرے
بندوں میں سے تیرے نزد میک نہیا دہ عزیز کون ہے ؟ فرمایا وہ شخص جو اوجود
قادر ہونے کے معاف کر دیے۔

وَقَالَ آيُصْاَعَلَيْهِ الطَّلَىٰ وَالسَّلَةَ مُرْوَالتَّحِيَّةُ مَنْ نَحِزِنَ لِسَانَهُ مُرَّوَالتَّحِيَّةُ مَنْ نَحِزِنَ لِسَانَهُ مُرَّوَالتَّحِيَّةُ مَنْ نَحِزْنَ لِسَانَهُ مَتَّزَاللَّهُ عَذَابِهُ كُفِّ اللَّهُ عَذَابِهُ كُفِّ اللَّهُ عَذَابِهُ كُومَ اللَّهُ عَذَى اللَّهُ اللَّهُ عَذَى اللَّهُ عَذَى اللَّهُ اللْمُعَالَمُ اللَّهُ الْمُعَالَمُ اللَّ

دو حس سفائن نبان كوبنددكها المترتعالى أس كى ترميكاه كودها نبرآ به اور جس سف عقد كوروكا الترتعاسة قيامت كاعذاب أس سعدوك ما كا ورحس سف عدد قبول كيا، الترتعاسة أسك عدد كوقبول كرسه كا "

وَقَالَ الْيُعْنَاعُلَيْهِ القَّالُوجُ وَالسَّلَامُ مَنْ كَانَتُ لَهُ مَظُلِمَةُ لِأَخِيلِهِ مِنْ عِرْعِنِهِ اَوْشَى ثَلْيَتَحَلَّلَ مِنْهُ الْيُومَرَّقِبُلَ است قَ مَكُونَ دِينَاسُ وَلا دِمُ هَمُ إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلُ صَالِحٌ أَخِذَ بِقَدْ رِ مُظُلِمَتِهِ وَإِنْ لَمُ يَكُن لَهُ حَسَنَا مَتُ الْخِذَمِنَ سِيّبناتِ صَاحِبه فَحْمِلُ عَلَيْهِ .

در حَبِنَّ عَنَى بَرِكُسَى أَسِبِفَ بِهِا فَى كَا كُونِي مَالَى يَا اوركوني حَقَّ بِعِدَ تُولِيكِ چاہیٹے کہ آج ہی اس سے معاف کرانے۔ بیشنتراس سے کہ اس کے باس کوئی درہم و دینا دنہ ہوگار اگراس کا کوئی نیک علی ہوگا تو اس کے می می کار اگر اس کا کوئی نیک علی ہوگا تو اس کے می می می کی میں میں اور اگر کوئی نیکی نہ ہوگی توصاحب می کی برائیوں میں اور زیادہ کی جائیں گی ''

وَقَالَ المُفَاسِ فِينَامَنَ وَ وَالسَّلَا مُرَا مَدُدُونَ مَا الْمُفَلِسُ قَالُهُ فَاللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّ

وَطُوْحَتُ عَلَيْهِ ثُمَّ طُوحَ فِي النَّالِدِ

در آب برسلام ہو۔ اس کے بعد واضح ہو کہ بی نے دسول الٹرصلی الٹرعلی ولم كوبيركية مُنناكم بوتيخص لوگوں كي خفته كے مقابلہ بيس النتر تعاسيك كى رصا مندی جا سہے ، الٹرتعا سلے اس کولوگوں کی تکبیف بجائے دکم آہے دكمتاب، أورحب عف سفالتدتعاك كي نادامنگي كے مقابلي بي لوگوں کی مضامندی جاہی الشدتعالیٰ اس کولوگوں کے حوالہ کردتیا ب اور تجديرسادم بمورسي فرمايا رسول الترصلي الترعليه وسلم سندي) من تعایلے ہم کو اور آب کواس برعمل کرسنے کی توفیق دسے جو مخرمادق

متى التُرعليه وستم سنے فرما يا سے ۔ والسّلام يه حديثيں اگر چ بغير ترجمه كيكھي گئى ہي كيكن شيخ جيُوكى ندرت بي حاصر ہو كران كمعنى بحديث اوركوسشش كري كمان كيموافق عل نصيب موجائي . ونیا کابقا دہست معور اسے اور آخرت کاعذاب بہت سخت اور دائی ہے۔ عقل دوراندسي سيكام ليناجا بية إوردنياكي طراوت اورعلاوت بيمغورية بهونا چاہیئے۔ اگرونیا کے باعث کسی کی عربت وابرو ہوتی توکفا دونیا داکہ سب سے نیادہ عرّت والے ہوتے اور دنیا کے ظاہر برفریفتہ ہونا بیوقوقی مع يجندروزه فرصت كوغنيمت جانناجا مسيخ اورالطرتعاسك كالسنديده كامون مين كوسشس كرنى جائية اورخلي خدا بيراحيان كرنا جا ييد الترك امرك تعظيم كرنا اورحلق خدا برشفقت كرنا أخرت كى بخات كے لئے دوہرے كركن مي مخبرصادق عليالعلوة والسلام ن جوكجه فرمايا مصحقيقت مال ك

مطابق سع بيبوده اوربكواس نيس سط بينواب فركوش كب ك ؟ أخررسواتي اورخواري أعظاني برطيك كي حق تعاسك فرماة به :-

ٱفْحَسَبُتُ هُ ٱنَّمَا خَلَقُنْكُمْ عَبُكًا كَ ٱنْسَكُمْ إِلَيْسَنَا لَا تُرْجَعُنُ نَ ر

دوكياتم فيال كاسك كرمهم فيتهي عبث بيداكيا مع اورتم ہماری طرف نہ بھرو گے ''

الرجيعلوم بسے كم تمهارا وقت اس قسم كى باتيں سننے كا تعاضانهيں كرتا كيونكرجواني كاأغازسهما وردنيوى عيش وآلام سب موجود اورخلقت بير نلب اور حکومت حاصل ہے۔ لیکن آپ کے حال پرشفقت اس گفتگو کا باعث ہوئی ہے۔ ابھی کچھ نہیں گیا۔ توب وانا بت کا وقت ہے۔ اس سلنے اطلاع دبنا صروری ہے۔ ج دبنا صروری ہے۔ درخان اگرکس است یک حرف بس است

درخان اگرکس است یک مرف بس است ترجمه :- شنے کوئی اگرمیری فقط اک مرف کافی ہے والسّلام اقلاً وآخرا ۔

مكتوب ميزا

مكتىبتا

#### عافيت كامطلب

تق تعالی عافیت سے دکھے۔ آپ کے لئے وہ عافیت طلب کی جاتی ہے کہ ایک بزرگ ہمیشہ دعاکر تا تھا اور ایک دن کی عافیت کی آرز وکرتا تھا۔ ایک شخص نے آس بزرگ سے بچھا کہ ریسب بچھ حجر تو گزارتا ہے کیا عافیت نہیں ہے؟
اُس نے کہا ہیں یہ چا ہتا ہوں کہ ایک دن مبح سے لے کرشام یک حق تعالیٰ کی فافر مانی کا مرتکب نہ ہوں۔

میں جہ دی دائی۔

مهداماض فلید و ریمون تو میرنفای می در موتر مهوتی سے بیدا مراض فلید و ریمون تو میرندی می اداری سے تندرست بیب محام کے نز دیک مقرر ہے کہ رین جب کے بیمادیوں سے تندرست مذہ وجائے کوئی غذا اُسے فائرہ منہیں دیجی اگرجی مرغ بریاں ہو۔ بلکہ غذا اس صورت یں مربق کومٹر ما دیتی ہے ع۔ ہرجی گیردعلتی علیت شود

عتتی جو کچه کرے علّت ہی ہے

بس میطیاس کی مرض کے دور کرنے کا فکر کرنے ہیں بعد ازاں مناسب غذاؤں کے سامقدا بہتہ ہستہ اس کواصلی قوبت کی طرف لاتے ہیں۔

س آدمی جب مک مرض قلبی میں مبتلا ہے فی قلق بھے متر من کوئی عباد وطاعت اس كوفائدة بي ويتى بلكراس كه كف مفرست - دُبَّ تاك للقرآن كرتا سي حديث شهورسم :-

وَرَبُّ صَّائِدٍ لِيُسَ لَهُمِنْ شِيَامِهُ اِلَّوَاكِجُنُّ عُ وَالظَّلَمَاءُ ـ دد بعض دوزہ دار البیع ہیں کہ سوائے تھوک اور بیاس کے اور کھیے اُن کے نصیب نہیں ہوتے " خبر میم ہے۔

دلی امراض کا علاج کرنے والے بعنی مشامع بھی اول مرض کے دور کرنے کا محم فرماتے ہیں اوراس مرض سے مراد ماسوائے ت کی گرفت کہ ی سے بلکہ اپنے نفس کی مرفقاری ہے۔ کیونکہ ہراکی شخص حبو کھی جا ہتا ہے۔ اگر فرزندکو دوسست دکھیّا ہیے توا ہنے لئے۔ اور اگرمال وریاست و محبتِ جا ہے تواسینے سکٹے ۔

سی در مقیقت اس کامعبوداس کی این نفسانی خوابس سے بس جب مک تعنس اس قیدسسے خلاص مذہومائے تنب تک بخانت کی اُمیڈ کل ہے۔ میں دانسس مندعلاء اورصاحب بھیرت کا دبراس مرض کے دور

كرنے كا فكرلاذم ہے جے . درخانداگرکس است ب*ی مرف*سس است اگرکوئی سنے میری توبس اک حرمت کا فی ہے

#### مكتوب سكاا

### كرامات ولياءك بارك بالتخقيق نفيس

خطم سلم جوجبند سوالوں بُرِ شتمل تھا بہنیا ، اگر جباس قسم کے سوال جن ہیں طعن و تعقب کی ملاوٹ ہو جواب کے لائٹ نہیں ہیں ۔ لیکن فقیراکس سے قطعی نظر کر کے جواب دینے میں بہیں دسی کرتا ہے ۔ اگر ایک کونفع نہ دیں توشا ہے کسی اور ہی کو فائدہ بخشیں ۔

بہتلاسوال بہتھا کہ بہ باعث ہے کہ اولیا نے متقدین سے کوا مات اور خرق عادات بہت ظاہر ہوتے ہے اوراس نہ مانہ سے بزرگوں سے کم ظاہر ہوتے ہیں۔ اگراس سوال سے مقعود خرق عادات کے کم ہونے کے باعث اس وقت کے بزرگوں کی نفی ہے۔ جیسے کہ عبادت کے معمون سے صاف نلا ہر ہے تواس قسم کے شیطانی وصحصلوں سے التٰہ نعاسائے کہ بناہ ۔

خرق عادات کا ظاہر ہونا ولاست کے ادکان میں سے نہیں اور نہ ہی اس کے شرائط میں سے ہے ہونا ولاست کے ادکان میں سے نہیں اور نہی ہی کے شرائط میں سے ہے ایکن خوارق کا ظہور جو اولیار انٹرسے شائع و ظاہر ہے ہی میں خوارق کا کفرت سے ظاہر ہونا ، افضل ہمونے کم ہے جو خلاف واقع ہو لکین خوارق کا کمرت سے ظاہر ہمونا ، افضل ہمونے بردولالمت نہیں کرتا ۔ وہاں قرب اللی کے درجات کے اعتبال سے نفنیلت ہے ۔

مکن ہے کہ ولی اقرب سے بہت کم خوادق ظاہر ہموں اور ولی بعید سے بہت ۔

وہ خوارق جو اس امت کے جس اولیار سے ظاہر ہموئے ہیں ۔ اصاب کوامر من سے ان کا شوال حقتہ کھی ظہوریں نہیں آیا۔ حالانکہ اولیا رہیں سے افضل ولی ایک ادنیا می ان کا شوال حقتہ کھی ظہوریں نہیں آیا۔ حالانکہ اولیا رہیں سے افضل ولی ایک ادنیا می کا کہ درجے کو نہیں ہی جتا ۔

نوارق کے طہور میرنظرد کھنا کو تاہ نظری ہے اور تقلیدی استعداد کے کم ہوئے بردلالت کرتا ہے۔ نبتوت وولایت کے فیص قبول کرنے کے لائق وہ لوگ ہیں جن ہی تقلیدی استعدادان کی قوت نظری برغالب ہو۔ حفرت معدیق اکبرمنی الله عند تقلیدی استعداد کے قوی ہونے کے باعدی الله علی القداد کے قوی ہونے کے باعدی الله علی القداد قد دالبر جبل العیان کے محتاج نہ ہوئے اور البرجبل عیان کا استعداد کے کم ہونے کے باعث اس قدر کھرت سے آیات ظاہرہ اور محزات غالبہ کا الم استعداد کے کم ہونے کے باوجو د بیت کے اقرار سے مشرف نہ ہوا۔ محض سی فرمانا سے :۔

حصرت حق سبى الم تعالى ان بنفيلون كري كين فرواة سع: - وان بَرَوُكُلُ ايَة وكري مَن الله المعالمة المواقعة الموا

يَقُولُ إِلَّا يَنَ كُفُرُ وَالِنَ هَذَا لِلَّهُ اَسَاطِي وَالْهَ وَرَلِينَ ـ

دو اور اگر دیمین سب نشانیاں بنرایان لائیں ساتھ اُن کے بیان کک کرجب اوی تیرے پاس جھ کرشتے تھے سے کہتے ہیں وہ لوگ جو کا فر ہوئے نہیں یہ مگر کہانیاں بیلوں کی ''

باوجوداس کے ہم کتے ہیں کہ اکثر متقدین میں سے ساری عمریں بانے یا چھ خوارق سے زیادہ نیقل نہیں کئے ۔

حفرت جنید دیمتران علیه جوسیالطائفه بین معلوم نهیں کران سسے دس نحوارق بھی سرزد ہوئے ہوں - اورحق تعالى اپنے کلیم علیرالصاؤہ والسلام کے حال سے ایسی خبرد بہاسے :۔

وَكَقَدُ اتَّيْنَا مُوسِى تِسْعَ اياتِ بَيِّنَامِتِ .

دوہم نے موسیٰ علیہ السّلام کو نور دوشن معجز سے دسیئے '' اور بیر کہاں سے علوم ہُوا کہ اس وقت کے مشائے سے اس قسم کے خوار ق ظمور میں نہیں اُستے بلکہ اولیا کہ الشرست خواہ متقدم مہوں غواہ متا خر ہر گھڑی خوار ق طہور میں اُستے دہ ہتے ہیں۔ مدعی اُن کو جانے یا بنرجانے عجہ نور مشید مذہ مجرم اد کسے بینا نیسست ترجمہ: اگر کوئی ہے خود اندھا گذخور شید کا کیا ہے

#### مكتوب مخاايفًا

### كشف غلط بهي بموسكة بعاورت يطافي بعي

حوم اسوال برہے کہ صادق طالبوں کے کشف وشہود میں القائے شیطانی کو ذخل ہے یا تہیں ؟ اور اگر ہے تو کشف شیطانی کی کیفیت کو واضح کریں کہ سطرت ہے۔ اور اگر دخل نہیں تو کیا وجہ ہے کہ بعض امور الهامی میں خلل مجرحا تا ہے۔ اس کا جواب اس طرح برہے والٹر اعلم بالصواب، کہ کوئی شخص القائے شیطانی سے محفوظ نہیں ہے جبکہ انبیاء میں متصور ملکہ تحقق ہے تو اولیا رمیں بطریق اولی ہوگا توجے طالب صادق کس گنتی میں ہے۔

ماصل کلام برکه انبیائے علیہ السلام کوالتُدتعائے اس القاء براگاہ کر دیتے ہیں اور ماطل کوئ سے میرا کردکھائے ہیں ۔

بِ مِن وَلَ مِنْ اللَّهِ مِن الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحَلِمُ اللَّهُ إِياَتِهِ السَّاصُون بِرِدِلاً فَي نَعَلَمُ اللَّهُ إِياَتِهِ السَّاصُون بِرِدِلاً

کی تب اور اولیا میں یہ بات لازم نہیں کیونکہ وہ نبی کے تابع ہے جو کمچنی کے مخالف بائے گا اس کورڈ کر دیے گا اور باطل جائے گا۔ نبین جس صورت بی کرنبی کی شریعیت اس سے خاموش ہے اور اس کے اثبات اور نفی برخم نہیں کن قطعی طورسے حق و باطل کے درمیان تمیز کرنا مشکل ہے۔ کیونکہ المام خلی ہے لیکن اس امتیا نہ کے درمیان تمیز کرنا مشکل ہے۔ کیونکہ المام خلی ہے لیکن اس امتیا نہ کے درمیان تمیز کوئی قصور ولایت بی نہیں پایا جاتا ۔ کیونکہ احکام شریعت کا بجالانا اور نبی کی تا بعداری دونوں جہان کی نجات کوئیک اور جمان گی نا مورجن سے شہر بعیت نے سکوت کیا ہے وہ شریعیت بر زائد ہیں اور جمان گی نا مورجن سے شہر بعیت میں ہیں ۔

اور جاننا جاہیئے کے کشف کا غلط ہو جانا القائے شیطانی پر ہی تحصریں ہے بلکہ اکثر ایسا ہو تاہیے کے کشف کا غلط ہو جانا القائے شیطانی پر ہی تحصرت بیدا کر لیتے ہیں جن سی شیطان کا کچھ ذخل نہیں ہوتا۔

اسى قسم سے ب بات كرىعف خوابوں ميں حصرت بغيم عليالعساؤة والسلام كو

دیجیے ہیں اور بعض ایسے اسکام افذکرتے ہیں جن کا حقیقت میں خلاف ٹابت ہے۔
اس مورت میں القائے شیطائی متصور نہیں کیونکہ علما دیے نزد کی مختا دومقرر
ہے کہ شیطان صفرت خیالبشر علیہ الصالوة والسلام کی سی صورت بین تمثل نہیں ہو
سکتا ۔ بیس اس صورت میں صرف قوت متخیار ساتھ وف سے جس نے غیرواقع
کو واقع ظام رکیا ہے۔

مكتوب يخ اليفنًا

# تخلقوا بأخلاق الله كامطلب

جاننا چاہیے کہ تغلق اُ بِاخد ق الله کے معنی جس سے ولاست اخد کی گئی ہے یہ بہیں کہ اولیاء اللہ کو وہ صفات ماس ہوجا نی ہیں جو وا جب تعالیٰ کی صفات کے مناسب ہیں۔ لیکن بیر مناسبت اور منا دکت سم اور عام صفات میں ہوتی ہے مناسب ہیں کہ خاص معانی ہیں کہ مال ہے۔ مناسب میں کہ محال ہے۔

نواج محد بادما قدس متره تحقیقات مین جس مقام بر تَخَلَّقُوا بِاَخُلَاقِ اللهِ کے معنی بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ اور صفت مَلِك ہے اور مَلِك کے معنی سب برمتقرف کے ہیں معب سائک طریقت اسپے نفس بر قابو بالیتنا ہے اور اس کو مغلوب کر لدتیا ہے اور اس کا تقرف دلوں میں جالہ ی ہوجا تا ہے تواس صفت سے موصوف ہوجا تا ہے۔

اورصفت بھیرہے اور بھدید کے معنی دیکھنے والے کے ہیں۔ جب سالک طریقت کی بینائی کی آنکھ بینا ہوجاتی ہے اور نور فراست سے اپنے تمام عبب دبھے لیتا ہے اور دو مروں کے حال کا کمال معلوم کر لیتا ہے۔ بعنی سب کو اپنے اب سے بہتر دبکھتا ہے اور نیزی تعالیٰ کی بھیرت اس کی نظر کے منظور ہو جاتی ہے تاکہ جو کچھ وہ کرتا ہے حق تعالیٰ کی بھیرت اس کی نظر کے منظور ہو جاتی ہے تواس معنی سے موصوف ہوجاتا ہے۔

اورصفت سيميع بهداور سيميع كمعنى سنن والارجب سالك طريق

حق تعاسلے کی باست کونواہ وہ کسی سسے سُنے بلا تکلفت قبول کرلیتا ہے اور غببی امراد اور لادیبی حقائق کوجان کے کانوں سسے مُسَن لیتا ہے نواس خنت سے موصوف ہوجا تا ہے۔

اقد صفت مُنجی ہے اور مُنجی کے معنی زندہ کرنے والا ہے بوب مالک طریعت متروکہ منت سے زندہ کرنے میں قیام کرتا ہے تواس صفت سے موصون ہو جاتا ہے۔

اقدصفت مُمِيَّت ہے اورمُعِيُّت کے معنی مادنے والاہے۔ حبسالک برعتوں کو جوسنتوں کے بجائے ظاہر ہموئی ہموتی ہیں وود کرتا ہے تواس صفت سے موصوف ہم تاہے علی بزالقیاس ۔

اورعوام نے تخلق کے معنی اور طرح سمجھ ہیں۔ اس لئے گراہی کے نبکل یں جا بڑے ہے ہوں اور اُنہوں نے نیال کیا ہے کہ ولی کے لئے جبم کا زنرہ کرنا در کا دہد اور اسٹیائے غیبی کا اُس پر منکشف ہونا صروری ہے اور اس فاصر کی کہ منکشف ہونا صروری ہے اور اس قسم کے کئی ہے ہودہ اور فاسر فلن ان کے دلوں میں ہے ہیں۔ اِن بغض اور انظیق اِنٹ می اور نیزخوارق صروت ذندہ کر نے اور مار نیزخوارق صروت ذندہ کر نے اور مار نیزخوارق صروت ذندہ کر نے اور مار نیز ہیں۔ اور نیزخوارق صروت ذندہ کر نے اور مار نیز ہی ہیں۔

الهامی علوم اورمعادت برسے بھادی نشان اور بلندخوارق بیں سے ہیں۔ یمی وجر ہے کہ قرآئی معجزات سب معجزوں سے زیادہ قوی اور دیر یا ہیں۔ ورا آنکھ کھول کردیکھیں کہ بیسب علوم ومعادت جو بھاری بادل کی طرح برس دہے ہیں، کہاں سے ہیں ؟

یعلوم باوجرواس قدرکٹرت کے، سرب علوم شرعیہ کے موافق ہیں۔ بال مجرمی مخا لفست کی گبخائش نہیں ہے۔ میں تصوصیت ان علوم سکے جیجے ور درسست ہوسنے کی علامت ہے۔

### اعال مقصوبي احوال ومواجيد بركز مقصودتين

می تعالے ہم فلسوں کو اہلِ تی بعنی اہلِ سنت والجهاعت کے سیجے عقائد کی حقیقت سیر تابت قدم دکھ کرلیند بدہ اعمال کی تونیق سخشے اور اسوال جوانہی اعمال کا شمرہ ہیں کرامت فرمائے اور لیورے طور مربا بنی پاک جناب کی طرف کھینے ہے۔ گے۔ گاد ایں است غیر ایں ہمہ ہیچ

ترجمه: طاصل مطلب ہے ہی باتی ہے آہی ہے استحقق ہونے کے بغیر می مقبقت سے تقتی ہونے کے بغیر میں موں نوان کوہم استدراج کے سواکچے نہیں جانتے اور خوابی کے سواکچے خیال نہیں کرتے اس فرقہ نا نبید کی تابعداری کی دولت کے ساتھ جو کھے دیدیں ہم اصان مندہی اور اس کو بیالاتے ہی اور اگر ہی عطافر مائیں اور احوال و کو اجد کے دندویں توجی کچھے ڈرنہیں ہم داخی ہیں ۔

اور تعبین مشائع قد تن ترجم سے جو غلبرحال اور شکرے قت بیں اہل حق کی مجے والوں کے برخلاف علوم و معادف ظاہر مہوئے ہیں ، جو بکہ اُن کا باعث کشف ہواس کے معذور ہیں ۔ اُمید ہے کہ قیامت بیں اُنہیں موافقہ ہ نہ کریں گے۔ وہ خطاد کا د مجتہد کا حکم دکھتے ہیں کہ اس کو خطا بر کھی ایک اجر ملے گا اور حق علائے اہل حق کی طون ہے۔ النہ تعالیان کی کو شعشوں کو شکود کر سے ۔ کیونکہ علماء کے علم جو اِن بہتوت سے لئے ہوئے ہیں جن کی کو شعشوں کو شکود کر سے ۔ کیونکہ علماء کے علم صوفیاء کے معاون کا اقتداکشف اور الہام ہے کہ خطا کو اس میں فرص ہے۔ اور ان اور الہام ہے کہ خطا کو اس میں فرص ہے۔ اور کسف نے معاون کا معداق علمائے اہل سنت کے علوم کے ساتھ اُن کا مطابق ہونا ہے۔ اگر سرئموجی مخالفت ہیں تو دائرہ صواب سے ماہر ہیں۔ کامطابق ہونا ہے۔ اگر سرئموجی مخالفت ہیں تو دائرہ صواب سے ماہر ہیں۔ یہی علم صیحے اور حق صربح ہے اور اس کے سوا گراہی ہے۔

### بزرگی اتباع ته بعیت بن منحصر ہے

بزرگی،سنت کی تابعداری برواب تدہ اور زیادتی شریعیت کی بھااوری برشخصرہے مثلاً دو بیر کاسونا جواس تابعداری کے باعث واقع ہو، کرول ہا کرول شب بیدار ہوں سے جواس تابعداری کے موافق نہ ہوں اولی وافضل ہے۔ اور ایسے ہی عید فطر کے دن کا کھا نا، جس کا شریعیت نے کیم دیا ہے فلا ف ثمر بعیت دائمی دوزہ دکھنے سے بہتر ہے ۔ شادع علیہ السلام کے کم بربیتل کا دنیا این خواہش مصرف کا بہالم خرج کرنے سے بہتر ہے۔ شادع علیہ السلام کے کم بربیتل کا دنیا این خواہش سے سوسونے کا بہالم خرج کرنے سے بہتر سے بررگ ترہے۔

امیرالموننین صرت عمر من الترتعا العند نه ایک دن صحی کی نماذ جماعت ادا کرے باروں میں نگاہ کی ۔ ان میں ایک ادمی موجود مذیا یا ۔ اس کا سبب بوجیا الدوں سنے عوض کی کہ وہ تخص تمام داست جاگہ دہتا ہے شا بداس وقت سوگیا ہوگا ؟ امیرالمؤنین سنے فرما یا کہ اگروہ تمام داست سویا دہتا اور صبح کی نماز جماعت سے ادا کرتما تواس کے لئے بہتر تھا ۔

گراه لوگوں مین اہل ہنود نے بہت دیا ضبیں اور مجا ہدے کے ہیں لیکن بعب شریعیت کے موافق نہیں ہے سب سے اعتباد اور خوادی سا اور اگرائے تا اعتباد اور خوادی سا اور اگرائے تا اعمال بر کچے اجر ما بہت ہو تھی بھا سے توکسی دینیاوی نفع بر ہی منعم ہے اور تمام دیا ہے کیا ہا کہ اس کے نفع کا اعتباد کیا جا اسے ان کی مثال خاکروبوں کی طرح ہے کہ جن کا کام سب سے ذیا دہ اور مزدوری سب سے کم ہے ۔

آورٹیریویت کے نابعدادوں کی مثال آن لوگوں کی طرح ہے جو قبہتی جو اہر میں عمرہ عمرہ الماس جو ہے جی کہ آن کا کام بہت تھوڑا اور مزدوری بہت ندیا دہ ہدا ہیں گھڑی ہے کام کی مزدوری لاکھ سال کے برابر ہوئی ہے۔ اس میں بھیدر ہے کہ جوعمل شریعیت کے موافق کیا جائے وہ الٹر تعالیٰ کو بسند ہے اوراس کے برخلاف نا بیسند۔ بس نابیند بیرہ فعل میں ثواب کی بہت در اس کی برخلاف نا بیسند۔ بس نابیند بیرہ فعل میں ثواب کی

کا اُمید ہے بلکہ وہاں توعذاب کی توقع ہے۔ یہ بات عالم مجاذبیں بخوبی واضح ہے۔
معودی سی التغات سے ظاہر ہموجاتی ہے ہے
ہرجید گیرد علتی علّت شود کفرگیرد کا ملے مِلّت شود
ترجیہ: دوعتی جو کچھ کر سے علّت ہی ہے
کفر گرکا مل کر سے متی ہی ہے
کفر گرکا مل کر سے متی ہی ہے
نیم معادتوں کا مرابی سنت کی تابعدادی ہے اور تمام فسادوں کی جل شردی ہے اور تمام فسادوں کی جل شردی ہے اور تمام فسادوں کی جل

مكتقب ملاا

#### امورِ دُنیا مِس زبادہ مشغولیت سے بجو

الغربلنديمتون كو دوست دكمتاسي اموير دنيا مين كبرسي شغول بهونيك في درسه كداموير دنيا بين اعبر المؤمنة و درسه كداموير دنيا بين اعبر المؤمنة بيرا بهوجائي السي دل كى سلامتى بربه المربم و منه و منه المربع المر

فقر بین خاک دونی کرنا دولتمندی کی صدرتینی سے کئی درجے بہترہے۔ سب مقصود ہی ہو کہ چندروزہ زندگانی فقرونا مرادی سے بسر ہوجائے اور دولتمندی اور دولتمندوں سے ایسا بھاگو جیسے شیر سے مجاشے ہو۔ والشلام

مكتىب نراا

# صحبتِ اکابرہبت طری دولت ہے

ماناکہ میرصاحب نے فراموشی انتیاد کرلی کرسلام و پیام کک سے یا و نہیں کرتے ۔ فرصت بہت تھودی ہے اور اس کا فرون کرنا ایک برسے بھاری کام ہیں نہاست صروری ہے اور وہ کام ادباب جمعیت کی صحبت ہے۔ کیونکہ صحبت کے برابر کوئی چنز نہیں۔

كاكب نيس ديجيت كريسول الشرصتي التدعليه وستم ك اصحاب محبت بى باعث انبياء غليهم الصلوة والسلام كسواسب سيراكر جراوس قرني اورعمرواني ہی ہو فضیلت کے عیز حالانکھ مجست کے سوایہ دونوں بھے درجوں مک بہنمے ہوئے تقے اور بڑے بڑے کالات حال کریے تھے ہیں وج ہے کہ عادیم كى خطامىجىت كى بركت سىدان دونوں كے صواب سے بہتر ہے - اور عروبن العاص كاسهوان دونوں كے صواب سے افضل سے كبوكد أن بروكواروں كا امیان اسول الٹرمتی الٹرعلیہ وسلم سے دیکھنے اور فرسٹ تہ کے حاصر ہونے اوروی كرمشا برسه اورمع زات كم ويجيف سيضهودى بوجكامها اور أن كيسواكسى اوركواس قسم كم كالأت جودر حقيقت تمام كمالات كااصل اصول جي نصيب نهيس موست اوراكر اوس قرنى كومعلوم موتا كم صحبت كى ففنيلت بي رياميت ہے تواس کو مجبت سے کوئی جَبروانع مذہوتی اور اس فصیلت برکوئی چنر انعتياد مدكرتا - وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتُتِهُ مَنْ لَيْشَآءٌ وَاللَّهُ كُوَّالفَصْلِ الْعَظِيْمِ "ادرالله تعاسية ابنى دهمت سيحس كوجا بهتاب خاص كرتاسيه أور التُرتعاكِ برسع فعنل والاسم .

مكتقب سطا

### نفلی جے کے لئے منوعات کا ارتکاب ناجائزے

اسے بھائی مدیث میں آیا ہے :-عَدَّمَةُ اِعْرَا مِنهِ تَعَالَىٰ عَنِ الْعَبُدِ اِشْتِغَالُهُ بِمَا لَا بَعْنِبُ و مو بندے کالابینی باتوں میں شغول ہونا بندہ کی طرف سے خداتعالیٰ کی دوگر دانی کی علامت ہے ؟ فروز کر مران نور مورش الماری دور مورس اخار میں اسرالی

فرمن كوهپول كرنفل من شغول مونا لايعنى مين داخل سے - سب البخاتوال كي تفتيش كرنا صرورى سے تاكم معلوم موجا في كم وه كس چيزين مشغول سے ؟

نفل بن یا فرض میں - ایک نفلی جے کے لئے استے ممنوعات کا مرمکب نمہونا جاہئے اسے منوعات کا مرمکب نمہونا جاہئے انجی طرح ملاحظہ کریں - آلعًا قِل تکنفیٹ اِ اُوشارۃ علمند کے لئے ایک ہی اشادہ کا فی سے روائسلام علیکم وعلی دفقائکم ۔

#### مكتقب بميلا

# عبادات مقصوره اورغبر مقصوره كافرق

می تعالیٰ کائی تمام مخلوقات کے تعوق برمقدم ہے۔ اُن کے تعوق کو ادا کرنا اللہ تعالیٰ کائی تمام مخلوقات کے تعوق برمقدم ہے۔ اُن کے تعوق کو کہ اس کی تعدمت کو چوڈ کر دوسرے کی تعدمت میں شغول ہوجائے۔ بس اُن کی تعدمت اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ ہی کی تعدمات میں سے سے بھیں تعدمت میں ہوجائے۔ بس اُن خدمت میں برت فرق ہے۔ کاشت کا داور ہل چلانے والے بھی بادشاہ کی خدمت کرتے ہیں لئین مقربین کی تعدمت اور ہے۔ وہاں ذراعت اور ہل چلانے کا نام لیناعین گناہ ہے۔ اور ہرکام کی مزدوری اس کام کے موافق موق ہے۔ ہل چلانے والے بطی محنت سے دن بحریں ایک تعدگہ مزدوری ہم کام کے موافق ہوق ہے۔ ہل چلانے والے بطی محنت سے دن بحریں ایک تعدگہ مزدوری ہم کے موافق ہمتے ہیں اور مقرب ایک گھڑی تعدمت میں حاصر ہو کہ لاکھوں کا مستحق ہوجا آ ہے۔ حالا نکہ اس کو ان لاکھوں سے کچھ تعلق نہیں۔ وہ قوصر ون بادشاہ کے قرب میں گرفتاد ہے۔ مشتبا دت مَا بَدینَ ہمت اُرت دونوں کے درمیان مرت فرق ہے ۔ میں گرفتار ہے۔

مكتوب كمسر

# تنهجا کی نماز باجماعت بدعت ہے

افسوس ہرارافسوس کرجن مدعنوں کا دوسرسے مسلوں میں نام ونشا یک پابانہیں جاتا وہ اس طریقہ علیہ میں پریما کردی ہیں ۔نماز تہجد کو حباعت سے اداکرے ہیں اور گردونواح سے اس وقت لوگ تبخدکے واسطے جمع ہو جلتے ہیں اور بٹری جمعیت سے اداکرتے ہیں اور بہ عمل مکروہ ہے بحرا ہمت سخر بریہ ۔ بعمل معنی فقہا و نے بن کے نزدیک تلاعی ریعنی ایک دومرے کوبلانا) کا

مجعف فقهماء کے تزدیب تداعی ربینی ایک دومرسے کوبلانا) کہ آ کی شمط ہے۔ اورنفل کی جماعت کومبی کے ایک کونے میں جا تز قرار دیاہے تین آدمیوں سے زیادہ کی جماعت کو بالاتفاق مکروہ کہا ہے۔

اودنیرنماز تهجدگواس و جبسے تیرہ دکھت جانتے ہیں جن ہیں سے بارہ دکھت کو کھڑے ہیں جن ہیں سے بارہ دکھت کو کھڑے کہ ایک دکھت کا کہ ایک دکھت کا حکم پیدا کرسے اور ان سے مل کرتیرہ ہموجاً ہیں حالانکہ ایسانہ ہیں ہے۔

بهادست بنیم برستی الشرعلیه وستم نیم بروی برسی به در است ادا کئے بی اور کہی گیادہ دکعت اور کہی نواور کھی سات و تواس میں نماز تہی کے سات و اور کھی گیادہ دکعت اور کرمی نواور کھی سات و تواس میں نماز تہی کے سات کو کھی نے اور کرمین کا حکم بیدا کیا ہے نہ یہ کہ بیجے کہ دور کوعت اور کرمین کو کھی کے سات کا حکم دیا ہے۔ اس قسم کے علم وعل کا باعث سندی معلقوی علی صاحب القالوۃ والسلام کا عدم اتباع ہے۔

تعجب بى كى بات بى كەعلماء بى كەشىروں بىن جومجىتدىن كى بات كەعلماء بى كەشىروں بىن جومجىتدىن كى بىرارونوان كا وطن بىسے اس قسىم كے محدثان اور بدعات دواج بالى ئى بىراسلامى علوم اننى كى بركت سے محاصل كرتے ہيں .

وَاللَّهُ سُبُحًا مَهُ المُعَلَّمِ فَرَالِمَسَّى ابِ -

ددالترتعالے بہتری کی طرف الهام کرسے والا ہے "
سه اندکے بیش توگفتم غم دل ترسسیدم
کردل آذردہ شوی وریزسخن بسیاراست

ترجمہ: "غم دل اس کے تقوال کیا ظاہر ہے ڈرتا ہوں کہ اُدروہ مذہو جائے بہت میں کے دل تیرا

#### مكنوب سيرا

### فقراء كى صحبت ترك كرسن براظها را فسوس

رُبَّنَاكَ ثُمَّزِغُ قُلُوبَنَا بَعُدَ إِذْ هَدَ يُلَّنَا وَهَبُ لَنَاصُ لِدُنَاكَ رَحْمَةُ إِثَّكَ آمْتَ الْوَهَاتِ .

دد باالله ؛ تُوم ایت دے کر تھے ہمادے دِلوں کو نیر ہانہ کواور ہم کو ایٹ یاس سے دیمت خش ، لوم المخشنے دالا سے ؟

اب فی فقرار کی محبت سے دل تنگ ہوکر دولتمندوں کی مجلس اختیاری ہے بہت براکیا ہے۔ آج اگراب کی انکھ بندہ سے توکل کھل جلسے گیا ور میم نلامت کے سوا کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ اطلاع دینا شمط ہے۔

ا بوالهوس تیراامردوحال سے فاکی نمیں ہے۔ دولتمندوں کی بلس میں اب کوجمعیت دیں گے یا نہ دیں گے، اگردیں سے توبہ ہے اور اگر نہ دیں گے تو برہے۔ اور اگر نہ دیں گے تو برہے۔ اور اگر نہ دیں گے تو برہے۔ اور اگر دیں گے تو استدراج ہے۔ نعوذ ہالٹر نہا۔ اور اگر نہ دیں گے تو استدراج ہے۔ فقرار کی خاکرونی دولتمندوں کی صفرینی سے بہتر ہے۔ اُج یہ بات آپ کی بجب کھانوں کی خواہش اور میں باس کی اُجائے گی بھر کچھ فاکر کہ نہ دے گی بجب کھانوں کی خواہش اور میں باس کی تعاملے کی بھر کچھ فاکر کی میں گیا۔ اپنے مقعد کی فکر کریں اور میں نے ہواس کو دشمن بھان کر اس سے بھائیں اور اور خوف کریں۔ اِن مِن اُدُوا جِکُمْ وَ اَوَلَا دِ کُمْ عَدُوا کُلُمْ فَاحْدُرُومُ ہِ فَالْمُون کی بات پر برانگیختہ کی کہ ایک مرتبہ اُپ کو فسیمت کے حق نے اس بات پر برانگیختہ کی کہ ایک مرتبہ اُپ کو فسیمت کی جائے۔ آپٹل کریں یا نہ کریں ۔ آپ کی فنول با توں سے بھے اول ہی معلوم تھا کہ ایک مرتبہ اُپ کو فسیمت کی جائے۔ آپٹل کریں یا نہ کریں ۔ آپ کی فنول با توں سے بھے اول ہی معلوم تھا کہ اس طرح فقر پر استعامت دشوا دے ہو

إِنَّا إِلَى اللهِ دَاجِعُقْ نَا پِرُّهَا إِنَّا إِكْثِ دَاجِعُقْ نَا

و قد کاک ماخفت آن یکنا ترجم : میموا انرو بی جس کا کر در تقا

#### مكتوب عسا

# ابتداء سلوك میں نوافل كى طرف اور انتهائے سلوک میں فرائص کی طرف شس ہوتی ہے

مكتوب مرغوب مبنيا مصمون علوم بكوا عبادات مي لذات ماصل بونا اور أن كاداكرنيمي كلف كادفع مونا المئ تعاسف كى برى متون مي سے بناص كرنماذك كاداكرف مي جوغيمنتى كوسيتنيس مع اس سے زيادہ فاص كر نمان فربعند ك اداكر في من كيونكداً بتدارمي نمازنفني ك اداكر في مي لذبت تجشة بن اورمها بيت النهاسيت بي بينسبت فرائفن سے وابسته بوجاتي سے اورنوا فل سے اوا کہنے میں اسپنے آپ کوبریکا دمیا نتا ہے۔ اس سے نزدیک فرائعن کاادا کرنا ہی براکام ہے گے۔ ایس کار دولت است کنوں ناکراد ہند

ترجمه ١٠ م برى اعلى بعديد دولت نعداجان طيكس كو ؟

جاننا چاہیئے کہ وہ لذیت جونمازے ادا کرستے وقت مال ہوتی ہے س كالسمي كمجيد فائده نهيس سے عين اس لڏيت كے مال كرنے كوقت وہ نالرو فغال ميں سے سِنجان الندكياعجب أتبرسه ع

هَنِينًا لِهُ دُبَابِ النَّعِيْمِ بَعِيْمُهَا

ترجم : يُمْبادك معول كوايني دولت "

بهم جیسے تربق آ دمیوں کو اس قسم کی باتیں کہنی اور سننی مجی غذیمت ہیں گ ا بادے یہ بیج خاطر خودشاد میکنم ترمیہ: "م بادے اسی خیال سے کہ ناہوں دل کوخوش"

اور نیزجان لیں کہ دمنیا میں نماز کا رُتنبہ اخرت میں رؤمیت کے دُتنہ کا طرح

سے۔ کی ایس نہایت قرب نماز میں سے اور اخرت میں بنابیت قرب رؤمیت

کے وقت - اور جان لیں کہ باقی تمام عبادات نماز کے لئے وسید ہیں اور نماذ اصلی مقصد ہے۔ اور جان اور نماذ اصلی مقصد ہے۔ والسّلام والاکرام ب

مكتقب يمس

### ابل ُ دنیاسے بل جول زہرِقائل سے

میرسه مادت مند فرزند! اس و نیائے مبغوط میرخوش ند ہوں اورحی تعا کی جناب باک ہیں دوام توج کے سرمابہ کو ہاتھ سے نہ دیں ۔ سوجیا چاہیے کہ کیا بیجتے ہیں اور کیا فرید نے ہیں ؟ افرت کو و نیا کے برکے بیخنا اور حق تعالیے کو حجوظ کرخلت میں شخول ہونا ، بے وقوفی اور کم عقل ہے۔ و نیا و انفرت کا جمع ہونا دو فیدوں کا جمع ہونا ہے۔ چے۔

مَا أَحْسَنَ الرِّني وَالدُّنيَ كُواجُتُمَعًا

ترجم :- " دین و دُنیاجع گرم و ماتین تو کیا خوب سے "

ان دونوں مندوں بیں سے بی کوچاہے اختیاد کر ہے اور میں کے وض جا،
اب کو بی طوالے ۔ انٹرت کا عذاب ہمیشہ کے لئے ہے اور دنیا کا اسباب
بہت نقوراً ۔ دُنیا حق تعالیٰ کی مبغوصہ سے اور انٹریت حق تعالیٰ کوئیپند ہے : ۔
عش مَاشِدُت فَا آلَكَ مَیِّرتُ وَالْمِیْمُ مَاشِدُت فَا آلَکُ مُعَارِقُهُ ۔

و جی کے سے جس قدر تُومِیا ہمتا ہے ایک دن صرور مرکیا اور لازم مکر حبکو تومیا ہتا ہے ۔ والاسے ؟

افرایک دن دن وفرزند کو هیوون ایر سی کا اور اُن کی تدبیری تعاسط کی مرده این کی مرده این کی مرده این کی مرده ایت کی مرده این کی مرده این کی مرده این می میروکرن میابیسی ب

گ - اخرا نکو کھولنی جا ہمیئے ۔

ابل ونياكى مجست اوران سے ملنا جُلنا زہرِقائل سے اس زہرسے مراہُوا ہمیشرکی موت یں گرفادے عقلمندکو ایک اشارہ ہی کافی ہے تومبالغے اور تاكيد كے ساتھ تعريح كيونكر كافى نەم وگى بادشا ہوں كے جرب لقے دلى مونوں كوبرصات بي توهيرفلاح اور بخات كى كبيداميدسه - الحذر الحذر الحدر س من آنچ شرط بلاغ است با تومی گویم

توخواه انسختم بندگيروخواه ملال

ترجم :- جوحق كين كاب كهتا مول تخوس اسيمير في ا نعيمت آسٽُان باتوں سے بچھ کو يا ملال آستے

ان كى مجنت سے اس طرح بھا كو جيسے شيرسے بھا كتے ہيں . كيونكه شيرتو دنیاوی موت کا موجب سے اور وہ کمجی آخرت میں فائدہ دے جاتی ہے اور بادشا ہوں سے ملنا عبلنا ہمیشر کی ہلاکت اور دائمی خساد سے کاموجب ہے۔ بس ان كى محبت اور لقمها ورمعبت اوران كى ملاقات سے بينا چاہيے .

حدست مردف س آیاسے:

رو حیں نے کسی دولت مندکی تواضع اس کی دولت مندی کے باعث کی ۔ اُس کے دوشقے دین کے حلے گئے "

توسوجیا چاہیے کہ بیسب تواضع وجا بیسی اُن کی دولت مندی کے باعث ہے باکسی اور باعث سے ؟ کچھ سکنیں کہان کی دولت مندی کے باعث ہے اوراس کانتیجہ دین کے دوحصوں کا صائع ہوجانا ہے۔ تواسلام کہاں کا اور نجاست کهاں کی ؟

اوربيسب مبالغه اورا صراراس وجهست سي كهجرب تقيما ورناجنس كي صحبت فاس فرزند ك دل كويندون سيحت كقبول كرف سي حجارب مي الدال ديا ہوگا اورکس کلم و کلام کی ناشیریز ہمونے دی ہوگی بس ان کی محبت اور ملاقات سے بيس التُرتعالى تونين دينے والاسے م

#### مكتوب مهما

# شنخ كى منى تخلاف تصور شائنخ خداره كاموجب

کئی دفعہ آپ کولکھا گیا ہے کہ شائنے کی دومانیات کے وسیا اور اُن کی مارد کے بیرہ گرزیمعزول نہ ہوں کی دنکہ شائنے کی وہ صورتیں حقیقت میں شیخ مقتدار کے لطائف ہیں جوان صورتوں میں ظاہر ہوئے ہیں ۔ تورتہ کے قبلہ کے لئے ابک ہونا ممرطہ ہے ۔ توجہ کا پراگندہ کرنا خیادے کا موجب ہے نعوذ بالتہ منہا موجب ہے دوم سے بہ کہ کی بار اور بڑی تاکید سے آپ کو کہا ہے کہ کام کا مردث تی تخصر کیٹریں تاکہ جلدی سرانجام ہو۔ امر صروری کو چھچڑ کہ ہے ہوکودہ امرین مشغول ہونا میٹریں تاکہ جلدی سرانجام ہو۔ امر صروری کو چھچڑ کہ ہے ہوکودہ امرین میں میں کہ ویا تاہی کی است آپ میں بہت کم اثر کرتی ہے۔ آپ جائیں یا نہ جائیں ہمادا کام کہ دینا ہے۔

مكتوب يهيا

### لوگوں کے کہنے سننے سے آزردہ منہونا

مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ البِّلةَ غُر قَامِدِكاكام كهددينا ب .

لوگوں کے کہنے سُننے سے اُزردہ نہ ہوں۔ وہ با بیں جو آپ کی طرف۔
منسوب کرستے ہیں جب آپ میں نہ ہوں تو کچھ نہیں۔ بیکس قدر بطری دولت
ہے کہ لوگ کسی کو مجرا جا نیں اور وہ حقیقت میں نیک ہور ہاں اگراس قصنیہ کا
عکس ٹابت ہو تو پھر مرام خطرے کا مقام ہے۔ والسّلام
مکتی ہے ہے۔

الله والول كامع فت مى الله تعالى كامع فت كا ذريب مع الب بزرگ فرمات بين اللي يدكيا سه يم وتوسف اپنے دوستوں كوعطاكيا ہے كرجس في أن كومبي نا أس في تجدكو بإليا اور جب كك تجدكون بإيا أن كون بهي نا - رَزَقَنَ اللهُ تعالى وَ إِيَّا كُمْ مُحَبَّنَهُ هٰذِئِ الظَّائِفَةِ الْعَلِيَّةِ الشَّرِّ الْفَائِفَةِ الْعَلِيَّةِ الشَّرِكُ الْمُمْ مُحَبِّنَهُ هٰذِئِ الظَّائِفَةِ الْعَلِيَّةِ الشَّرِكُ الْمُرْسَرِينَ مُدُوه كَى مُحَبِّتَ عَطَا فَرَاحَ وَ التَّذِينَ اللهُ مَهُ وَهُ كَى مُحَبِّتَ عَطَا فَرَاحَ وَ التَّذِينَ اللهُ مَهُ وَهُ كَى مُحَبِّتَ عَطَا فَرَاحَ وَ اللهُ اللهُ الْمُرْسَدِينَ مُدُوه كَى مُحَبِّتَ عَطَا فَرَاحَ وَ اللهُ الله

مكتوب عالم

وصدت الوجود وصدت الشهود سيمتعلق أنفصيلي مكتوب گرامي متوب كرامي مكتوب مرامي مكتوب نمرامي مكتوب نمبر ١١٠ و دفتراق ل اذ صفح ٢٠٢ تا صفح ٢٠٢

مكبتوب منزا

سي أونجامقام مقام عبدس

به درولش (مراخ و و فرص مجد دصا حب رحمة الشرعليم) جس سے ان سطوں کا استفاده مواہد بہلے توحید کا معتقد تھا۔ اور بجبین کے ذما نے سے اس توحید کا علم دکھتا تھا اور بیا بھین کک بہنے چکا تھا۔ ہر چند حال بند دکھتا تھا اور جب ال علم دکھتا تھا اور جب کا داہ منکشف بھوٹی اور کچھ مدت کک اس مقام کے مرتبوں یں جولان کرتا دیا اور بہت سے علوم جواس مقام کے مناسب تھے ، فائز ہوئے۔ اور وہ مشکلات و وار دات جو توحید والوں بہوا در ہوتی ہیں کشوف اور علی فائفنہ کے سا تھ سب جل ہوگئیں۔

کیم مذہ کے بعد ایک اورنسبت نے اس درولیش برغلبہ کیا اور اس کے غلبہ میں توحید میں توقعت کیا۔ لیکن یہ توقعت من طن سے تھا ندانکا دسے کیم مرتبہ کی تو انکاد میں متوقعت رہا ۔ اخر کا دانکا دیک نوبہ بہنج کئی اور ملاہم ہموا کہ بہم تعبہ نها بہت ہی لیست ہے۔ مقام ظلیت میں اسباب بہنجانا

وَاللهُ يَحِنَّ الْحَقَّ وَهُوَ يَهُدِى الشَّلِيثِلُ ۔ دوالٹرتعالیٰ حق مُا بن کر ماہے اورسیدھے داستہ کی ہدایت کر ماہے "

مكتوب سال

# گفرسےنفرت اسلام کی علامت ہے

دونوں جہان کی سعادت فقط سردادِ دوجہاں صلّی الشّرطیہ وسلم کی تابیداری سے داستہ ہے کہ اسلامی اسکام بحا والسّتہ ہے کہ اسلامی اسکام بحا لائے جائیں اور کو کو رسی سٹا دی جائیں کیونکہ اسلام وکفر ایک دوسرے کی فعدیں ایک کو ٹابت و قائم کرنا دوسرے کے دور ہوجانے کا باعث ہے اور ان دو صنتوں کے جمع ہونے کا احتمال محال ہے ۔

حق تعالى اين جبيب عليه الصلوة والسّلام كوفر ما ما جد :-يُايَّهُ السَّبِي جَاهِدُ الْكُفَّادِ وَالْمُنا فِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِ مُد - دُراع بِي كافرول اورمنا فقول سعجما دكر اوراك يريختى كر " پس درگذر کریں اور اگری کو جو کو کو کو کا کا کے کا دیے ساتھ جہاد کرنے اور اُن بہتی کرنا خلق عظیم ہیں داخل جو اور اُن بہتی کرنا خلق عظیم ہیں داخل جو ایس اسلام کی عزیز کے اور کا فرول کی خوادی ہیں ہے جس نے اہل کفر کو عزیز دکھا اس نے اہلِ اسلام کو خواد کیا ۔ اُن کے عزیز دکھنے سے بیم اور مہیں کہ صرف اُن کی تعظیم کریں اور ملیذ مبطا ہیں ۔ مبلہ اپنی مجلسوں ہیں جگہ دینا اور اُن کی ہنشینی کرنا اور اُن کی ہنشینی کرنا اور اُن کے منا اور اُن کی ہنشینی کو دُور کرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی دنیا وی غرض اُن کے تعلق ہو جو اُن کے اور اگر کوئی دنیا وی غرض اُن کے تعلق ہو جو اُن کے این اور اُن کی طریق کو مقرنظ دکھ کر بقدر وی خرض اُن کے ساتھ میل جو ل دکھن جا ہیں۔ اور اُک کی طریق کو مقرنظ دکھ کر بقدر وی خرض این کے ساتھ میل جول دکھن جا ہیں۔ اور کمال اسلام تو یہ ہے کہ اس دنیا وی غرض سے جی درگذر کر ہیں اور اُن کی طری نہ جا تیں ۔

تعی تعالی نے اہل کفرکوا پنا اور اپنے میغیم کا تیمن فرمایا ہے۔ لیس ان النہ و در ان کی ہنشینی اور ملنے قبلنے میں یہ ہے کہ احکام شرعی کے جادی کرنے اور فرران کی ہنشینی اور ملنے قبلنے میں یہ ہے کہ احکام شرعی کے جادی کرنے اور گفر کی تیموں کو مٹانے کی طاقت فعلوب ہموجاتی ہے اور دوستی کی حیاء اس کی مانع ہموجاتی ہے۔ اور ریمنر دحقیقت میں بعب بڑا منر دہے۔ خوا کے وہمنوں کے ساتھ دوستی والفت کرنا فعات میں اور اس کے پینیم علیہ العمالی ہ والسلام کی

وشمنی بر مهینیا دیتاہے۔

٩

ان نابکاروں کا کام اسلام اور اہل اسلام پڑنسی کھٹھ کرنا ہے۔ ہروقت اس بات کے منتظر ہے ہیں کہ اگر قابو باہیں توہم کو اسلام سے باہر کردیں یاسب کومل کوبی اگر فیل لوٹادیں ۔ بس اہل اسلام کوجی شرم چاہئے کہ اُلے یا نوین اُلهِ یُسَمَان کی عادہ فوری ہے۔ ہیشہ اُن کی نوادی کے دربے رہنا چاہئے۔ ایمان سے ہے اور مسلمانی کی عادہ فوری ہونے کا باعث ہیں ہے کہ اہل کفراس ممک ہمندوستان میں اہل گفرسے جزیہ وُور ہونے کا باعث ہیں ہے کہ اہل کفراس ممک کے بادشا ہوں کے ساتھ ہمنشین ہیں۔ ان سے جزیہ لینے کا اصلی قصود اُن کی ذکت و خوادی ہے۔ اور میخوادی اس عد تک ہے کہ جزیہ کے کورسے اچھے کہونے نہ بہن سکیں اور شان وشوکت سے ندرہ کیس اور مال کے لینے سے ہمیشہ کور سے اور کیا ان تی ہے۔ اور جزیہ کین یعق تعالیٰ نے سکیں اور شان وشوکت سے ندرہ کیس اور مال کے لینے سے منع کریں یحق تعالیٰ نے جزیہ کوان کی خواری کے لئے وضع کی ہے۔ اس سے مقعمودان کی دسوائی اور اہل اسلام جزیہ کوان کی خواری کے لئے وضع کی ہے۔ اس سے مقعمودان کی دسوائی اور اہل اسلام کی عزت اور غلبہ ہے۔ گ

جهود برکرشودکشته شود اسلام است نرجمبه: و حس قدر بهول قتل منکر دین کاب فائده "

اہل کفر کے ساتھ بعن وعنا در کھنا دولتِ اسلام کے مال ہونے کی علامت ہے۔ بس میں میں نے کہ اس میر میں ان کونجس اور دور بری جگہ رحب فرطا ہے۔ بس بہاری بی جا ہیے کہ اہل اسلام کی نظوں میں اہل کفرنجس و بلید و کھائی دیں۔ حب ایسادی میں اور جا بیں سے تو منرور اُن کی حبت سے پر ہمنے کریں گے اور ان کے ساتھ ہمنشینی کرنے کو تراسم جھیں سے و آن سے کچے ہوجھنے اور اس کے وافق عمل کرنے میں ان وثمنوں کی کمال عزت ہیں۔ بھلا جو کوئی ان سے ہمت طلب کرے اور اُن کے دریعے و عاما نگے وہ کیا فائدہ دریے گی ۔ جبیبا کرئی تعاصلے ایسے کا میں اُن کے دریا جا درات کے اور اُن کے دریا جا درات ہے۔ دریا تا ہے۔ دریا تا ہے۔

وَمَا وُعَامُ الكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَّه لِي -

وه ان وشمنوں کی دعا باطل اور بے حاصل سنے "

مقبولتیت کا بھال کیا احتمال ہے ؟ ہاں اس قدر فساد صرور لازم آتا ہے کہان کتوں کی عزت براہ مباتی ہے۔ اگریہ دعا بھی کریں سے نواسینے بتوں کو ورمیان میں وسیدلائیں گے توخیال کرنا چاہیئے کہ بیمعاملہ کہاں کہ بینع جاتا ہے اور مسلانی کی ٹوجی نہیں رہنے دیتا ۔

ایک بزرگ نے فرمایا ہے کہ جب کمتم میں سے کوئی دیوانہ نہ ہوجائے مسلانی کئیں بہنچہ تا۔ اس دیوانہ بن سے مراد یہ سے کہ کلم اسلام کے ملبند کرنے کے لئے اپنے نفع عتردسے درگزد کی جاستے مسلمانی کے ساتھ جو کچھ ہوجائے ہوسنے دو۔ اگراس کے ساتھ کچھ منہ ہوتو کچھ بھی نہیں ۔ کیونکی مسلمانی انٹر تعا لے اور اس سے بنجم کرکوئی دو علیہ العمالي ق والسلام کی دھنا منری سے اور دھنا سے مولی سے بڑھ کمرکوئی دو نہیں سے :۔

رُمِنِبُنَا بِاللّهِ تَعَالَىٰ رَبَّا وَ بِالْإِسُلَةِ مِردِينًا وَبِمُحَتَّدِعَلَيْهُ الصَّلُوةُ وَالسَّلَةُ مُرْنَبِيتًا وَتَرْسُولَهُ -

موہم دامنی ہو گئے اس بات برکالٹر تعاسلے ہمادادب ہے اور اسلام ہمادادین ہے اور حضرت محرستی الشرعلیہ وسلم ہمادے بی اور سول ہیں اور سول ہیں اور سول ہیں "

باالله ؛ توسم كوستيدالم سلبن صلى الله عليه وسلم كي طفيل اقل والخراسى مقيده بيدد كه -

وقت كيموافق جوكجهضرورى اورمناسب علوم بتوامجل ومخفرطور بركه كريميج ديا ہے - بعداذاں اگرتوفيق ہوئی تو بھرسی موقع براس سے زیا دہ فعتل طور برداکھ كرا دسال كيا جائے گا -

مكتوب سي اليضًا

طلّ وحرمت میں دبندارعلماء کے فتولے برمهی عمل کرنا بھا ہے

جس طرح اسلام كفركى مندسے اسى طرح اخرت بھى دنياكى مندہے۔ دنيا

ا**ور ٱخرت** دونو*ل جمع نهيل هوتكي* -

مناكاترك دوتسم برے ايت تويہ ہے كەبقدر صرورت كے سوااس كما مباحات کوترک کردیا جائے اور ریترک دنیا کی اعالی قسم سے اور دومری قسم سے كحرام اورمشتدامودس بربه يزكى جائة اورمباح امودست فائده المعايا جائة قیم می خاص کران دنوں میں نہایت ہی کمیاب اورعزیز الوجودسے سه أسال سبت بعرش المرفرود وريس عالى است بيني خاكر و ترجم وي عرش سے ميے بے كرمي أسمان ليك اور خام دين سے اليجوال س نا ماد جاندی سونے کے استعال اور حربی یکی دیشیم کے بیننے وغیرہ سے جن كوثر بعيث مصطفوى على صاحبها القلاة والسلام في حوام لياب يربيز كرنا جامئے۔ کیاندی سونے کے برتن جوشان وشوکت کے لئے بناتے ہیں البیم منج اکشیں كمنت جي ليكين أن كا استعمال كرنا معيني أن مين ياني بينا اوركها نا كهانا اورخ شبودالنا اورمرمه دان بنانا وغيره وغيره سبحرام مع -

الغرض حق تعليا في المورمباح كادا تره بهت وسيع كما سي اوراً في سا تع عیش وعشرت مال کرنے میں امور محرمہ کی نسبت زیادہ لذت وثوثی ہے۔ كيونكرمباحات بب حق تعالى كى رضامندى بصے اور محرات بي اس كى ايضامندى -عقاسليم بركذ بب ندس كرتى كه كونى شخص اس لذرت كے لئے جو بقائمى ي ر کھتی اپنے مولے کی نارمنا مندی اختیا دکرے وال نکہ اس محرمہ لذت کے عوض اح

لذت بھی تجویز فرمانی کے ا۔

رَزَقَنَا اللَّهُ سُبُرَتِا ذَهُ وَإِيَّا كُعُرَعَلَى مُتَابَعَةُ صَاحِبِ الشَّرَيْعَةِ عَكَيْهِ وَالعَلَىٰ اللهُ وَالسَّلَا مَر مِ السُّرَتِعَالَىٰ بِم كواوراً بِكوما حَبْرُيت صلى الشطيبيولم كى متابعت براستعامت عطا فراست " مل وحرمت كيمنا ملمي ميشملات ديندادكي طرف رجوع كرنا جاجية اورانهي بوجبنا ببامين اورانى كفتوسط كيموافق عمل كرنا جامية كيونكر بجات كالاستر ثمربيب بى به اور ربيت ك بعرو كي سيسب باطل وب اعتبار: فَ مَناذَ ا بَعُدَ الْحَقِيَّ إِلاَّ المندد أُ حِن ك بعدوا ك مراس كم مينين " وَالسَّادُ مُ اوَّدُهُ وَا خِراً -

#### مكتقب يميزا

### بدعتى كي عظيم ناجائز ب

پس لازم ہے کہ اپنی تمام ہمت احکام ٹمرعی کے بحالاتے ہیں صُروت کر فی جا ہیئے اوراہل شریعیت علاء وصلی الی تعظیم وعزت بحالانی چا ہیئے اور ٹر بوت کے دواج دینے بی کوششش کرنی چا ہیئے۔ اوراہل ہوا و برعتبوں کو نوادر کھنا چا ہیئے۔ حس نے سی بیٹی کی عظیم کی اس سے گو بااسلام کے گراستے میں اس کی مدد کی اور کھا لا کے ساتھ جو الندا وراس کے دسول علیا تصلاہ والسلام کے دشمن ہیں دشمن ہونا چاہیئے۔ اور کسی وجسے ان کوعزت اور ان کی ذکت و نواری میں کوشش کرنی چا ہیئے۔ اور کسی وجسے ان کوعزت مذمر بین چا ہیئے۔ اور ان بر بختوں کو اپنی مجلس ہیں واخل نہ ہونے دینا چا ہیئے۔ اور ان سے انس و مجتب نہ کرنی چا ہیئے۔ اور ان کے ساتھ شدت و ختی کا طریق بر ترنا چا ہیئے ور اگر بالغون کو دئی صرورت نے موالے توقعنا سے صاحب انسانی کی طرح چا د و اور اگر بالغون کو دئی صرورت ان سے بوج وا سے توقعنا سے صاحب انسانی کی طرح چا د و اور اگر بالغون کو دئی صرورت ان سے بوج و کرنی چا ہیئے۔ اور ان بی صرورت ان سے بوج کرنی چا ہیئے۔

وه داسترجواب کے جدنررگوارعلبالسلوۃ والسّلام کی بادگاہ تکسینیا دینا ہے ہی ہے اگراس داستہ برینہ جلس تو اس باک جنا سب بک بہنچنا مشکل سے ۔ بائے افسوس سے

قَلَلُ الْجِبَالِ وَدُونَهُمْنَ خَيْوَفَ داه بيى بي بُرْخِطُركوه اورغاد

كَيْفَ الْوُصُولُ إِلَى سَعَادَ وَدُولَهَا ترمه: المئے ماؤں س طرح یار کس زیادہ کیا تکلیفٹ دی ملکے ٹ اندے میش توگفتم عم دل ترسیم

یُفتم عُم دل ترسیم کردل ازردهٔ وی وریخن بسیارا غم دل اس کے مقور ایک سے اظہار ئیں نے کرآ زردہ مزہوجائے مبت شن کے دل تیرا

### طرس نقشبندريك فضأبل اوربرعات كمل احتباط

مخدوم ذاده کومعلوم ہوکہ اس طریقہ علیہ کی بلندی سندے کے الترام اور برعت سے اجتناب کے باعث ہے ہیں وجرہے کہ اس طریقہ علیہ کے بزرگوادو سنے وکہ جرسے پرہیز فر ما یا ہے اور وکر قلبی کی طرت دہائی کی ہے اور ساع و قصل و تواجد سے جو انخفزت علیہ الصلاح و السّلام اور ضلفائے الشدین اضوال اللہ علیہم اجمعین کے ذما نہ ہیں مدعقے و آئ سے منح کہا ہے اور صلوت و جبّہ جو صدراول ہیں مذمقا راس کے بحائے طورت و رائجن کو اختیار کیا ہے ۔ اسی سیر بدست بڑے اس کے فائد سے اس اجتناب سے حاصل ہوئے ہیں ۔ ہی وجہ ہے کہ دو سرول کی یت اس کے فائد سے اس اجتناب سے حاصل ہوئے ہیں ۔ ہی وجہ ہے کہ دو سرول کی یت ان بزرگوادول کی ابتدا میں مندرج سہ ہے اور اُن کی نسبت سب نسبتوں سے بڑھ کر ہے ۔ ان کا کلام دلی مرضوں کی دوا ہے اور اُن کی نسبت سب نسبتوں سے بڑھ کر ہے ۔ ان کا کلام دلی مرضوں کی دوا ہے اور اُن کی نسبت سب نسبتوں سے بڑھ اور اُن کی بندگ ہے ۔ ان کی بزرگ توقیط البوں کو دونوں جمان کی گرفتاری سے بجات بخشت ہے ۔ اور ان کی بلندی تک بے رائ کی بلندی تک بینجاتی ہے ۔ اور این کی بلندی تک بینجاتی ہے ۔ ان کی بلندی تک بینجاتی ہے ۔ اب

که براندا زره بنهها ن بحرم قافله را میبرد وسوسهٔ خلوست و مکرحله را

نقشبندری عجب قافله مالار انند ازدل ماکک ره جا در معجبت شال ته به

ترجمه :عجب بى قافله سالار بى رنقشبندى كه له جلت بى پوشيده بى ما فلے كو
دل سالك سے أن كاجز بر مجت كھري سے مثاديا ہے فلوت كے فيالات اور جلے كو
ليكن ان دنوں بى كه وہ نسبت شريف حنقائے مغرب بموكئ ہے اور بالكل
پوشيده بموكئ ہے - اى گروہ بى سے ایک جماعت نے اس دولت فلی كے نہانے
اوراس نعمت اعلا كے كم ہمونے سے بہ طرف ہا تق باؤں مادسے ہى اور جانبر فيبه

کوهپودکر میند فنرف دین العین طعیکریوں پر نوکسش مہوئے ہیں اور بچوں کی طرح ہوز ومویز براً دام کیا ہے۔ اور نہا بہت ہے قراری اور میرانی سے اپنے بزرگوادوں کے طریق کو چپود کر کربھی جہرسے ستی مال کرتے ہیں اور کھی سماع ورقص سے اگرا دمعونڈتے ہیں اور فلوست در انجن مامل مذہونے کے مبیب سے جگرا ور فلوت کو اختیاد کیا ہے۔ اور اس سے ذیا وہ تعجیب کی بات یہ ہے کہ ایسی برعتوں کو اس نسبت شریفہ کی ہم اور کم تل خیال کرتے ہیں اور اس بر دبادی کو ہیں ابادی گنتے ہیں جق تعاسلے ان کو انھا ف عطا کرسے اور اس طریقہ کے بزرگواروں گنتے ہیں جق تعاسلے ان کو انھا ف عطا کرسے اور اس طریقہ کے بزرگواروں کے کمالات کی خوشہوان کی جان ہے دماغ میں ہینے اسے

بحرمت النون والقاد وبحرمت النسبى والهوال مجاد

علیه وعلیه برانشاؤه والسده م اور چونکداس قسم کی برعتین اس ملک بین بیمان مک مجیلی بموتی بین که برگواده کے اصل طربق کو بوشیده کردیا ہے اور وہاں کے ہرشریف نوسیس نے نئی اور وہدیہ وضع اختیا کر کی ہے اور اصل اور قدیم طربق کی طرف سے تمنہ بھیر لیا ہے اس لئے دل میں گزداکہ تعویر اسابہ ماجرا اس بلند بارگاہ کے خادموں کی خدمت

یں ظاہر کرے اوراس وسیلہ سے اپنے در دِ دل کو نکالے ۔ نہیں معلوم کہ صفرت مخدوم زا وہ کی مجلس ہیں کونسا گروہ ہمنشیں ہے اور محفل کامونس کونہ کوفہ۔ یہ۔ ہ

محفل کامونس کونسا فرقه بسے ہے! نوام بشدا زور مدین فکر گرمونر کاغوش که شدنزل اکس نوامت ترجمہ:- تمام دات بذائ غم ہے مجھ کوندیدا ئ

كرسوياكس كيغل من تورات جريري ما

میرے مخدوم ومکرم اس طریقہ علیہ میں ان لوگوں نے یہاں کک احداث و ابراع کورواج دیا ہے کہ اگر مخالف یہ بات کیس کہ اس طریق میں برعمت کا التزام ور سنت سے احتاب سے توبجا ہے۔ نما ذہ تجد کو لوپری جمعیت بعنی جماعت سے

اداکرتے ہیں۔ اوراس برعت کوسندے تراوی کی طرح مسبحد میں دواج وروئق 

یخشتے ہیں۔ اوراس عمل کو نیک جانتے ہیں اور لوگوں کو اس پر ترغیب دیتے ہیں۔
حال انکہ فقہاء نے کہ اللہ تعالیے ان کی کوششوں کوشکوں فرائے۔ نوافل کا جائے 
سے اداکر نا نہا ہیت ہی کروہ کہا ہے۔ اور تعبن فقہا برنے جو تداعی کوجماعت فقل یں کواہدت کی شرط قرار دیا ہے انہوں نے بھی جماعت فقل کا جواز مسجد کے کونے 
میں مقید کیا ہے اور تین اؤریوں سے نہ یا دہ کی جماعت کو بالا تعاق مکروہ فرا یا 
ہوکر اور کرتے ہیں اور دولکعت اس طرح نیال کرتے ہیں کہ باراہ دکھت کھڑے 
ہوکر اور کرتے ہیں اور دولکعت مبیعے کرتا کہ ایک دکھت کا حکم پردا کرسے کیؤنکہ 
ہوکر اور کرتے ہیں اور دولکعت مبیعے کرتا کہ ایک دکھت کا حکم پردا کرسے کیؤنکہ 
ہوکر اور کرتے ہیں اور دولکعت مبیعے کرتا کہ ایک دکھت کا حکم پردا کرسے مالائل 
ہوگو کرنما زیورہ نے کا تواب کھڑے ہوئے کہ اللہ میں ادعا ہے حالائل

صفرت بغیر علیان العملاق واتسلام نے جوتیرو کم عست اوا فرما فی ہیں النہیں ور مجی شامل ہیں اور نماز تہتید کی دکعتوں کا فرد اور طاق ہونا ارکعات و تر کے طاق ہونے سے پیدا ہُوا ہُموا ہے ۔ نہ کہ جسیعے ان بزرگوادوں سنے نیال

کماہے!ت

اندکے پیش توگفتم غم دل ترسسیدم کردل آنررہ شوی ورنسخن بسیارست

ترحم :-

غم دل اس لئے تقوفراکیا اظہادہے ہیں نے کہ تدوہ نہ ہوجائے بہت شن کے دل تیرا

تعجب کی بات ہے کہ بلاد ما ورا ، النہ ہی ہیں جوعلمائے تی کما ما وا ومسکن ہے۔ اس قسم کی مخترعات اور من گھڑت ہے۔ اس قسم کی مخترعات اور من گھڑت باتمیں شاکع ہوگئی ہیں۔ حالا نکہ ہم فقیراننی کی برکماست سے علوم شرعیہ حامل کرتے ہیں۔

#### مكتوب

تعفوق العباد کی ادائی می دبن کا اہم جزوبے مبرسے سعاد تمند بھائی ! آدی کو جس طرح حق تعالی کے اوامر و نواہی کے بجالا سے جارہ نہیں سے ویسے ہی خلق کے حقوق کو ادا کرسنے اور آن کے ساتھ عنجاری کرنے سے بھی چادہ نہیں ہے ۔

اَلتَّغُظِينُ عُلِهُ مُراِللُهُ وَالشَّفُعَةُ عَلَىٰ خَلَقَ اللَّهِ و التُعْظِينُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ خَلَقَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّ

پی ان دونول بی سے مرف ایک ہی برانتها دکرنامرامرقمورہ ایک ہی برانتها دکرنامرامرقمورہ اور کل کوچور کر مزو برکفا میت کرنا کمالیت سے دورہ ہے۔ بس ملن کے مقوق کواداکرنا اور ان کی ایذا رکو بردانشت کرنا مزوری ہے اور ان کے مامق حسن معاشرت بینی ایجی طرح رہنامہنا واجب سے۔ بددماغی اور لاہوائی احجی نہیں ہے

ہرکہ عاشق شد اگر جہ نا ذہبن عالم است نازی کے راست آید بار بیباید کشید

گرچه ماشق حسن بین ہونو دجهان کانازیں ناز محبوبی کے اُسکے نازگی انجی نہیں گے۔ عاشقوں کا نازئین ہونا مرامر غلط ہے چونکہ اُپ مدتوں صحبت ہیں دہمے ہیں اور بندونعیں سستے ہیں اس للے طول کامی سے منہ بھیر کر چیذ فغروں ہرا ختصار کیا گیا۔

#### مكتوب لميا

#### ابل سلسله کی نمایال صفات

حصرت على العلوة والسلام سن فرمايا سب :

رِعَسُبِ امْرِءٍ مِنَ الشَّكُ آنُ يُسَكَّادُ النَّهِ مِا لَا صَالِعِ فِحْثِ دِيَنٍ اللهُ وَهُذَي اللهُ مَنْ عَصَمَهُ اللهُ -

دوادمی کے لئے اتنا ہی شمر کافی ہے کہ دین یا دُنیا میں انگشت نما ہو' محرص کو اللہ بچائے ہے۔

اوراپنے فعلوں اور تیتوں کو تہمت ذیادہ ٹیال کریں اگرچہ وہ مسحی کی تفیدی کی طرح ہوں۔ اور احوال و مواجید کی پرواہ بنہ کریں اگرچہ جیجے و مطابق ہوں۔ صرف دین کی تائیداور مذہب کی تقویت اور شریعیت کو دواج وینے اور خلقت کوئی کی تائیداور مذہب کی تقویت اور شریعیت کو دواج وینے اور دنہی اس کسی میراعتبا درنہ کر این اچاہ ہے اور دنہی اس کواچھ جھنا چاہ ہے جب کمک کھنڈت کی متا بعت پراس کی استقا میں علوم مؤکر لیں کواچھ جھنا چاہ ہے جب کمک کھنڈت کی متا بعت پراس کی استقا میں علوم مؤکر لیں کیونکہ اس قسم کی تائید کم می کافرو فاجر سے بھی ہوجاتی ہیں۔

ٱنخفرت صلى الشّرعليه وسَلَم سنے فروا ياسى كه إِنَّ اللّٰهَ لِيْقَ بِيْدُ هٰذُ اللّٰهِ مِنْ إِللَّهِ عِلْ الْفَاجِرِ - مِو التُّرتعاسية اس دين كو

مرد فاجرسے مدو دسے گا "

مرد فا برصے مدود سے باتے اسے اور شخولی کا ادادہ ظاہر کرے۔ اس قریر بر کی طرح بھانیا جا ہیں گا اور ڈر ناچا ہیں کے کہ مبادا اسی طرح سے اس کی خواجی طلوب ہو اور اگر بالفرض سی مرید سے آن کی طرح بین نوشی و میر ور الر بالفرض سی مرید سے آن میں نوشی و میر ور البی آب میں نوشی و میر ور البی آب اور نیم الدیسے اس کا ایسا تدارک کریں کہ اس سرور کا کمچھا افر باقی ندہ ہو۔ اورا چی طرح تا کید کریں کی مرید کی ہوائی ہو۔ اورا چی طرح تا کید کریں کی مرید کی مال میں طبع اور اس کے دنیا وی منافع میں نوقع پیدا مذہو جائے۔ کیونکہ یہ بات مرید کی ہدا ہیت کی مانع اور اس کے دنیا وی منافع میں نوقع پیدا مذہو جائے۔ کیونکہ یہ بات مرید کی ہدا ہیت کی مانع اور اس کے دنیا وی منافع میں نوقع پیدا مذہو جائے۔ کیونکہ یہ بات مرید کی ہدا ہیت کی مانع اور سیر کی خوابی کا باعث ہدے۔ کیونکہ وہاں تو یہ بات مرید کی ہدا ہیت کی مانع اور سیر کی خوابی کا باعث ہدے۔ کیونکہ وہاں تو یہ بالکل خالص دین طلب کرتے ہیں۔

باس ما سادی سب برسے بی و توبرواد ہودین خالص الله می کیلئے ہے۔
الّة بلّه الّذِیْنُ الْخَالِفُ ۔ وو خبرواد ہودین خالص الله می کیلئے ہے۔
برک کواس بادگاہ بی کسی طرح گبی کشش نہیں ۔ اور جان لیس کہ ہرشتم کی تظلمت اور کدورت جودل پر طاری ہو جائے وہ توبہ واستغفار اور ندامت والتی سے ایجی طرح و در ہو بھی ہے۔ مگروہ ظلمت وکدوںت جودنیا کمینی کی مجتب سے دل پر جہا جائے اور اس کو بدمزہ اور خراب کر دے۔ اس کا مجتب سے دل پر جہا جائے اور اس کو بدمزہ اور خراب کر دے۔ اس کا

ووركرنانها بيت شكل اوركمال يتوارسه

يول الترصلي الشرعليه وسلم في سيح فرابا مع :- وسي التربي والمي تحييليت والمربي التربي والمي تحييليت والمربي التربي التربي

وو دُنیا کی مجتت نمام گناہوں کی جواب ہے "
الٹرتعالے ہم کواور آپ کو کرنیا اور کونیا داروں کی مجتت اور آن کی صحبت وہم نمام گناہوں کی مجتب اور آن کی صحبت وہم نمای سے بچاتے سیونکہ یہ اہم زفائل اور مرس بہلک اور تمری المجابی میں اور عام بیاری ہیں میر سے معاوتمن رہائی شیخ جمید بھری المجبی طرح ان صوف اور عام بیاری ہیں۔ ان سے تازہ اور نبئی باتوں کے شننے کو غیبی سے جانیں والباتی عندالتلاقی ۔

#### مكتقب تمكيا

#### دروكيش خلامست كي صفات

ميرب عزيز بعائى كاكمتوب ببنجا بنج كلفقراء كي عبّت اوراس لبندكروه كالم البخاكرين يحال سع بمرابكوا بقا- اس واسطے نوشی کا باعث بھوا- آلتر ۽ مَعَ مَنْ آخب کواین نقدوقت مانیس بھی جان بس کہاس راہ سے دیوانے اس مقیت سے تستى مكال بهي كرست اوراس بعدنما قرب سيسكين بيس باستير بلكرايسا فرب ما ست بي جويعدن بور اورابيا وصل فيعون ليست بي جوبهركي مانند بوتسويية تأخير كو تجويز نبين كرية اورتعطيل وتعميل كوثرانيال كرية بي . وقت كي نقدي كو سبه بود و زیب وزینت بی مرف نمین کرست اور مرک سرمای کوسی فائده ملع اموريس تلفت شيس كرست يشركين سنحسيس كي طرف ميلان شيس كرست اوركي ندرو كوهجود كرغعنب كى ہوتى كى طرف توخبہيں كرستے اورلينے آپ كوبرب اورشيري لقموں کے بدلے نہیں بیجنے اور باریک و آراستہ کیٹروں کے لئے غلامی اختیا انہیں کرکے۔ وه اس بات سع م ركعة بن كمشابي تخت كوتعلّقات كى بليديون سع الوده كين اوراس بات سے تنگ دیکتے ہیں کہ ملک خداوندی میں لات وعزی کوٹر کی بنایس-الع بعاني ا وبال توفقط دين خالص طلب كمستة بي - الدَّ بَلْهِ الدينَ الحاص اورشرك كاغبادليندنيس فرملت - لمن آشركت ليحبطن عَمَلك - اكرتون شرك كا تونيراسبعل اكارت يكا ركوى عرك الخاسية مال مي غوركري الرديناس ہے تو آپ کوبشارت ومبارک ہو اور اگرنہیں تووا قع کاعلاج وقوع سے بیلے يهلے كرنا جاسبية -

وه واقع جوآپ نے لکھا تھا وہ جن کا ظهور اور اس کا باطل تعرف تھا،
اوراس کا اس قسم کا تعرف اور ظهور طالبوں پر بہت واقع ہوتا ہے۔ آپ کچھ غم منہ کیں ۔ اِتّ کیدَ الشّیطُن کا تَ مَن عِیفًا "شیطان کا مکر صنعیف ہے"، اور امرم خلمود کرسے تو کلم تم جید لا تحق ل و لا قُق ی اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِلّٰہِ اِللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ ا

ئے کرارسے اس کے کرکودفع کریں ۔

وَالسَّلَا مُعَلَىٰ مِن البَّعِ الهدى والمتزمر متابعة المصطفل عليه وعلى له الصّلوات والتسليمات القها و العلها و معلى له اورسلام بهواس شخص برجو بدابت كواسته برميلا اورحفرت محرصفا ملى النّرعليه وسلم كى متابعت كولازم بكِرًا "

مكتوب يسيحا

# وقت كى حفاظت صوفى كاابهم فريينه

مِنُ حُسُن اِسُلَامِ الْمَرْءِ اِشْتِغَا لُهُ بِمَا لِيُعَلِيْهِ وَاعْوَاصْدُ عَمَّا لَهُ بِمَا لِيُعْلِيْهِ وَاعْوَاصْدُ عَمَّا لَدَ يَعْنِيهُ و

« فائدسے کے کام بین مشغول ہونا اور سبے ہودہ کاموں سیے ثمنہ بھیرنا آدمی کے شین اسلام کانشان سبے "

پس اپنے وقتوں کی محافظت صروری ہے تاکہ ہے ہودہ کاموں میں برباور نہ ہو جائیں شرخوانی اورقعہ گوئی کو دیمنوں کا نصیب جان کرخاموشی اور باطن نسبت کی مخاطعت بی شغول ہو نا چا ہی ہے۔ اس طریق میں یاروں کا باہم جمع ہونا باطن کی مخاطعت ہی شغول ہو نا چا ہے۔ اس طریق میں یاروں کا باہم جمع ہونا باطن کی جمعیّت کے المجمن کو خلوت پر افتیار کیا ہے۔ اورجمعیت کو اجتماع سے حالے بہی وجہ ہے کہ انجمن کو وہ اجتماع جو تفرق کو ابتاع جو تفرق کو ابتا کی جمعیت کو اجتماع ہو تا مبادک ہے۔ اس طرح کے جمع ہوجائے مبادک ہے اور جمج جمع نہ ہونی کو ابتا نا چا ہیں ۔ اس طرح کہ تفرقہ میں طرح کہ تفرقہ میں طوالی و سے ۔ اس طرح کہ تفرقہ میں طوالی و سے ۔ اس طرح کہ تفرقہ میں طوالی و سے ۔ اس طرح کہ تفرقہ میں طوالی و سے ۔ اس طرح کہ تفرقہ میں طوالی و سے ۔ اس شعرکو ئی ، بحث و جمگڑ سے اور گھا کہ کو تھا کہ خاتمون کو انسان کی سے ۔ اس شعرکو ئی ، بحث و جمگڑ سے اور با ہم گھنگو کے کہ نامون کی اختیار کرنی چا ہے ۔ اب شعرکو ئی ، بحث و جمگڑ سے اور با ہم گھنگو کو کہ نامون کی اختیار کرنی چا ہم گھنگو کو کہ نامون کی اختیار کرنی چا ہم گھنگو کو کہ نامون کا خاتمون کی انسان کی سے ۔ اب شعرکو ئی ، بحث و جمگڑ سے اور با ہم گھنگو کو کہ نامون کی انسان کی سے ۔ اب شعرکو ئی ، بحث و جمگڑ سے اور با ہم گھنگو کو کہ نامون کی انسان کی سے ۔ اب شعرکو ئی ، بحث و جمگڑ سے اور با ہم گھنگو کو کہ نامون کی انسان کی سے ۔ اب شعرکو ئی ، بحث و جمگڑ سے اور با ہم گھنگو کو کہ نامون کی انسان کی سے ۔ اب شعرکو کی ، بحث و جمگڑ سے اور با ہم گھنگو کو کہ نامون کا کھنگو کو کھنگو کی کھنگو کو کھنگو کو کھنگو کو کھنگو کو کھنگو کو کھنگو کو کھنگو کی کھنگو کو کھنگو کے کھنگو کو کھنگو کو کھنگو کو کھنگو کھنگو کو کھنگو کھنگو کو کھنگو کھنگو کو کھنگو کھنگو کو کھنگو کھنگو کھنگو کھنگو کو کھنگو ک

ببهوقت مدرسم وكبث وكشعن وكشا ف است

#### مكتوب يكا

### ترتيب سلوك وتصوف

نواج بهمال الدین حسین بوانی کے دقت کوغنیمت جانیں اور جہاں تک ہوسے تق تعالیٰ کی دھامندی ہیں صرف کریں ۔ بعنی اقل لازم ہے کہ اپنے عقائد کو اہل سنت وجاعت شکر النّہ تعالیٰ سعیہ می بے خطا دایوں کے موافق درست کریں ۔ دو مرسے احکام شرعیہ فقہ یہ کے موافق علی کریں اور تعبیر بے صوفیا مرکزم قدس متر ہم کے ملند طریقہ پرسلوک کریں :
وَمَنُ وُفِقَ لِهٰذَ اَفَعَدُ فِرَنُ اعْفِلُهُا وَمَنُ تَعَلَّمَتُ عَنْ هٰذَ اَفَقَدُ مُنَ اَعْفِلُهُا وَمَنْ تَعَلَّمَتُ عَنْ هٰذَافَقَدُ مُن اَعْفِلُهُا وَمَن تَعَلَمَتُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ اللّه

مکتی به الم او جوان کومکتور نصیحت نعیحت کے باسے میں میرعبدالتہ بن میرنعان کی طف کھا ہے: اللہ تنائی میرے فرزندعزیز کواپنے نام کی طرح بندہ بننے کی توفیق بخشے ۔
میرے فرزندا موسم جوانی کوغنیمت جان کہ علوم شری کے مامل کہ نے اوران علوم میرسے فرزندا موسم جوانی کوغنیمت جان کہ علوم شری کہ قیمتی عمر میں ودیں بر بادنہ ہوجائے میں صرف نہ ہوجائے اور کھیل کو دیس بر بادنہ ہوجائے میں صرف نہ ہوجائے اور کھیل کو دیس بر بادنہ ہوجائے ۔
ان کے پینچنے مک متعلقین کی ایجی طرح خبر دکھیں ۔ چے۔
ان کے پینچنے مک متعلقین کی ایچی طرح خبر دکھیں ۔ چے۔
ان کے پینچنے مک متعلقین کی ایچی طرح خبر دکھیں ۔ چے۔
ان کے پینچنے مک متعلقین کی ایچی طرح خبر دکھیں ۔ چے۔
ان کرمیز ہورہ ہے باپ اپنا آپ ہی بن بھا"

#### مكتوب لادا

شیخ منتهی کامل کے بارے ہی حضرت مجدد درحمۃ النظمی

مشائع كبارك مقامات قرب كى تشريح كرف كوبولقين مي اكمل بو كبين جاننا چا بيئه كرصا وب رجوع جس طرح قرب ولقين مي اكمل باسى طرح مقامات بي اكمل بم وليكن اس كان كمالات كولوسشيده كرديا به
او رخلق كى دعوت او رخلق مرسائة مناسبت عاصل كرف كه لئع جوافا ده اور
استفاده كاسبب ب- اس كظا بركوعوام الناس ك ظا برك طرح كرويا بيمقام در اسل انبيا في مرسل عليهم القلوة والسلام كامقام بع - يبى وجرب كه
موزت ادرا بيم خليل الرمن على نبينا وعليه القلوة والسلام نه دل كااطمينان طلب
فرمايا اور تقين ك حاصل بمون مي عوام الناس كى طرح دوست بصرى ك معناج
بروسة او دحضرت عزير على نبتينا وعليه العلاق والسلام نه كها :

أَنْيَ يُحِينِي هَاذِي اللَّهُ لَعُدَمَنُ تِهَا -

لَوْ كُشِينَ الْغِطَّاءُ لَمَا أَدُودُتُ يُقِينًا -

دواگریروه کدرکیاجائے تو بھی بھی میرالیقین ندیاده ند ہوگا "
یکلام اگر تابت ہوجائے کہ حضرت امیر کرم الشروجہ سے ہے تواس کوال
بات بڑے ول کر ناچا ہے کہ درجوع حال ہونے سے پہلے فرمایا ہو کیونکہ دجوع کے
بعد صاحب درجوع عوام الناس کی طرح یقین کے حال ہونے میں دلائل و
براہین کا مُحمّان ہے۔ اس درویش کے تمام معتقدات کل مید د جوع سے پہلے
براہین ہوگئے بعقے اور ان معتقدات کے قین کو محسوسات کے قین سے زیادہ
براہی ہوگئے بعد وہ بقین مستور ہوگیا اورعوام الناس کی طرح دلائل و
با آتھا کیکن د جوع کے بعد وہ بقین مستور ہوگیا اورعوام الناس کی طرح دلائل و

براہین کامحتاج ہوگیا۔ گر چنانچہ برورشم سے دہندسے دویم ترجہ: "بیا ہوں ویسے کی ایس جلسے کہ بالتے ہیں " دانسلام

مكتوب سيم

### ایک مدرس کومکتوب میرست

معزت می سیائد و تعالے شریعیت مطفوی علی صاحبه العملوة والسلام کے سیدسے داستے براستها مت عطافر اللہ اور کلی طور برا بنی پاک جناب کا گرفتا در کرے امید ہے کہ مختلف نعلقات اور براگندہ توجہا سے جنہوں نے ظاہر برغلبہ با یا ہوا ہے باطنی نسبت کی مانع نہ ہموں گی ۔ کوششش کریں کہ وہ تخفیف جو تفرق قرفلا ہریں میشر باطنی نسبت کی مانع نہ ہموں گی ۔ کوششش کریں کہ وہ تخفیف جو تفرق قرفلا ہریں میشر ہے۔ ہوں نہ در کے ۔ اور مطلب یک پہنچنے سے ہمان نہ در کے ۔ اور مطلب یک پہنچنے سے ہمان نہ در کے ۔ اور مطلب یک پہنچنے سے ہمان نہ در کے ۔ اور مطلب یک پہنچنے سے ہمان نہ در کے ۔ اور مطلب یک پہنچنے سے ہمان دہ در کے ۔ اور مطلب کی بینے کے داور مطلب کا میں انٹرون داک ۔

دنیا و ما فیمها اس لائت نہیں کہ میتی عمر خرچ کرے اس کو مال کریں ۔اطلاع دبنا شمرط ہے۔ میخواب فرگوش کب مک رہے گی ہے

اَسْمُ السَّامُ تُونَهُ الْمُوانِ تُو خَانَ وَمَانِ تُوبِلِاسِمُ جَانَ تُو ترجم اللَّا وَالْمُسْبِ تَرَادُنُوانَ اللَّهِ خَالَ وَمَالُ مُسِهِ كِيمِ بِلَا تُمْ جَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّ

اگرموت سے پہلے کہند کام کرلیا توسم ور دخرا بی دخرا بی سے۔ باطئ سبت کو عزیز جا نناچا ہیں ہے۔ اس کے منافی ہواس کو دشن خیال کرناچا ہیئے۔ منافی ہواس کو دشن خیال کرناچا ہیئے۔ میں میں جرحشن خلا ہے احساب سے مشکر خوردن بود جان کندن است

مرج برسی علاسے اس سے مرح کوردن بودجان زئیر: "سوا سے عشق حق جو کھیے کہ ہمے ہر خداص ہے شکر کھا نا بھی محر ہو تو عذاب جان کندن ہے کہ اعلالا المسد ارباری انداز نے شاہ کراری دیکے بہذاری ا

مَاعَلَىٰ المرّسول إِلَّهُ البَلَاغ رقاصد كأكام مكم بيني ديناب \_

#### مكنقب للم

### اتباع شريب فصود سے احوال قصور نہيں

اے فرزند! جوبات کل قیامت کے دن کام آئے گی وہ صاحب شریعت علیہ العدالی وہ واجد اور علیم ومعادف اور علیہ واسلام کی متابعت ہے ماریخ جمع ہوجا ہیں توہ تراورزہے تسمت ورد دائی اور استدراج کے ساتھ جمع ہوجا ہیں توہ تراورزہے تسمت ورد نہ سوائے خرائی اور استدراج کے کھے نہیں۔

سیدانطانفه حضرت جنید رحمة الله علیه کومرنے کے بعد سی مخص نے نواب یس دیکھا اور ان کاحال یُوچھا ۔ انہوں نے جواب بیں کہا:

طَامَتِ الْعِبَارَاتُ وَنِيْدِتِ أُكِ شَارَاتُ وَمَا نَفَعَنَا إِلَّا كُلُبُعَاتُ دَكُهُ ذَا هَا فِي حَقِ فِ اللَّمَالِ .

دَكُعْنَا هَا فِي جَنْ فِ الكَيْلِ .

د سب عباد بين الركيس اورسب اشاد بين فن مؤكسي اوربم كوچند ركعتول مسب عباد بين الركيس اورسب اشاد بين فن مؤكسي اورب كوچند ويا ..

فَعَلَيْكُ هُ دِمِدَ الْعَرْدِ وَمُخَالَفَة فَي الْمَرْدِيَة عَلَى اللهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ مُلِقَالُوهُ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ مُلِقَالُهُ وَالْعَرْقُ وَعَلَيْهِ وَالْعَرْقَ فَى اللهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَالْعَرْقُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَمَعَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَمَعَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَيْهُ وَلَيْلُولُولُ وَلْعَلَيْهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَلَيْهُ وَلَيْلُولُ وَلَيْلُولُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَلَيْلُولُ وَلَاللّهُ وَلَيْلُولُ وَلَيْلُولُ وَلَيْلُولُ وَلَيْلُولُ وَلَاللّهُ وَلَيْلُولُ وَلَيْلُولُ وَلَيْلُولُ وَلَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي الللّهُ وَلَيْ الللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي اللّهُ الللّهُ وَلَالْمُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلِي الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ الللّهُ وَلَا الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

مكتوب يهما

### بدعت کے بارے بی صرت مجدد کا مکتوب گرامی

عاجزى اورزارى اورائبتا اورمحتاجي اور ذلت ونوارى كے سامق ظاہراور

پوشیره می تعالے کی بادگاہ میں سوال کرتا ہے کہ جو کچھ اس دین ہیں محدث
اور ببتدع پیدا ہمواہے۔ جو نیرالبشراور خلفائے داشدین کے نہ مانے ہی ماندہ ہو۔ اس صنعیف کوان لوگوں مندہ کا ۔ اگر جہ وہ دوشنی میں صبح کی سفیدی کی مانندہ ہو۔ اس صنعیف کوان لوگوں کے ساتھ جواس برعت سے نسوب ہیں اس محدث کے علی میں گرفتا دن کر سے اور مبتدع کے شن بر فریفتہ نذکر ہے۔ بہرمت سیدالمخیا روا کہ الابرار علیہ و علیمہ العمل و والسلام ۔

علاء نے کہاہے کہ برعت دوقسم برہے حسندا ورسیتیہ ۔ ختسنه اس نیک مل کو کہتے ہیں جوا مخصرت ملکی الترعلیہ وسلم کے ذمان کے بعد بیدا ہموا ہموا وروہ سنست کو دفع مذکرے ۔

اور مرعت ستيه وه سيے جوستنت كى دا فع ہمو۔

بہ فقران برعتوں بیں سیمسی برعت بیں حسن اور نورانیت مشاہدہ نہیں کرتا اور ظلمت و کدورت کے سوائم جمع محسوس نہیں کرتا اور ظلمت و کدورت کے سوائم جمع محسوس نہیں کرتا اور ظلمت ہو ہیں۔ لیکن کے مل کو ضعف بیں دیکھتے ہیں۔ لیکن کی جب بھیارت تنے ہوگی تو دمکھ لیں سے کہ اس کا نتیج خسادت و ندامت کے مسوا کھے دنہ تھا ہ

روا چوندها سه بوقت می شود بهجود و ترعاوت که باکد باخته عشق در شب دیجر روم به به بوجه نه کا دوش دورکی ما نند کر توجه به کا دوش دورکی ما نند که توجه به کا دوش دورکی ما نند که توجه به کا دوش می که گذاری داشته سادی معزت جرالبشر می الته علیه و آله وسلم قروات به بی :مین آشد مق فی آ می آما می الیس مِنه فیه قرق تو و مرد و دس به ما دسه ایس امریس الیسی نئی چیز بیدا کی جواس بی سے تو وه مرد و دسے "

معلا بوچنرم دود ہو وہ قتن کہاں پیداکر کئی ہے۔ اور آنخفرت ملی دنٹر علیہ وسلم نے فرط یا ہے : آمّا بَعَدُ فَانَ خَدُيرَ الْحَدِيثِ كِمَا جُدِ اللّٰهِ وَخَدِيدًا لُهَدُ عِس هَدَى مُحَتَّدِ قَشَلَ الْهُ مُوسِ مُحَدَّ نَا تُهَا وَكُلُّ بِدُعَةٍ صَلَا لُهُ الله مُحَدِّ نَا تُهَا وَكُلُ بِدُعَةٍ صَلَا لَهُ السُّربِ السُّربِ السُّربِ السُّربِ السُّربِ السُّربِ السُّردِ استدمِنُ السُّربِ السُّربِ السُّربِ السُّرمِ وَالسَّربِ السُّرمِ وَالسَّربِ السُّرمِ وَالسَّربِ السُّرمِ وَالسَّربِ السُّرمِ وَالسَّربِ السَّرمِ وَالسَّربِ السَّرمِ وَالسَّربِ السَّرمِ وَالسَّر السَّرمُ وَالسَّربِ السَّربِ السَّربِ السَّرمُ وَالسَّربِ السَّرمِ وَالسَّر السَّرمُ وَالسَّر السَّر المُ السَّربِ السَّر السَّر المُ السَّربِ السَّر المُ السَّربِ السَّر المُ السَّربِ السَّر المُ السَّربِ السَّر المُ السَّر السَّر السَّر المُ السَّر السَّر السَّر السَّر السَّر المُ السَّر السَّر المُ السَّر السَّر المُ السَّر السَّ

اورنيزاً تخعزت ملى الدُّعليوسُلم سن فرايا بعد المُحاتِ وَالْ كَانَ عَبِدا الْحَيْدُ عَنْ اللهِ وَالشَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَ إِنْ كَانَ عَبِدا حَبَيْنَ اللهِ وَالشَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَ إِنْ كَانَ عَبِدا حَبَيْنَ اللهُ عَلَى اللهِ وَالشَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَ إِنْ كَانَ عَبِدا حَبَيْنَ الْعَبَدِينَ اللهُ الْعَبَدِينَ الْعَبَدُ وَاللّهُ الْعَبَدُ وَالْمَلْمُ الْعَبَدُ اللّهُ الْعَبْرُولُ اللّهُ الْعَبْرُولُ اللّهُ الْعَبْرُ الْعَلَقِ وَالْمَلْمُ الْعَبْرُ الْمُعَالِقِ اللّهُ الْعَبْرُ الْعَلَقِ وَالْمَالُولُ اللّهُ الْعَبْرُ الْمُعَالِقِ الْعَلَامِ الْمُعَالِقِ الْمُ الْمُعَالِقِ الْعَلْمُ الْعَلَيْمَ الْمُعَالِ الْمُعَالِقِ الْمُعَلِينَ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَلِي الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَلِيقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِي الْمُعَلِيقِ الْمُعَالِقُ الْمُعَلِي الْمُعَلِقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَالِقِي الْمُل

روئیں آپ کووھیت کرتا ہوں کہ الٹر تعاسے سے دوواوراس کے حکموں کومانوا وراطاعت کرواگرچ میں سے حکموں کومانوا وراطاعت کرواگرچ میں سے جوکوئی میرے بعد ندندہ دسمے گاوہ بہت اختلات دیجھے گا لیس تہیں لازم ہے کہ میری سنت اور خلفائے داشدین مہدی ہی گسنت کولا ذم کیڑو۔اوراس کے ساتھ بنجہ ما دواوراس کو دانتوں مے نبوط کی طوواور سے بیام ہوئے کاموں سے بچو کیونکہ ہرنیا امر برعت گراہی ؟

۔ کیں جب ہرمحدث برعت ہے اور ہر بدعت ضلالت تو پیر بدعت میں سن کے کیا عنی ہوئے ؟

نیر بو کی حدمیث سے معنوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہر مدعت سنت کی دافع ہ معنی کی کوئی تحصوصیت نہیں رسپی ہر مدعت سنتیہ ہے ۔ استادہ منا القبالی و السام نوال مداد

ٱنخفزت على القلوة والسّلام نف فرايا بع: -مَا آخَدَتَ قَنْ مُ بِدُعَةً إِلَّهُ رُفِعَ مِثْلُهَا مِنَ السَّنَّةِ فَتَعَسَّكُ بُسُنَّةٍ خَسِيُومِنْ إحُدات بدُعَةٍ -

ود جَب كونًى توم مِرعت كوبداكرتي بعي تواس عبسيى ايك سننت أعما أي

جاتی ہے 'سِی سنست کو نیج سے تھا منا بدعت کے پیدا کرسنے سے بہتر ہے ۔ بہتر ہے ۔

اور حسّان دمى الشرعنرسه دوايت ب كه آب ن فروايا : مَا اَبْدَعَ قَوْمُرُ مِدْعَة فِي دِينِهِمَ اللهُ يَرُفَعَ اللهُ مِنْ سُنَتِهِمُ مِثْلَهَا لُكَةً لَا يُعِيدُ مَا إِلَيْهِ عَرَيْمِ الْقِيلَة قِ

دو کسی قوم نے دین میں برعت کو جادی نمیں کیا مگراللہ تعاسلے نے اس جیسی ایک شنت کو آن میں سے اعطالیا ، بھراللہ تعالی قیامت میں اسے اعطالیا ، بھراللہ تعالی قیامت میں اس سندن کو اُن کی طرف نہیں بھرتا ؟

بعانناجيا سيئة كنعفن بتيتين حبن كوعلماء ومشاشخ نفسنست مجعله معب ان میں اچھی طرح ملاحظ کیا جائے تومعلوم ہوتا ہے کشندے کی دفع کرنے والی ہیں-مثلاميت كلفن ديني بيءا مركو بوعت حسنه كمت بي حالانكرسي عبت الفع سنت مع كيونكه عددمسنون ميني تين كيرون ميرزياد في نسخ مي اورنسخ عين دفع سه ورايس مشائخ في شمله دستادكو بايس طوت حجوله نابيند کا ہے۔ حالانکشنت شملہ کا دونوں کنھوں کے درمیان بھیوٹر ناہے۔ ظاہرہے كريه بدعت وافع سنت سها ورايس بى وه امرسي جعلاء في نمازكني میں ستحسن بمانا ہے کہ با وجوداداوہ دلی کے ذبان سے بھی نیسن کمنی جائے۔ حالانكم انخفزت عليالقلوة والسلام سيسي صحيح بإضعيف دوابيت سعالابت نهیں تہوا اور دنہی اصحاب کرام اور گابعین عظام سے کہ اُنہوں نے زمان سے نیت کی ہود بلکہ عبب اقامت کتے تھے فقط تکیر کے کیر ہی فرما تے ستھے بیس نبان سے میست کرنا برعت سے اوراس برعت کو سند کھاکہے۔ اور پیفیر جانبا سبے کہ بہ برعت رفع مندت توبجائے خود دیا۔ فرمن کومی دفع کرتی ہے۔ کیونکواس کی بخویز می اکترلوگ زبان ہی بر کف میت کرستے ہیں اور دل کی غغلمت كالمجيم والنبي كرست بساس من يس نما ندست فرضول بس سع ايب فرمن جونتيت قلبى سيمتروك بهوما تاسدا ورنما ذسك فاسد بهوسنة كمس ببنيا دیتا سهے تمام مبتدعات و محدثات کا بی حال سے کیونکرو سنت برزما دی ہیں۔

خوا کسی طرح کی ہوں اور زیادتی نسخ سبے اور نسخ دفع ہے۔

ہیں آپ برلازم ہے کہ دسول الشرصلی الشرعلیہ وستم کی متابعت برکرلہتہ

دہیں اور اصحاب کرام درضی الشرعنہ کی افتدا مربر کفا بیت کریں کیونکہ وہ ستا ہول
کی مانند ہیں جن سے بیجھے علیو گے ہوائیت یا دُکے لیکن قیاس اور اجتما دکوئی برعت نہیں کیونکہ وہ نصوص سے عنی کوظا ہر کرستے ہیں کسی ندائد امرکو ثابت نہیں کریتے۔

بہیں کیونکہ وہ نصوص سے عنی کوظا ہر کرستے ہیں کسی ندائد امرکو ثابت نہیں کریتے۔

بہیں داناوں کوعبرت مال کرنی جا ہمئے۔

وَالسَّنَ مُ عَلَىٰ مِنَ اتَّبَعَ الْهُدَى وَالْتَوْمَ مُثَابَعَةُ الْمُصَطِّفَ عَلَيْهُ وَعَلَىٰ الْمُصَطِّفَ عَلَيْهُ وَعَلَىٰ الِهِ الشَّلِيْمَ الْمُصَامِقِ عَلَيْهُ وَعَلَىٰ الْمُصَامِقَ عَلَيْهُ وَعَلَىٰ الْمُصَامِقَ عَلَيْهُ وَعَلَىٰ الْمُصَامِقَ عَلَيْهُ وَعَلَىٰ الْمُصَامِقَ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ الْمُصَامِقَ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ الْمُصَامِقَ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ الْمُصَامِقَ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ الْمُصَامِقَ عَلَيْهُ الْمُصَامِقَ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ الْمُصَامِقَ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ السَّقَ عَلَيْهُ الْمُصَامِقَ عَلَيْهُ الْمُسْتَعِقَ الْمُسْتَعِقَ الْمُصَامِقَ عَلَيْهُ اللّهُ الل

مكتوب الا

### الحكام أشربيت كادكنشيس بيان

ہمیشہ کی سعادت اوردائی نجات انبیاء (کرانٹرکی رحمت وسلام ان سب پر عام طور پر اوران میں سے افضل پر خاص طور پر جو) کی متابعت پر والب تدہیں اگر بالفرمن ہزاد ماسال کی عبادت کی جائے ۔ اور کھن ریاضی اور سخت مجا بدے بحال سے جائیں ۔ گرجب کک ان بزرگوادوں کی تابعداری کے نورسے متوریز ہوں، جو کے ہوئے جو مرام خلات متوریز ہوں، جو کے ہوئے جو مرام خلات اور جو پر کے ہوئے کے ساتھ جو مرام خلات اور بر کادی ہے اور جو کہ ان بزرگوادوں کے حکم سے واقع ہو، برار نہیں کرتے بلکہ ان کو صاف میدان کے مراب کی طرح جائے جی ۔ ندا و ند جل شائہ کی کمسال مناس کے مراب کی طرح جائے جی اور دینی امرون میں بڑی اسانی اور ہولات نے عناس سے کہ تمام شرعی تعلیفوں اور دینی امرون میں بڑی اسانی اور ہولات نے کو مذاخ فر مایا ہے ۔

منگارات دن کے اعظم پریں سترہ ارکعت نماز کی تکلیعن فرمائی ہے کہ اُن کے ادا کرسنے کا سارا وقست ایک ساعت سے برابزیس ہوتا۔اس کے علاوہ قرائت ہیں میں قدر میتر ہموسکے اسی پر کفا بیت کی ہے۔اور اگر قیام شکل ہو تو قعود ہجو مزاد اللہ کے اور قعود سے مشکل ہمونے کے وقت ہم لوکے اللہ لیٹ کرادا۔

کرنے کا حکم فرمایا ہے اور جب اکوع و سجود شکل ہو توائیا و اشادہ کا ارشا و
کما ہے ۔ اور و منوبی اگر بانی کے استعمال کرنے بر قدرت نہیں ہو کئی توہم کو
اس کا خلیقہ بنایا ہے اور ذکوہ یں چالیس صفوں ہیں سے ایک حقہ فقرار اور
مساکین کے لئے مقرد فرمایا ہے اور اس کوجی بطر صنے والے مالوں اور جرنے
والے چاہ تیا فرن بر منح مرکیا ہے اور تمام عمر ہیں ایک ہی جج کو فرص کیا ہے ۔
والے چاہ تیا فرن کو وسیع کیا ہے ۔ چار عورتیں نکار کے ساتھ اور لوارا میں میں ایک ہیں کا وسیلہ بنایا ہے۔
دیا ہے اور مباح کے دائرہ کو وسیع کیا ہے ۔ چار عورتیں نکار کے ساتھ اور لوائی ایس کے مادور و کی تبدیلی کا وسیلہ بنایا ہے۔
ور کھانے چینے کی چیزوں میں سے بہتوں کو جماح اور تھوڑ وں کوجوام کیا ہے اور وہ بھی بندوں کی بہتری اور فائدہ کے لئے ۔

مثلاایک بدکره اور مرح دار مراب کوحرام کیا ہے تواس کے فوق ہی ہیاد فائدہ منداور حوشذائقہ اور خوشبودار شرجوں کو مباح کیا ہے یعرق لونگ اور علی دارجینی میں باوجود ای کے حوش مزہ اور خوشبودار ہوئے کے اس قدر فائدے اور نفتے ہیں کہ بیان سے باہر ہیں۔ مجلا کروی اور بدمزہ ، تندلکہ ، بذئو ہوش کو دور کردنے والی اور مرفط بیزوں کو توشبودار اور خوشکو ارجینے کیا مسابت ای دونوں میں بڑا فرق ہے۔ اس سے علاوہ وہ فرق ہو حال و حرام ہونے کے باعث بیدا ہوتا ہے وہ مجالے اور وہ تمیز جو التر تعاملے کی دصام نوی اوراس کی باعث بیدا ہوتا ہے وہ مجالے ہوتی ہے دہ الگ ہے۔ نادمنا مندی کی درم سے ظاہر ہوتی ہے وہ الگ ہے۔

آوراگریم فرشی کیروں کوحرام کیا ہے تو کیا ڈرہے جب کوئی قسم کے قیم کے قیم کا اور زیب اور زیب والے کیڑے اس کے وہن ملال کے بیں - اور شہید کا اب مجومام طور بر مبان کیا ہے دیشی لباس سے کئی درجے بہتر ہے - با وجود اس کے دیشی لباس کے نفتے بھی مُردوں ہی کو پہنچے ایشی لباس کو ورتوں پر مبان فرمایا ہے کہ اس کے نفتے بھی مُردوں ہی کو پہنچے ہیں اور سی مال جاندی اور سونے کا ہے کہ ان سے عود توں کے زیورمُردوں ہی کے فائر سے کے لئے نفتے ہیں۔ اگر کوئی سے انعمان با وجود اس آسانی اور سولت کے مشکل اور دشوار جانے تووہ دلی مرمن ہیں مبتلا اور بالمی بیماری ہی گرفتا دہے۔

بهست سے ایسے کام ہیں جن کا کرنا تندوستوں پر نہا بیت ہی اُسان ہے لیکن کروروں پر نہا بیت ہی مشکل ہے اور مرض قلبی سے مراد اُسمانی ناذل ہوئے ہمکوت احکام کے سابق دلی بقین کا نہ ہونا ہے اور یہ تصدیق جو دکھتے ہیں حرف نصدیق کی صورت ہے نہ کہ تصدیق کی حقیقت - اور تصدیق کی صقیقت کے حاص ہونے کی علامت اسکام تر عید کے بجالا نے میں اُسانی کا ثابت ہوناہے ۔ وَ دِدُونِهَا خَرَطُ الْفِقَادِ۔ ودرنہ ہے فائدہ دیج اُمطانا تہمے۔

#### مكتوب ساوا

# عقائد كي سيح اوراعمال ظامره كي بابندي

### سب جبرول برمفرم سے

ادباب تکلیعن برسیلے نها بیت صروری سے کے علیا تے المی سنت جات شکم اللہ تعامل کا بین کہ ماقیت شکم اللہ تعامل کے داوں کے موافق اپنے عقام کی کو درست کر ہیں بین کہ ماقیت کی بخات النی بزرگوادوں کی تا بعداری برمونون ہے اور فرقہ ناجیہ جستم اور اور ان کے نابعدار ہیں - اور ہی وہ لوگ ہیں جو آنخط سے مار مار مینوان اللہ تعاسلا علیہ مجمعین کے طریق پر ہیں - اور ان عوم سے جو کہ ان میں معتبر ہیں جو اِن بزرگوادوں نے قران جو کہ اس میں معتبر ہیں جو اِن بزرگوادوں نے قران میں سنت سے اخذ کے ہیں اور سمجھے ہیں ۔ کیونکہ ہر مرعتی اور گراہ ہی اپنے فاسر عقائد کو اپنے خیال فاسر ہیں کا ب وسلس ہی سے اخذ کر تا ہے۔

بین ان کے مفہومہ معانی میں سے ہم عنی پر اعتبادید کرنا چاہیے اور ان عقائدہ قدی دستی کے سلے امام اجل تورشی کا دسالہ مبدت مناسب اور آسان ہم ہم ابن مجلس تمریعی میں اس کا ذکر کرنے نے دہا کریں بیکن رسالہ مذکورہ چونکہ استدلال برشتمل ہے اوراس میں طول وبسط مبت ہے اس سے کوئی ابیارسالہ جو مراسائل ہی کوشا مل ہو بہتر الحد مناسب ہے۔ اسی اٹنا ، میں فقیر کے دل میں گذرا کہ اس

بارسى يى ابك دساله كليم جوابل سنست وجاعت كعقا مدربشتمل بوراكر بهوسكاتو جلدى بى ككر كرندست بي بهيجاجات كا -

ان عقا مد درست کین کے بعد ملال ویوام و فرمن و واجب وسنت ومندوب و کروه (جن کاعلم فقر متکفل مے) کاسیکھنا اور اس علم کے مطابق عل کرنا ہی عزودی ہے بعین طالبوں کو فرائیں کہ فقہ کی کتاب جو فارسی عبارت میں ہو، مثل مجسوعلہ خوانی اور عملة الاسلام کے عیس ہیں بچر معتقہ کہ کریں۔ اورا گرنعوی بالٹر مزوری اعتقادی مشلوں میں سکسی مسئلہ میں خلل بچر کیا تو بجات افرا گرنعوی والٹر مزوری اعتقادی مشلوں میں سکسی مسئلہ میں خلل بچر کیا تو بوسکا افرت کی دولت میں موال کردیں اورا گرموافذہ بھی کریں سے تو بھر جی بجات تو ہوں جائے گی یسی عمدہ کام عقارتر کا درست کرنا ہے۔

معزت نوا جا حرار قدس سره سفول بهدكه آب فرمایا كرت مقد كه آگرنهام احوال ومواجيد كوبيس ديدس اور بهمادى حقيقت كوابل سنن وجاعت كعقائد كرنها عداد سندند كري توسوائي خرا بی كريم كمچونيس جانت اور تمام خرابيول كو بهم برجيح كردي رسكن بهمارى حقيقت كوابل سنست وجاعت كعقائمين نوازش فرما بين توجيح كويون نبيس دكھتے -

مكتوب سيوا

کفارکی نواری اورجها دکی ذمته داری اہل دہن کی ضرور بات بیں سے ہے کا دین کی صرور بات بیں سے ہے کا دین کی صرور آس کی اولاد کا مادا بما نا بمت نوب ہوا۔اور ہنود مردود کی بڑی شکست کا باعث ہوا نواکسی نیت سے آس کوقتل کیا گیا ہو۔ اور نواکسی غرمن سے اس کو بلاک کیا ہو، برمال کفا دکی نوادی اور اہل اسلام کی ترقی ہے۔

اس فقیرنے اس کا فرک قتل ہونے سے پہلے خواب میں دکھا تھا کہ بادشا ہ

وقت نے شمرک کے سرکی کھو بٹری کو توڑا ہے۔واقعی وہ بہت بہت بہرست اہل کمرک کا آئیس اورا ہل کفر کا امام متفا - نعد کہ کہ مگر اللہ تعاسیا ہے الٹر تعاسیا ان کوخوار کرسے یا

اللهُ عَشِيتَ شَمَّلَهُ مُ وَبُرَقَ جُمْعَهُ مُ وَبَرِي اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ

وَحُدُ هُمُ الْحُدْ عَزِيْرِ مُقْتَدِرٍ -

" یااللہ! تُوان کی مجعبت کو پراگندہ کر اور اُن کی جاعت میں تغرقہ طالب اور اُن کی جاعت میں تغرقہ طالب اور اُن کے گھروں کو ویران کر اور اُن کو ایسا بکر جیسے غالب طاقتور کی تاہدے ک

اسلام اور اہلِ اسلام کی عزّت کفراور اہل کفرکی خواری میں ہے۔ جزیہ سے مقعبود کفنا دکی خواری اور ان کی ا باشت ہے جن قدر اہل کفرکی عزّت ہو، اسی قدر اسلام کی ذکت ہے۔ اس مرشتہ کو اچی طرح نگاہ بیں دکھن جا ہیئے۔ اکر افران سے اس مرشتہ کو اچی طرح نگاہ بیں دکھن جا ہیئے۔ اکر فوقوں سے اس مردشتہ کو گھر دباہ ہے اور برختی سے دین کو ہر با وکر دیا ہے۔ الشرتعا سے فرما تا ہے :۔

يَّا يُهِمَّالْ لَنَّ بِي جَاهِ إِلَّهُ قَا دُوا لَمُنَا فِظِيبِينَ وَاغْلُظُ عَلِيهُمُ وَالْمُلُطُّ عَلِيهُمُ دواسے بی کفّا دا ورمنا فقین سے جہا دکرا وراکن کے ساتھ سختی سے معاملہ کر''

کفاد کے ساتھ جما دکر نااور اُن برسختی کرنا دین کی عزور ماست میں سے ہے ۔ سے ہے ۔

مكتوب م

اجھےعلماء اور برسے علماء

أب كومعلوم به كرمائه سابق ين جوفسا دبيدا بمواسما وه علماء بى كى

کم بختی سے طہوری آیا تھا۔ اس بادسے ہیں آمیدہ کہ بورا بورا تنبیخ مرنظر دکھ کم علمائے دیندار کے انتخاب کرنے ہیں بیش دین کریں گے۔ علمائے بدوین کے جور جب ان کامقیعود ہمتن ہے۔ کہ ملق کے نزد دیک مرتبہ وریاست و بزر کی ماصل ہوجائے۔ البعثیا تی باللہ مرث فِشنَت ہے۔ اللہ تعالی ان کے فلنہ سے بجائے۔ بال علماء ہیں سے جو بہتر ہیں وہ سب خلقت سے اچے ہیں بحل قیامت کے دن بال علماء ہیں سے جو بہتر ہیں وہ سب خلقت سے اچے ہیں بحل قیامت کے دن بال علماء ہیں سے جو بہتر ہیں وہ سب خلقت سے اچے ہیں بحل قیامت کے دن بال علماء ہیں میں کوئی سبیل اللہ شہیدوں سکنون کے سامقہ تولیں گے اوران کی سیاہی کوئی سبیل اللہ شہیدوں سکنون کے سامقہ تولیں گے اوران کی سیاہی کی بیاہی

شَرُّ النَّاسِ شِرَا رُالْعَلَماَ ءِ وَخَدَرُ النَّاسِ خِيارُ الْعُلَماَ ءِ ۔ ‹‹ سُب لوگوں بن سے بُرے ، برُسے عالم ہیں اورسب ملقت ساچے ایجے عالم ہیں ؟

مكنقب سي

# دنياجمورك كامطلب ورأس كحصول كاطريقه

سعادت منروه آدمی ہے جب کادل و نیا سے سرد ہو گیا ہواور حق سبی اذکا محت کی محبت کی گری سے گرم ہو گیا ہو۔ و نیا کی محبت تمام گنا ہوں کی جڑ ہے اوراس کا ترک کرنا تمام عبادتوں کا سردار کیونکہ و نیاحی تعالیٰ کی مغضوبہ ہے اور جب سے اور جب اور جب اس کو بیدا گیا ہے۔ و نیا اور و نیا دار طعن وطلامت کے اس کو بیدا گیا ہے۔ اس کی طرف نہیں دیکھا۔ و نیا اور و نیا دار طعن وطلامت کے دماغ سے داغداد ہیں۔ حدمیث شریف میں ہے :۔

ٱلدَّنْيَا مَلْعُونَ وَمَلْعُونَ مَا فِيهَا اللهَ فِرِكُواللهِ .

سر دُنیا طعون سے اور حو کھے اس میں ہے وہ جی طعون سے گرانٹر کا ذکر ؟
جب ذاکر بلکران کے وجود کا ہرایک رونگ النٹر تعالیٰ کے ذکر سے برہے تو
وہ اس وغیر سے خادی ہیں۔ اور دُنیا داروں کے شمار میں نہیں۔ کیونکہ دُنیا وہ چیز
ہے جودل کوحی تعالیٰ کی طوت سے ہٹار کھے اور اس کے غیر کے ساتھ مشغول
کر دسے خواہ وہ مال واسباب ہو، خواہ جاہ و ریاست ، خواہ نگ ونا موسس۔

مڪتوب شيوا

# دروکیش کو دولت مندوں کے ساتھ تعلق رکھا المشکل ہے

میرے مخدوم! فقروں کو دولت مندوں کے ساتھ محبت لگانی، اس ذمانے ہیں بہت شکل ہے۔ کیو مکہ اگر فقرام کچھ کہنے یا کھنے ہیں تواضع اور صن ملق جوفقرار کے لوازم ہیں سے ہے ظاہر کرتے ہیں توکوتاہ اندلیش لوگ اپنی بدطنی خیال کرتے ہیں کہ طامع اور محتاج ہیں اس لئے اس بدطنی سے دنیا و آخرت کا خدا دہ مصل کرتے ہیں اور اُن کے کما لاست سے محوم دہتے ہیں۔ اگرفقرار استغنا داور لا پروائی سے کہ یہ می لوازم فقر سے ہے کوئی بات کریں توکوتاہ نظر اپنی بدخلقی سے قیاس کرتے ہیں کہ مسکم اور بدخلق ہیں اور نہیں جلنے کہ استغنا مجی لوازم فقر سے ہے کیو مکم عفرین اس میکم محال نہیں ہے۔

#### مكتقب لملا

تمام علوم كالبك حرف بس جمع بهونا

بناب کویک بیگ مصاری نے پوچھاہے کہ ایک شخص کہ تاہے کے علوم سکے سب دوتین حرفوں میں مندرج ہیں۔ اس بات کا یقین کریں یا نہ کریں ، اس کے جواب میں کہ جا تا ہے کہ ظاہرًا اس شخص نے علم وسماع اور کتا بوں کے مطالعہ کی کہ وسے کہا ہموگا کیونکہ متنقذ بین بزرگوں سے اس قسم کی باتیں سرز دہموئی ہیں۔

حفزت امبرکرم النروجه نے فرمایا ہے کہ تمام علوم بسم النگر کی آب مندرج ہیں بلکہ اس باء کے نقط میں ۔ اور اگر و شخص اس بات میں کشف کا دعوی کر تاہے تو اس کا آمردو حال سے خالی نہیں ۔ اگر وہ بیر کے کہ مجھ برطا ہر کیا گیا ہے کہ تما) علوم دو تین حرفوں کو اس طور برمندرج ہیں فیواہ ان دو تین حرفوں کو اس طور برمندرج ہیں فیواہ ان دو تین حرفوں کو اس طور برمندرج ہیں فیواہ ہے۔ اقر اگر کے کہ سب علوم کو دو تین حرفوں کے مسب علوم کا مطالعہ کرتا ہوں تو وہ حکوم کا مدی سے اور اس کی ہاست کا یقین مذکرنا پیا ہے۔ اور اس کی ہاست کا یقین مذکرنا پیا ہے۔

#### مكتقب مخية

خلافِ شربعت وجدوحال اورکشف والهام نیم نجوکے برابر بھی نہیں

صوفیوں کی بے ہودہ باتوں سے کیا مامل ہوتا ہے اوران کے احوال سے کیا برمقا ہے۔ وہاں وجد وحال کو حبب کس شرع کی میزان برنہ تولیں نیم جیسے کیا برمقاب و مستنہ کی میزان برنہ تولیں نیم جو کے برابر بھی لیست نیم کرتے ۔
مسوئی برنہ برکھ لیں نیم جو کے برابر بھی لیست نئیس کرتے ۔

طری صوفیه برسلوک کرنے سے قصود بر بسے کہ معتقدات تمرعیہ کا جوایا کی حقیقت ہیں نہ بادہ یقین مال ہوجائے اور فقیتہ احکام کے اوا کرنے یں اسانی میشر ہو۔ بنز کہ اس سے سروا کچھ اور امر کیونکہ روسیت کا وعدہ افرات ہیں البتہ آوا تیے نہیں ہے۔ وہ مشا ہدات اور تجلیات جن کے ساتھ صوفیا وقت ہیں وہ صرف ظلال سے آدام بانا اور شبہ ومثال سے تسلی مال کرنا ہے ۔

«ا کے مرگشتہ اور سیرانوں کے داہ دکھا نے والے ہم کواس و حود پاک کی مرمت سے سیدھے داہ کی ہدا بہت کوس کو تو شے دحمۃ المغلیان بنایا ہے صلی اللہ ملیہ وسلم ۔

مكتىب يوا

رساله"مبداء ومعادًى بعض عبب الوتون كاحل اور بعض عبارات سي صفرت محدد" كاربوع

كنوب ٢٠٩ ، دفر اول ، از مسلك ما مداس ما معظر فراتي -

#### مكتقب شاكا

### مکتوبِ نصیحت اتباع شربیت ،محبتِ صحاب اورمحبتِ اولیب ء الشر

میرے مخدوم اعمر کا بہتر اور قیمتی صفتہ ہوا و ہُوس بین گزرگیا اور الترتع کے قیمنوں کی رضامندی میں بسر ہوا اور عمر کا نہما صفتہ باقی دہ گیا ہے۔ اگر آج ہم ہم کو الشر تعاسلے کی رضامندی میں بسر ہوا اور عمر کا نہما صفتہ باقی دہ گیا ہے۔ اگر آج ہم ہم کو الشر تعاسلے کی رضامندی صال کر سنے میں صوت نہ کریں اور اشرونسے کی تازوں سے بہت میں برایکوں کا کفیادہ مذکریں ۔ کل کونسا منہ لے کر ہم الشر تعالی کے سامنے جا تیں سکے اور کیا چیا ہیں کریں گے۔ یہ نواب تو گوشس کرہم الشر تعالی کور خفلت کی کہ و کئی کہ میں بھری کہ سے بردے گا۔ آخرا کیے دن بدنائی سے بردے اصل دیج محے اور غفلت کی کہ و کہ ماصل دنہ ہوگا۔ سے بردے آخل دیج محے اور غفلت کی کروئی کا نول سے کہ ورکر دیں گے بھی مصر میں جھرکھے فائرہ منہ ہوگا۔ موت سے پہلے ہی ابنا کام بنالینا جا ہیں ۔ اور و اشو قا کہتے موت کے مرزا جا ہے۔ اور و اشو قا کہتے ہم شوت کے کہ مرزا جا ہے۔

اقیل عَقائد کا درست کرنا صروری ہے اور اس امرکی تصدیق سے جو تواتر و صرورت کے طور مردین سے معلوم ہو اسے چارہ نہیں ہے .

دوس ان باتوں کا علم وعمل مروری بسی حبن کا متعلق علم مقرب ۔ اور تبیترے طریقہ مونیہ کاسلوک می درکارسے ۔

مناس غرفن کے لئے کیبی صورتی اور کیلی مشاہرہ کریں اور نوروں اور لگوں کا معائنہ کریں ہوتیں اور انوار کیا کم جی کہ کو گی ان کوچھوٹر کرریاضتوں اور مجاہروں سے بیبی میورتیں اور انوار کی ہوس کر سے۔ حالانکہ بیستی مورتیں اور انوار دونوں حق تعاسلے کی مخلوق ہیں اور حق تھا کے معانے ہوسے میں اور حق تھا ہے کے معانے ہوسے میں دوسوں جی ندوسوں جانور جو عالم شہما دت سے ہے کے معانے ہوسے میں دوسوں جاندوسوں جاندوسوں

اُن انوارسے جوعالم مثال میں دکھیں کئی گنا نہ یا دہ ہے بیکن چڑنکہ ہے دیا رائی ہے اورخاص وعام اس بس شرکیب ہی اس سلتے اس سو نظراور اعتباد میں شال کرانوار غیبی کی ہوس کرتے ہیں۔ ہاں تھے۔

آب كه مرود بيش درست تيره نمايد

ترجم :- " سیاه یانی نظراست تحید در بر جو جادی سے "

بلكمطريق صوفيه كسلوك سي مقصوديه مع كم معتقدات شمرعية مي تقين زباده مال به وجائي الكراستدلال كي منكى سي كشعن كم يدان مي الم ما أيس -

حفرت خواجراحوارقدس مترة في فرايا كه اگرتمام احوال ومواجيد بهين درين اور بهادى حقيقت كوابل سنت وجاعت كاعتقاد سي نوازش به فرايس تو مايس تو مايس تو مايس سوات خواب كه به به مي اعتقاد مي موات خواب كي مندوي تو مي كود مي اوراگرابل سنت وجماعت كاعتقاد بي كود دي اورا كوابل سنت وجماعت كا اعتقاد بي مندوي تو مي كوچه مندوي بي تو مي كوچه مندوي بي مندرج مي دي بردگ بيك قدم مي وه كوه مامل كر

لينته بس جودوسرون كونها بت بس ماكرهاصل بونا سهد

المرفرق می توحرف اجال و تفصیل اور شمول و عدم محول کام سے مینسبت بعیندا صحاب کرام علیم الرمنوان کی نسبت ہے کمیونکرام کا بہ مطرت خیرالبنتر مسلی الترعلیہ وسلم کی بہلی محبت میں وہ کیجہ حاصل کر لیتے ستے جواولیا کے آمت کونہ این میں بھی شاید ہی حاصل ہو۔

بی وجہدے کہ خواجہ اولیس قونی قدس متر ہ جو خیرالتابعین ہیں ، حعزت حرف کے قائل وحشی کے مرتبہ کوئیں ہینچہ جس کوھرف ایک ہی دفعہ نورالبد مرتبہ کوئیں ہینچہ جس کوھرف ایک ہی دفعہ نورالبد مرتبہ کوئی کی محبت کی بزرگ تمام فعنیلتوں اور کما لوں سے براھ کی محبت اس لئے ان کا ایمان شہودی ہے اور دوسروں کو یہ دولت ہرگز نعیب نہیں ہوئی ۔ ج

شنيده كيود ما نندويره

بی و جہدے کہ اُن کا ایک متر حوفری کہ نا دومروں کے پہاٹہ جتنا سونا خرچ کرنے سے بہتر ہے اور تمام امعاب اس فصنیات بیں برا بر ہیں۔

بین سب کو بزدگ جاننا چاہیئے اور نیجی سے یاد کرنا چاہیئے کیوکا می اسب کے سب عادل ہیں اور دواست اور تبلیغ احکام میں سب برابر ہیں - ایک کی دواست برکوئی زیادتی نہیں ہے ۔قرآن مجید کے اصاف دواست برکوئی زیادتی نہیں ہے ۔قرآن مجید کے اصاف والے بہی لوگ ہیں واور آ بات متعزقہ کو ان کے عادل ہونے کے معروسہ برہر ابک سے دوا یتیں یا تبن آ بہیں کم وہیش اخذ کر کے جمع کیا ہے ۔اگرا صحاب ہی سے کسی ایک برطعن کریں تووہ طعن قرآن مجید کے طعن کر بہنچا دیتا ہے ۔کیونکہ ہوسکا ہے کہ کمون کرنا جات کا حامل وہی ہو۔ اور ان کی مخالفتوں اور حکم وی کونیک نبی پر محمول کرنا چاہیے ۔

الم مشافعی احمة الترتعاسال علیه سنے جو صحابر سکے احوال کو بخوبی جلنے ہیں فرمایا ہے کہ :-

تِلْكَ دِمَاءٌ طَهَّرَ اللهُ عَنْهَا أَيْدِينَا فَلَنْظُمِّرَ عَنْهَا السِّذَشَذَا . وَلَكُ عُرْعَنْهَا السِّذَشَذَا . وو يه وه نون هي جن سے ہمارے ہا تقوں کو اللّر تعالیٰ نے باکس کیا "

سب بہیں جاہیے کہ اپنی نہ بانوں کو ان سے باک دکھیں۔ اوراسی قسم کامقولہ امام اجل حضرت امام جعفر صادق مضی الله تعالیا سے جمعی منقول ہے ۔ والسلام اقلاد افرا نفراً :

#### مكتوب ملاح

ایک مجازک نام مکتوب نصیحت

جاننا جاہیئے کہ جب کوئی طالب آپ کے پاس اداوت سے آئے۔ اس کو طریقہ سکھانے میں بڑا آ مل کریں بھا بداس امریس آپ کا استدراج مطلوب ہو اور خرابی منظود ہو۔ خاص کرجب کسی مرید کے آنے میں خوشی ومرور پرا ہو توجا ہیئے کہ اس بارہ میں التجا و تعزع کا طریق اختیا دکر کے بہت سے استی ایس کریں تاکیقینی طور پرمعلوم ہو جائے کہ اس کو طریقہ سکھانا چا ہیئے اور استدراج و خرابی مراد نہیں۔ کیونکہ جن تعالے کے بندوں میں تقرف کرنا اور اپنے وقت کو آن کے پیچھے ضائع کرنا الشرق اللے کے بندوں میں تقرف کرنا اور اپنے وقت کو آن کے پیچھے ضائع کرنا الشرق اللے کے افران کے بیجھے شائع میں اللہ کے افران کے بیجھے میں اللہ کے افران کے بیجھے ما کتھ اللہ کرنا الشرک اور اندھیر سے اور کی طرف کالے الشرک اور نہیں۔ اسی مطلب بر دلالت کرتی ہے۔ اللہ الشرک اور ن سے اسی مطلب بر دلالت کرتی ہے۔

ایک بزرگ فوت ہوگیا اس کوخطاب ہواکہ تو وہی ہے کہ سنے میرے دین یں میرے بندوں برزرہ مبنی عتی - اس نے کہا ہاں! فرمایا کہ تو نے میری خلق کو میری طرف کیوں نہ چپوڑا اور دل کوکیوں نہ میری طرف متوجہ کیا۔

اقروه اجادت جواب کواور دوسروں کودی گئی ہے خپدشرائط پڑشروط ہے۔
اور ت تعالیٰ کی دمنا مندی کاعلم حال کرنے ہروابستہ ہے۔ ابھی وقت نہیں آیا کہ مطلق
اجا زست دی جائے۔ اس وقت کے آئے کہ شرائط کواچی طرح مذنظر دھیں اطلاع
دینا تمرط ہے اور میرنومان کی طوت بھی ہی لکھا گیا ہے وہاں سے علوم کرلیں عرف کوشش
کریں تاکہ وہ وقت ا جائے اور شرائط کی تنگی سے حجوظ جا ہیں۔

والشلام

ه یی کرا

#### مكتوب سالا

### الم المنت الجماعت اتباع اوردنياطلب علماء ساجتناب

اسے شرافت وئی بت کے مرتبہ والے تما منھیں توں کا خلاصہ دیندادوں اور شریعیت کے بابندوں کے ساتھ میل جول دکھنا ہے اور دین وشریعیت کا بابند ہونا تمام اسلای فرقوں ہیں سے فرقر نا جی بعنی اہل سُنت وجاعت کے طریقہ تقریم لوک پر والبتہ ہے۔ ان بزرگوا دوں کی متابعت کے بغیر نجات محال ہے۔ اور اُن کے عقامہ کے ابناع کے بغیر خلاصی دشوا دسے ۔ تمام عقلی اور نقلی اور شفی دلیلیں اس اُن پر شاہد ہیں۔ ان ہیں سے سی ہیں خلاف کا احمال نامیں ہے۔ اگر علوم ہوجائے کہ کو کی شخص ان بزرگوا دوں کے نبید شعصے داستہ سے ایک میں میں نور ہر وائل ہا ننا چاہیے اور اُس کی ہم شینی کو ذہر ماد خیال کرنا چاہیے۔

بے باک طالب علم خواہ کسی فرقہ سے ہوں دین سے بچر ہیں ۔ اُن کی محبت سے بھی بچنا مرودی ہے۔ اُن کی محبت سے بھی بچنا مرودی ہے۔ بیسب نقنہ و فسا د بودین ہیں پریا ہوا ہوا ہے ، انہی اوگوں کی کم بختی سے ہے کہ انہوں سنے ڈنیا وی اسبباب کی خاطرا پنی اُخرت کومبر ما جہے ۔

اُوْلَكِيْكَ الْآيِيَ الشَّهَرُوالطَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَامَ بِحَتْ يَجَارَتُهُمُ وَالْمُدَى فَمَامَ بِحَتْ يَجَارَتُهُمُ

دوی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہوایت کے برکے گراہی خریدلی بس اُن کیاس بخادت نے اُن کوفع ہز دیا اور مزہی انہوں نے ہوایت یا بی " کسی شخص نے ابلیس لیمین کو دسکھا کہ اسودہ اور فادغ بیٹھاہے اور گراہ کرنے اور مبرکا نے سے ہاتھ کو تا ہ کیا ہم وا ہے ۔ اُس نے اس کا مبدب پوچھا اِنعین نے کہا کہ اس وقت کے برسے علما ومیرا کام کرد ہے ہیں اور گراہ کرسنے اور ہرکانے کے ومترداد ہوگئے ہیں ۔

# ونباحق تعالے كى بغوضه اورتم نجاستوں سے زبادہ مردار

اے فرزند اونیا دارا ور دولتمند ٹری بلایں گرفتادیں اور ابتلائے عظیم ہیں مبتلا ہیں کیونکہ دنیا کوجوت تعالے کی مبغوضہ ہے اور تمام مجاستوں سے دیا دہ مردا مردا کہ اس کے اور کی نظروں میں اور دستدا ور بیرا سے نظام کریا ہے جس طرح کہ بجاست کوسونے سے کمتع کریں اور زم کوشکہ بس ملادیں ۔ حالا نکی عقل دور اندیس کو اس کمینی کی مرال سے آگاہ کہ دیا ہے اور اس نالپ ندیدہ کی جماحت بربائیت و دلالت فرائی ہے ۔ اسی واسطے علما د نے فرما با ہے کہ اگر کوئی شخص وصیت کر سے کہ میرا وال نہ ما مذکوری نوز ام کو دینا جا ہے جو دنیا سے ہے نور اس کی مدالوں نیا ہے ہو دنیا سے ہے دور اس کی مدالوں نہ کے عقل مذکوری نوز ام کو دینا جا ہے جو دنیا سے ہے دور اس کی مدالوں کی وہ بے دغیت میں اور اس کی وہ بے دغیت میں اور اس کی وہ بے دغیت اس کی کمال عقل سے ہے ۔

اس کے علاوہ مرف عقل کے ایک گواہ برکف ایت نہیں کی انقل کادوسراگواہ مجی اس کے علاوہ مرف عقل کے ایک گواہ برکف ایت نہیں کی انقل کادوسراگواں سے مجی اس کے ساتھ شاس کر دیا ہے اور انبیا علیہ مانسلام کی ذبان سے جو اہل جمان کے لئے سرا سردھ مت ہیں ،اس کھوٹے اسباب کی حقیقت براطلاع

بخشی ہے اوراس فاحشہ مکارگی محبت وتعلق سے بہت منع فرمایا ہے۔
ان دوعادل گواہوں کے موجود ہوتے بھی اگر کوئی شکہ موہوم کی طبع بہر نہر کھالے اور خیالی سونے کی امید بر بہاست اختیاد کر لے۔ تو وہ خص بجراہی بیوتون اوراحمق بالطبع ہے بلکا ہیں اخبا د کا منکر ہے۔ الیہ شخص منافق کا حکم دکھتا ،

اوراحمق بالطبع ہے بلکا ہیں ان اخب کی اخبا د کا منکر ہے۔ الیہ شخص منافق کا حکم دکھتا ،

کہاس کا ظاہری ایمان آخرت بیں اس کو کھیے فائدہ نددے گا اوراس کا نتیجہ دنیاوی نون اور مال کے بچا قرے سوا اور کھیے نہ ہوگا۔ اُج عفلت کی دُون کا نوں سے نکون اور مال کے بچا قرے سرت وندامت کے سوائی جد مراب مالی جائے گا رخبر کرنا

کر توط**فلی و خا**نه دنگین است منقش ہے گراور تواط کا ابھی ہے مزوری ہے ہے ہمداندر زمن بتو اب است ترجمہ: نصیحت میری تجدسے سادی ہی ہے

#### مكتوب سي

### كرا مات اولياء كے بادسے بس صنرت مجدد كى تحفیق

میرے مخدوم! بچنکہ ولایت کی بحث درمیان ہے اور عوام کی نظرخوار ق کے ظاہر ہونے برنگی ہے۔ ورا ظاہر ہونے برنگی ہے۔ اس لئے اس قسم کی بعض باتوں کا ذکر کیا جا تاہیے۔ ورا غورسے سُنٹے گا۔

ولآیت فنا، وبقا، سے مراد ہے کہ خوارق اورکشف خواہ کم ہوں یا زبادہ اس کے لواذم سے ہیں بیکن بین بین کہ سے موادق ندیا دہ ظاہر ہوں اس کی ولایت بھی اتم ہو۔ بلکہ لبااوقات ایسا ہوتا ہے کہ خوارق بہت کم ظاہر ہوتے ہیں، گرولا بیت اکمل ہوتی ہے۔

نوارق کے بکٹرت ظاہر ہونے کا ملاد دو چیوں پر ہے۔ عود کے وقت اربادہ بلندجانا اور نزول کے وقت بہت کم نیج اترنا ، بلکہ کٹرت خوارق کے طہور پی اس عظیم فلت نزول کو ناہبے ۔ عود کی جانب خواہ کسی کیفیت سے ہو کیونکہ صاحب نزول کا اسباب میں اترا کا ہے اور اسٹیاء کے وجود کو امباب سے وابستہ علوم کرتا ہے اور وشخص کے میں نزول کی فعل کو اسباب کے بیجے دیجمتا ہے اور وشخص کے جب الاسباب کے فعل کو اسباب کے بیجے دیجمتا ہے اور وشخص کے جب الاسباب کے فعل کو نزول نہیں کیا ، با نزول کرکے اسباب کے فعل براس کی نظر مونے کے باعث تمام اسباب کی نظر مونے کے باعث تمام اسباب کی نظر سے کیونکہ ستب الاسباب کے فعل براس کی نظر ہونے کے باعث تمام اسباب کی نظر سے کیونکہ ستب الاسباب کے فعل براس کی نظر ہونے کے باعث تمام اسباب کی نظر سے مرتفع ہوگئے ہیں ۔

بین حق تعالے ان بین سے ہر ایک کے ساتھ اُس کے طن کے موافق علی و علی کدہ معاملہ کرتا ہے۔ اسباب کو دیجھنے والے کا کام اسباب برطوال دیتا ہے۔ اور وہ جو اسباب کو نہیں دیجھتا اس کا کام اسباب کے وسیلہ کے بغیر مہیا کر دیتا ہے۔ حدیث قدمی اُنا عِنْدَ ظَرِق بِی عَبُدِی اس مطلب کی گواہ ہے۔

بهت مرت یک دل ین کھٹکتا دیا کہ کیا وجہدے کہ اس اُمّت بن اکمل اولیاء

بهت گزیسے ہیں مگرجس قدرخوارق حصرت سیم کی الدین جیلانی قارس میر ہ سے ظاہر ہوئے ہیں۔ ولیسے خواد ف اُن میں سے سے طا ہر نہیں جموے آخر کادحق نکا لی نے اُس معتدكا بعبيد ظامركر ديا اورجلادياكه ان كاعروج اكثراولياء التدسي بلندترواقع بُوا ہے اور نزول کی جانب ہیں مقام دوج کک نیجے اُترے ہیں جوعالم اسباب

نواجس بصري دحمة البدعليه اورمبيب عجبى فدس ستره بهماكى حكايت اسمعنا کے مناسب ہے منقول ہے کہ ایک ون حسن بھری ور باکے کنادسے برکھرے بہوتے کشتی کا انتظار کردہے تھے کہ دریاسے بارہوں -اسی اثنا رہمی خواصبیب عجبی مجی ا تكے - بوجها آب بياں كبوں كوسے إن جون كياكشتى كا استطاركر دام موں جفزت حبيب عجبي في فرمايا كمشتى كى كيا حاجت مع ؟ كما أب تعين نهي د كلته ؟ خواج من بمرئ نے کہاکہ آب علم نہیں دکھتے ۔ غرض خواجہ جبیب عجر الکشتی کی مرد کے بغیر دریاسے گزد کئے اور خواجہ ن بھری کشتی کے انتظار میں کھرے دہے . خواجس بعری فی خونکہ عالم اسباب یں نزول کیا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ اسباب کے وسیا ہے معاملہ کوئے متے اور صبیب عجبی نے تیج نکہ اور سے طور براسباب كونظري ووركرديا بهوا مقاءاس كے ساتفاسباب كوسيله كے بغير نرزر کانی بسر کرتے مقے لیکن فضیلت صغرت خواجرس بھری کے لئے ہے جوماحب علم ب اورجس نعين اليقين كوعلم اليقين كرسا تعجمع كما سع الدانشياء كو جیسی کہوہ ہیں جانا ہے کیونکہ قدرت کی اصل حقیقت کو حکمت کے بیجے پوشیرہ كما برادرجيب عيرم ماحب سكرب اورفاعل عيقى بريقين ركمتاب بغيرس بات کے کراسباب کا درمیان میں دخل ہو۔

بدديدنفس امرك مطابق نهيس سع كيونكه اسباب كاوسيله واقع كاعتبار ثابت وكاتن ميع دليكن تكميل وارشا دكامعا لمذظهو نوارق كيمعاملرك بركس مع كيونكم قام أرشاد مي عب كانزول عب فدرنه ياده نر بوكا اسى قدروه نه ياده كامل بوكا كيونك ارشادك لي مرشدوم ترشدك درمان اس مناسبت كاحال بونا

مورى سع جونزول سے وابستر سے ۔

اور ماننا جا بینے کہ جس قدر کوئی اُوپر جاتا ہے۔ یک وجہ ہے کہ صرت رسالت خاتمیت ملی اللہ علیہ وسلم سب سے ذیا دہ اُوپر گئے اور نزول کے وقت اسب سے نیچ اُ گئے۔ اسی واسطے آپ کی دعوت اتم ہموئی اور اُپ تمام خلق کی طوت بھیج گئے۔ اسی واسطے آپ کی دعوت اتم ہموئی اور اُپ تمام کی اور افادہ کا داستہ کا ماض ہوگیا ۔ اور بسا اوقات اس دا ہ کے متوسطوں سے میسر اس قدر طالبوں کا فائدہ وقوع ہیں آتا ہے۔ جو غیر مرجوع منته یول سے میسر نہیں ہموتا ۔ کیونکہ متو تعط غیر مرجوع منته یوں کے ساتھ نہیں ہموتا ۔ کیونکہ متو تعط غیر مرجوع منته یوں کی نسبت مبتد ہوں کے ساتھ نہیں ہموتا ۔ کیونکہ متو تعط غیر مرجوع منته یوں کی نسبت مبتد ہوں ہے۔ نہیں ہموتا ۔ کیونکہ متو تعط غیر مرجوع منته یوں کی نسبت سے میں اُن اور مناسبت دکھتے ہیں ۔

اسی سبب سے شیخ الاسلام ہروی قدس سترہ نے کہا ہے کہ اگرخترقائی اور محمد قصاب موجود ہوتے تو میں تم کو محد قصاب کے پاس ہم بیت اور خرقائی کی طون نہ جانے دیتا کیونکہ وہ خرقائی کی نسبت تمہادے لئے نہ یا دہ فائرہ مند ہوتا۔ لیعی خرقائی مند ہم تا کہ مصل کرتے تھے ہیٹی نمتی غیر ابعی خرقائی مجمد تا ہونا مسیح تی میں غیرواقع مرجوع محصد کہ مطلق منہی کیونکہ کامل افادہ کا نہ ہمونا اس کے تی میں غیرواقع ہے کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے نہ یا دہ نمتی سے مطلانکہ آپ کا افادہ سب سے نہادہ موسلے سے کہا مدادر حجوع اور مہمونے کا مدادر حجوع اور مہموط برسط نہ کہا تھا ہم ہو۔

بیاں ایک نکتہ ہے جس کا جا ننا نہا ہے صروری ہے۔ وہ بہدے کہ س طرح اللہ والہ بہت کے حاصل ہونے میں ولی کو اپنی ولا بیت کاعلم ہونا شرط نہیں ہے جیسے کہ مشہور ہے۔ اسی طرح اس کو اسٹے خوارق کے وجد کاعلم ہونا ہی شرط نہیں ہے۔ بلکہ بسیا اوقات ایسا ہو تا ہے کہ لوگ کسی ولی سے خوارق نقل کرتے ہیں اور اس کو ان خوارق کی نسبت بالسکل اطلاع نہیں ہوتی اور وہ اولیا ، جو صاحب علم اور کشف ہیں اُن کے لئے جا گڑ ہے کہ اچنے بعن خوارق می باس کواطلاع ملائے میں اُن کے لئے جا گڑ ہے کہ اچنے بعن خوارق میں طا ہر کریں اور ووروداز حسے دیں۔ بلکہ ان کی مثالیہ صورتوں کو متعدد مکا نوں ہیں ظا ہر کریں اور ووروداز جگھوں ہیں ان محورتوں سے ایسے عجیب وغریب کام ظہور میں لائیں جن کی میں مورتوں والے کو ہر گڑا اطلاع نہیں ہے ۔ ع

از ما وشما بهماینرساخت راند

"بهاند ہے ہمارا اور تمهارا درمیاں بیں "

حعنرت مخدوم قبله گائى قدس سرۇ فرما يا كرستے تھے كدايب بزرگ كيتے تھے كم عجيب كادوبادب كدلوك اطراف وجوانب سعاسة مي يعف كت بب بمناب كومكم معظم يس ديكها سے اور موسم عج بس حاصر باباب اور بم في اب سال کرچے کیا ہے اور تعبیٰ کیتے ہیں کہ ہم نے اب کو بغداد میں دیکھاہے اور اپنی دوستی کا اظہار کرتے ہیں اور میں ہرگز اینے گھرسے با ہرہیں نکلاموں اور منر ہی مجمعی اس قسم کے آدمیوں کو دیمیا کے گئتی بڑی تہمت ہے جوناحق مجھ میہ لىگاتىيى ـ

> وَاللَّهُ آعُكُمُ بِعَنَا يُقِ الدُّهُوسِ كُلِّهَا -«سب کاموں کی حقیقت کوائٹد تعالے بی با ناہے " اس سے زیادہ کھناطول کلامی سے ۔

> > مكتوب مسالا

## طوبل مكتوب تصتوف

ا - انتها ئے نسبت میں حیراتی ہونا ہے کشف کوئی بین علطی کا امکان سر قفنائے مبرم اور ففنائے معلق ہے۔ الهامی علم میں مجی غلطی ہو سکتی ہے ۵ مقصور سلوک اعمال جمی حوال نہیں ۲ - مجانہ کوائینی فکہ سے نعافل ہونا جائز نہیں۔

مترت گذدی سے کہ اینے احوال واوضا عسے آپ نے اطلاع نہیں دی -مہر حال بس استقامت معلوب سے دکوسٹس کرس کہ ازرو کے عمل اور اعتقادے سرِمُوخلاف شربعت سرزد مذبهوا ورباطن نسبت كى حفاظت نهايت مى

ا - اور باطنی نسبیت حب تدرجهالت کی طریت جائے اسی قدرزسا اورحس قدرحيرت بك بيني أمى قدربهترس كيونككشوف اللى اوظهولت أسائي سب ماستے درمیان ہیں۔ وصول کے بعد بیسب کم ہوجائے ہیں اورجہالت اور مطلوب کے نہ یانے کے سواکھونہیں دہتا۔

ا کشون کونی کی نسبت کیا لکھا جائے۔ کیونکہ ان بی خطار کی جال ہت ہے۔ اگر ہے اور غلطی کا گمان غالب ہے۔ ال کے عدم ووجود کو بکساں جاننا چاہیئے۔ اگر پوچیس کہ کیا سبب ہے کہ بعض کونی کشوف ہیں جوا ولیا رالٹرسے معادر ہوتے ہیں غلطی واقع ہوجا تی ہے اوران کے برخلاف ظهور ہیں آتا ہے۔

مثلاً خبردی که فال اوی ایک ماه کے بعدم جائے گا یا سفر سے واپس وطن میں ایک گا-اتفاقا ایک ماه کے بعدان دونوں باتوں میں سے کوئی بھی وقوع میں ایک گا-اتفاقا ایک ماه کے بعدان دونوں باتوں میں سے کوئی بھی وقوع میں دا تی تواس کا بیرجواب ہے کہ وہ چیز جس کا کشفت ہم واس کا میں حد اور آس کی خبردی گئی ہے اس کا حاصل ہونا شرات طیر میں وقت ان شرائط سے مفعل طور برا الملاع نہیں بائی اور طلق طور براس شنے کے حاصل ہونے کا حکم کیا ہے۔ باید وجہ ہے کہ لوع محفوظ کے احکام میں سے کوئی حکم عادوت برنا ہم ہم وہ حکم فی نفسہ محووا ثبات کی تعلیق اور قابلیت سے بھے برنا ہم ہم واس عادف کواس حکم کے محووا ثبات کی تعلیق اور قابلیت سے بھے خبر نہیں ہے۔ اس صور اس میں اگر اپنے علم کے موافق حکم کر سے گا تواس میں عزور ہی خور نہیں ہوگا۔ خور نہیں ہوگا۔ خور نہیں اگر اپنے علم کے موافق حکم کر سے گا تواس میں عزور ہی خور نہیں کا احتمال ہوگا۔

اکھاہے کہ ابک ون معزت جرئیل علیہ اسلام معزت بیغیر صلی الله علیہ قلم کی خدمت بیں حاضر ہوئے اور ایک شخص سے حق میں بہخبردی کہ میر جوان کل صبح ہونے ہی مرحائے گا جعزت بہنی برخلیہ الصلوۃ والسلام کواس جوان کے حال ہو ایم آیا ۔ اس سے بوجہا کہ تو د نیا سے کیا آوزور کھتاہے ؟ اس سے بوجہا کہ تو د نیا سے کیا آوزور کھتاہے ؟ اس سے عرض کیا کہ و وجزیں ۔ ایک کنوادی ہیوی ، دو سرے حلوہ ۔

تعنورسی الدعلیہ وسلم نے دونوں چیزیں مہیا کرنے کا سم فرمایا۔ وہ جوان اپنی بیری کے ساتھ خلوت بیں بیٹھا ہموا تھا اور وہ حلوے کا طبق ان کے اکھا تھا کہ اس ایک میں ایک سائل محتاج نے دروازہ بیرا کراپنی حاجت کوظاہر کیا۔ اس جوان نے وہ حلوب کا طبق الحقا کراس فقیر کو دسے دیا جب صبح ہموئی توحق اس جوان نے وہ حلوب کا طبق الحقا کراس فقیر کو دسے دیا جب صبح ہموئی توحق

بيغير عليه القللوة والسلام اس جوان كمرن كى نجركا انتظار كمر في لكر حبب وسير بوكئي توفر ما ياكه اس جوان كى خبرلا دُكه كبا حال ہے ؟ معلوم بُمواكنةُوش وخرم ہے. حسرر البالعَلَاة والسلام جيران مه گئے اسى اثن دميں مضرف جبريك حاضر بكوت اورعمن كياكهاس حلوے كيم مرقد فياس جوان كى بلاكو دفع كيا بعب اس ك بسترے کو دیجھا تواس کے نیچے ایک طراسانب مردہ بایا اورائس کے بیٹ اس قدر طوا بڑا ہوا دیما کہ ملوے کی زیا وتی سے جان دکے دی بھین بیفیلس نقل کو پسندنهی کمه نا ورجبرتیل علیالتلام برخطار تجویز نهیس کمه نا کیونکه وه وحی قطعی کا

مال سے اوروس کے مامل برخطا کا احتال براجا تا سے۔

بإن اگربه که بس کی عصمت وا ما نند اور خطا کا احتمال ندم و نا اکس وحی سے عموم ہے حوح تعالے کی طرب سے صرف تبلیغ پر موقوب سے اوراس خبر میں اس قسم کی وحی نیس سے ملکے علمی اخبار سے اور لوح محفوظ سے مستفاد ہے۔ جومحووا ثبات کامل سے تواس خبریں خطاکی مجال ہوسکتی ہے۔ برخلات وی کے جوم جرد بلنے ہے ۔ سی دونوں میں فرق فل ہر ہوگیا ، جیسے کہ شہا د ن اورا خیا رکے درمیان فرق سے کبونکہ اول شرع بی معتبر سے اور دوسراغیر عتبر-

سا - قطائے مبرم اور قطائے معلّق:

العمير يسعادت منديمات إكب كوعلوم كرنا چاسيئ كرقفاء دوتسم بر ہے دا) قعنائے معلق (۲) قعنائے مبرم -

قعنام معلق مين تغيرو تبدل كالمحقال ساورقعنائ مبرم مي تغيرو

تبدل كى محال نهيس سے - الله تعالى فرمانا سے: مه میراقول کمبی تبدیل نهیں ہوتا " مَايُبَدِّلُ الْعَرُلُ لَدَيَّى

یرقعنائے مبرم کے بارسے میں ہے۔ اور قعنائے معلق کے بارسے می فرما آ ہے: -بَيْعُواللهُ مَا يَشَاءُ وَيَدْبُثُ وَعِنْدَهُ أَقُر آلِاتًا مِب -

ورجعيها برتاب مثامات ورجيه جانهناس البت دكعناس اور

اُس کے اِس اُم الکتاب ہے " میرے حضرت قبلہ گامی قدس سرؤ فرمایا کرتے تھے کہ مضرت سیدمحی لدین لائی

نے ہیں بین دسالوں میں لکما ہے کہ قصائے مبرم میں کو تبدیلی کی مجال نہیں ہے گر مجھے ہے۔ اگر مجا ہوں تو کسی اس میں بھی قصرت کروں ۔ اس بات سے بعد تعجب کیا کہتے ہے اور بعیداز فہم فرماتے متے ۔

بنقل بهت مرت کساس فقیر کے ذہن میں دہی رہباں کہ کہ صرت میں تھا لئے ہے اس دولت سے مشرف فرایا۔ ایک دن ایک بلیہ کے دفعے کرنے کے در ہے ہوا ۔ بوکس دولت سے مشرف فرایا۔ ایک دن ایک بلیہ کے دفعے کرنے کے در ہے ہوا ۔ بوکس دوست کے حق میں مقر ہو جی تھی ۔ اس و تت بطری انجا کسی امر سے علق اور مساور خوشوع کی، تو معلوم ہوا کہ لوح محفوظ میں اس امری قضاء کسی امر سے علق اور میں شرط بہر میں اور میں شرط بہر میں اور میں شرط بہر میں اور میں مال ہو تی اور وصر سے سیر می بات یا دائی دوبارہ مجرا ہی اور دومری می ہوا اور بری عجز و نیاز سے متوقر ہوا ۔ تب محف فضل و کرم سے اس فقیر بر ظاہر کیا گیا کہ فضا ہے کے دو اور وشتوں کو اس براطلاع دی سے اور دومری وہ قضا ہے جو اور دومری وہ قضا ہے جے اور دومری وہ قضا ہے جب اور دومری وہ قضا ہے جس کا معلق ہونا عرف انٹر تعا ہے ہی کے باس ہے ۔ اور دومری وہ قضا ہے جس کا معلق ہونا اور اور محفوظ میں قضا ہے کہا اور اور محفوظ میں قضا ہے کہا ور دومری قسم میں ہی گارے تبدی کا احتمال ہے ۔ اور دومری قسم میں ہی ظرح تبدی کا احتمال ہے ۔ اور دومری قسم میں ہی ظرح تبدی کا احتمال ہے ۔ اور دومری قسم میں ہی قسم کی طرح تبدی کا احتمال ہے ۔ اور دومری قسم میں ہی قسم کی طرح تبدی کا احتمال ہے ۔ اور دومری قسم میں ہی تعمور کی محمور تبدی کا احتمال ہے ۔ اور دومری قسم میں ہی تعمور کی محمور کی کا احتمال ہے ۔ اور دومری قسم میں ہی تعمور کی تبدیلی کا احتمال ہے ۔ اور دومری قسم میں ہی تعمور کی محمور کی کا احتمال ہے ۔ اور دومری قسم میں ہی تعمور کی کو کرح تبدیلی کا احتمال ہے ۔

الهامى علم ميں بھى غلطى هوست تى ہے:

اب ہم اصل بات کو بیان کرستے ہیں اور کہتے ہیں کہ بعبن اوقاست بعین علوم المامی ہیں جوخطا ہوجاتی ہے اس کا سبب بہہ سے کہ بعبن سلم مقدات جوصا حب المام کے نزد کیے ٹا مت اور حقیقت میں کا ذب ہیں ،علوم المامی کے جوصا حب المام کے نزد کیے ٹا مت اور حقیقت میں کا ذب ہیں ،علوم المامی کے

ساتقاس طرح مل جاستے ہیں کہ صاحب الهام تمیز نہیں کرسکتا بلکہ تمام علوم کو الهای خیال کرنا ہے۔

نیں ان علوم کے بعض اجزار میں خطار ہونے کے باعث مجموع علوم میں خطا واقع ہوجا آہد اور انظامیں امرینیں واقع ہوجا آہد اور انظامیں امرینیں کود کیمتنا اور نیال کرتا ہد کہ ظاہر پرمجمول ہیں اور صورت پر نحصر ہیں تواسخال کے موافق حکم کرتا ہد اور خطا واقع ہوجاتی ہدے وار نہیں جانتا کہ وہ امور ظاہر کی طرف سے بھرے ہوئے ہیں۔ اور تاویل و تعبیر پرمجمول ہیں۔ اس مقام برتمام سفت فلط واقع ہوتے ہیں۔ اور تاویل و تعبیر پرمجمول ہیں۔ اس مقام برتمام سفت فلط واقع ہوتے ہیں۔

غرمن جو کچھٹی اور اعتبار کے لائق ہے وہ صوف کتاب وسنت ہے جو دی قطعی سے ٹا بہت بھوتے ہیں اور فرستہ کے نازل ہونے سے قریموئے ہیں اور فرستہ کے نازل ہونے سے قریموئے ہیں اور علما دکا اجماع اور مجہدین کا اجتہاد بھی اپنی دوا صلوں کی طرف لا جع ہے ان چار شرعی اصول کے سوا اور جو کچھ ہو خواہ صوفیہ کے علوم و معارون ہمول اور فواہ ان کے کشف والها م - اگران اصول کے موافق ہیں تو مقبول ہیں ور مذمر دود و ابل وجد و حال کو جب تک شرع کی میزان برنہ تول لیس ، نیم جو سے می نیس فریق اور شرعی نام کے برابر معی لیس نہیں کر میں اور سند کی کسو ٹی برید برکھلیں ہم پیل اور سند میں لیس نہیں کر سے ۔

۵ مقصود سلوک اعمال های احوال نهین :

طرائي موفيد كيسلوك سيمقعود يه به كمعتقدات فرعيد كي تقيقت بر جوايمان كي حقيقت بري بين في اورامراس كيموا ، كيونكردوست كا وعده آخرت كوب اسان ماس بهون كي اورامراس كيموا ، كيونكردوست كا وعده آخرت كوب اور وُنيا بين ابست نهيس به اوروه مشا بدب اور تبليات بن برصوفي نوش أي وه ظلال سي ادام اور شبرومثال كيما بيوسستى كي ميشي بي مي تتاك ودا دالودار بيد يمين ورتا بول كه اگران مشا بدو ل اور تبليول كي بوري بوري و مقاور مقيقت بيان كرول تواس داه كي مبتديول كي طلب بين فتوريخ مباوسكا اور آخر اور و اقع به و مات كا اور اس سيم في درتا بهول كه اگرا و داس سيم في درتا بهول كه اگرا وجود

علم کی چے دہ کموں توحی باطل سے ملار ہے گا۔ البقہ اس قدر صرور ظاہر کرتا ہول کہ اس داہ کی تجاہات و مشا ہوات کو کوئی کلیم الشرعلی بنینا و علیالقلاہ ہ والسلام کے ہماڑ کی تبلی و شہود کی فسوٹی پر پر کھنا چاہئے۔ اگر درست نہ ہوں تو ناچا د طلال اور مشہون الرجول کرنے چا تہیں۔ توجی شاید درست ہوں کیونکہ تبلی سے قصود دک و فک بعنی پادہ پاونا ہونا ہے اور و نیا یں اس سے جادہ نیس ہے۔ نواہ باطن بر بختی ہونواہ ظاہر پر دک وفک ضرور ہے بیکن خاتم الا نہیا مِصلی الشرعلیہ وسلم اس داغ سے باک ہیں۔ اب کو و نیا میں دومیت کی تام الا نہیا مِصلی الشرعلیہ وسلم اس داغ سے باک ہیں۔ اب کو و نیا میں دومیت کی تنظیم ہوئی اور سرموانی جگہ ہیں۔ وہ دومیت کی تنظیم سے نظال میں سے نی طل کے برد سے کے بغیر نہ ہوگی مام سے نظیم سے بنی سے بنی سے بنی اس مال کے مشاہد سے بنی اس مال کے مشاہد سے بنی اس بات کے ترجی ہوں ہوگئے توجیراوروں کا کیا حال ہے ؟

ومرے برہے کہ جانکہ سے غافل ہونا جائزنہ ہیں ؛

دوسرے برہے کہ جاننا چاہیے کہ بعض مخلصوں کواجانت وینے سے قصودیہ عفاکہ اس وجہ سے لوگوں کو گراہی کے مجنور سے حق تعالیٰ کے داستہ کی طون المہنا کی کریں اور آ ہے ہی ان طابوں کے ساتھ مل کرشنولی کریں اور ترقیات حال کریں اور اس سرد شتہ کونگاہ دکھ کر کوشنش کریں کہ آن کی اپنی بقیہ بری صلتیں وربح وجائیں اور مربع ومترشر ہی اس دولت سے مشرف ہوجائیں - مذہ کہ کہ وہم ہیں طوال دے اور مقصود سے مطار کھے ۔

یہ اجازت کمال قیمیل کے وہم ہیں طوال دے اور مقصود سے مطار کھے ۔

وَمَاعَلَى الرّہِ مِلُ اللّهِ عَلَى مَنْ قاصد کا کام حکم بہنی نا ہے "
وَمَاعَلَى الرّہِ مِلُ اللّهِ عَلَى مَنْ قاصد کا کام حکم بہنی نا ہے "
وَمَاعَلَى الرّہِ مِلُ اللّهِ اللّهِ عَلَى مَنْ قاصد کا کام حکم بہنی نا ہے "

مكتقب تنكاكا

راهِ الوكمين اشتباه اور الوك من محمرابي كابيش أنا

اس دروسش كومى اسقىم كاشتباه بهت واقع بوسة عفاوراس مى

خیالی باتیں بہت پرا ہوئی تھیں اور مرتوں کہ بیمالت دہی کیکن باوجواس کے فضل خدا وندی شامل حال دہا کہ بیلے وائی تھیں میں ندبرب بیدارنہ ہُوا اور تفق علیہ اعتقاد میں فتور واقع مذہ وا ۔ بلاہ شبہ کانے الحمد وَ الْمِیتَ الْمُعَلَّىٰ اللّهِ مُنْ اللّهِ اللّهُ مُنْ اللّهِ اللّهُ مُنْ اللّهِ اللّهُ اللّ

اورج کچر مجمع علیہ کے خلاف ظاہر ہوتا تھا۔ اس کا کچھا عتبار نہ کہ تا تھا اور اس کونیک توجیہ کی طون بھیرتا تھا۔ اور مجل طور برا تنا جا نتا تھا کہ اس کھ شعب کے معجم ہونے بر بھی ہے نہ دیا دتی جزئی فضیلت بر ہوگی۔ اگرچہ بیوس سے مجم بہیں آتا تھا کہ فضیلت کا معال و قرب اللی برب اور ریہ زیادتی اسی قرب ہیں ہے۔ بھر جزئی کیوں ہوگی بسکی بہلے تعین کے مقابلہ میں بیوسوسہ گردکی طرح اگر جاتا مقال مقال اور عاجزی اور زاری سے دعا کرتا تھا کہ اس قسم کے شعب طا ہر نہ ہوں اور اور اور اللی سے دعا کرتا تھا کہ اس قسم کے شعب طا ہر نہ ہوں اور اللی سنہ موں اور اللی سنہ موں اور اللی سنہ و مجاعت کے معتقدان کے خلاف سم مرکوم نکشف مذہ ہو۔

ایک دن بیخون غالب بخوا که مهادا ان کشفول بیرموا فده که ریی اوران و بهی باتوں کی نسبت بیخهیں ۔ اس خون کے غلبہ نے بڑا اب قراد اور الم الم میں بڑی التجا اور زادی کا باعث بخوار بیجا است بہت کہ اور بارگا والئی میں بڑی التجا اور زادی کا باعث بخوار بیجا است بہت مقدت کی دہی ۔ اتفاق اسی حالت میں ایک بزرگ کے مزاد بیرگزد بخوا اوراس معاملہ میں اس عزیز کو این مدد گاد بنایا ۔ اسی اشامل مال ہوئی اور معاملہ کی حقیقت کما حقہ ظاہر کردی گئی ۔

اور وصرت دیمالت خاتمیت صلی الله علیه وسلم جو دیمت عالمیان بین ان کی دوح مبادک نے حضور فر مایا اور غمناک دل کی سائی کی اور معلوم بروا کہ ہے شک قرب اللی ہی ففل کی کا موجب ہے ہیں یہ قرب سو تجھے حال ہوا ہے الوہت کے ان مراتب کے فلال میں سے ایک طل کا قرب ہے ہواس اسم سے بخصوص بیں جو تیرا دیت ہے ۔ بین عمل کی کا موجب نہ ہو گا۔ اوراس مقام کی مثالی متورت کو اس طرح برمنکھ عن کہا کہ کوئی شک و مصبر نہ دیا اوراس احتیاه کا محل بالکل

دُور ہوگیا۔ اور بعض وہ علوم حراشتہا ہ کامحل دکھنے ہیں اوران میں تاویل و توجیہ كى تنبائش بطور واسنى كما بول اور رسالون مين كمي نه ياده منكشف بوتى -اس فقيرن مالكدان علوم ك اغلاط كالمشاء حجعن ففل خداوندى حكشان ظاہر بھوا ہے انھے اورشائع کردیے کیونک گنا ہشتہرے لئے توبر کا استہار صروری بدن كُدلوك ان علوم سے خلاف شمريعيت شمجيكيں اورتقليدكرسے محرابى ميں منجا برس با تكلف وتعلم سع قرابى وجهالت اختياد تذكري كيونكاس انهادمند استمیں اس قسم کی عجیب ابنی بہت ظاہر ہوتی ہیں جوبعض کو ہدایت کی طرف لے جاتی ہیں اور بعض کو گراہی میں محوال دیتی ہیں **۔** 

اس فقيرن ابنے والدىزرگوارقدس ستره سے شناسى كەل ب فرما باكرتے تقے كالمبتر كروبوں ميں سے اكثر جو گھراہ ہو گئے ہيں اورسيدھے داستہ سے عنگ گئے ہیں، اُن کا باعث طریق صوفیہ میں واضل ہونا ہے کہ انہوں نے کام کوانجام کا ىنەپىنجا كىغلىلادا ە اختباركى اورگھراه ہوگئے -

والتبلام

مكتوب ملا

### طالب الوك كے لئے ہدایات

جاننا چاہیئے کہ بیروہ ہے جومرید کوحق سبی ندکی طرف دمہمائی کرنے - یہ باستعليم طريقيت مي زياد المحوظ اورواضح سي كيونكه بيرتعليم شريعت كأأستاد مجیسے اورطربقت کا دینامجی سے برخلاف بیرفرقہ کے بس برتعلیم کے اُوّاب کی نہ یا دہ تردعاً بیت کرنی جاسیتے اور بریننے اور کھلاسنے کا نہ با دہ سخت ہی ہے اوراس طربق میں سیاضتیں اور مجا ہدستے فنس امارہ کے ساتھ احکام شرعی کے بجالان اورشنت سنية على صاجها القللة والسّلام كى منابعت كولازم كركين س ہیں یمیونکہ بغیبروں کے بھیجنے اور کتابوں کے نازل کرسنے سے نفس ا مارہ کی خام اور كود وركرنامقصودسه يعبوا ينعمولا سيطل شائركي ومنى مين قاتمه سي يس نفساني

نقشبندر عجیب قافله سالادانند که برندا نده بنها نهرم قافله ا جهد: عجب هی قافله سالادی بیقشبندی

كهاتي بي بوشيره حرم مك فلے كو

بربزرگوارس طرح نسبت کے عطاکہ نے برکال طاقت رکھتے ہیں اور تقور سے وقت میں طالب ما دق کو صنور و آگا ہی نجش دیتے ہیں۔ اسی طرح نسبت کے سلب کرنے میں بھی کوری طاقت دکھتے ہیں اور ایک ہی بے التفاتی سے ماحب نسبت کو فلس کر دیتے ہیں۔ ہاں سے سے جو دیتے ہیں وہ لے بھی لیتے ہیں اللہ تعالیم تع

اوراس طریقه بی زباده تراناده اوراستفاده خاموشی بی ہے- ان بزرگوادول فرز ای میں ہے- ان بزرگوادول فرز والی ہے۔ ان بزرگوادول نے فروایا ہے کہ میں ہے۔ ان بزرگوادول نے فروایا ہے کہ اوراس خاموشی کوانہوں سنے تکلفت کے ساتھ اختیاد نہیں کیا ہے۔ بلکہ ان کے طریق کے لواذم اور منروریات سے ہے۔ بلکہ ان بزرگوادوں کی ہے۔ بلکہ ان بزرگوادوں کی

توقرا بندائی سے احدیث مجروہ کی طوف سے اوراسم وصفت سے سواسئے ذات کے کچینیں چاہتے اور اس مقام سے موافق کے کچینیں چاہتے اور اس مقام سے موافق فلم شرقی اور گون کا ہونا ہے۔ من عَرَفَ الله کَلَّ لِسَا مُنَهُ 'رَسِ نے اللّٰہ کُورِی اللّٰہ کُلِی اللّٰہ کُلِی لِسَا مُنَهُ 'رَسِ نے اللّٰہ کُورِی اللّٰہ کُلِی اللّٰہ کُلِی لِسَا مُنَهُ اللّٰہ کُلِی اللّٰہ کُلُی اللّٰہ کُلِی اللّٰہ کُلُورِی کُلُی اللّٰہ کُلُی اللّٰہ کُلّ اللّٰہ کُلُی اللّٰہ کُلِی اللّٰہ کُلِی اللّٰہ کُلِی اللّٰہ کُلِی اللّٰہ کُلُی اللّٰہ کُلُی اللّٰہ کُلْی اللّٰہ کُلْی اللّٰہ کُلِی اللّٰہ کُلِی اللّٰہ کُلِی اللّٰہ کُلْی کُلِی اللّٰہ کُلْی کُلْی کُلِی اللّٰہ کُلْی کُلْی کُلِی اللّٰہ کُلْی کُلْی

#### مكتوب سير

### مربيك لفاطلاع احوال لازمس

برادرم خواج جمال الدین حین سنے مدت سے اپنے اسحال کی کیفیت سے
اطلاع نہیں دی آب نہیں سن کہ شائخ کبرویہ ،اس مرید کو جو تین روز تک لینے
احوال وواقعات کو اپنے شیخ کی فعدمت میں عرض مذکر ہے ،کھنے دہا کریں میرے
خیرجو کچھ مجواسو مجوا بھر ایسا نہ کریں ۔اور جو کچھ ظام برہو تا دہے کھتے دہا کریں میرے
بزرگ بھائی کا مبالک آنا غیرت مجھیں اور ان کی خدمت و دلجوئی میں کوششش کریں
اور ان کی بزرگ محبت کو جرا عزیز جا ہیں کے
دادیم ترا اذ گئج مقصود نشاں
دادیم ترا اذ گئج مقصود نشاں

وا دیم ترا از شج معصود نشاں مو تبایا بہتے گئج مقصوع ہم سنے " والسّلام

#### مكتن المهلا

### مجازبيعت بناني سقبل ايكتهم كى اجازت ديدبنا

مال کلام بہ ہے کہ طریقت کے بزرگوا دقد س سربم بعض مریدوں کو بیشتر اس کے کہ وہ مقام شیخی کہ بینی ہیں کہ مسلمت اور بہتری کے لئے ایک قسم کی اجاز دے دیے ہیں کہ طالبوں کو طریقے دکھائیں قاکا حوال و واقعات براطلاع یا تیں۔

#### مكتقب ميه

### مشنح کے لئے ہایات

اورجہاں یمبہ ہوسکے رخصنت برعمل ندکریں کہ ریجی اس طریقہ علیہ کے منافی اورسنت سنتہ کی ابعدادی کے دعویٰ کے مخالف سنتہ کی ابتدائی کا منافق اللہ منافق الل

اكسىبزرگ نے فرمایا ہے كردِ يَا مُ الْعَادِفِ يَى تَعْدُمْونَ الْحَلَاصِ الْمُرْدِيْنَ وَكُلُولِيْنِ الْمُلَامِ الْمُرْدِدِينَ عَلَى مُولِدِينَ الْحَلَامِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

کیونکہ عادفوں کا دیا طالبوں کے دلوں کوحت تعالیٰ کی باک ہارگاہ کی طرن کھینچنے کے لئے ہوتا ہے ۔ اس صرور مربیوں کے اخلاص سے بہتر ہوگا اور نیز عادفوں کے اعمال طالبوں کے لئے اعمال بحالات میں موجب تقلید ہیں۔ اگر عادف نوعمل نہ کریں نوطالب محوم دہیں گے۔

بس عارف اس واسطے دیا کرستے ہیں تاکہ طالب اُن کی اقتدار کریں رہے دیا عین اخلاص سے - ملکہ اُس اخلاص سے ہتر ہے جوابنے نفع کے لئے ہو ۔

اس بات سے کوئی شخص یہ گمان نہ کرے کہ عادفوں کے عمل محص طالبوں کی تعلید کے لئے ہیں اور عادفوں کوعمل کی حاجب نہیں ہے۔ نعود باللہ منہما یہ الحادو لندفرہ ہے۔ بلکہ عادف اعمال کے بجالانے میں عام طالبوں کے ساتھ برابر ہیں اور اعمال کے بجالانے میں عام طالبوں کے ساتھ برابر ہیں اور اعمال کے بجالا نے سے سے کسی کوچادہ نہیں۔

حاصل کلام بیرہ کدنسا اوقات عادنوں کے اعمال میں طالبوں کا نفع مرنظر ہوتاہے جو نقلید مربوالب ندہے واس اعتبار سے اس کور ہا رکھتے ہیں۔

غرض قول وفعل میں بڑی محافظت کریں کیونکہ اس زما نہمیں اکثر لوگ فسادو ہنگامرے دربیے ہیں کوئی ابباکام مرزد نہ ہونے پاستے جواس مقام کے منافی ہو۔ اور مبا ہل لوگوں کو بزرگوں کے طعن کاموقع مل جائے اور حصرت می تعالے سے استقامت طلب کرتے دہا کریں۔

### مكتىب كسلا

مسنس عبا دمث ا ورسنس عادت کافرق میرے مخدوم! انخفرت ملی انٹرعلیہ وسلم کاعمل دوطرح پرسے ایک عبادت کے طریق پر اور ڈومراع ون اور عادت کے طور بر ۔ وہ عمل جوعبا دست کے طریق پر ہے۔ اس کے خلاف کرنا برعت منکرہ جانتا ہوں اور اُس کے منع کونے ہیں بہت مبالغہ کرتا ہوں کہ یہ دین بین نئی بات ہے اور وہ مردو دہے ۔ اور وہ عمل ہو عوف وعا دت کے طور پر ہے اس کے خلاف کو برعت منکرہ نہیں جانتا اور نہی اُل کے منع کرنے کرنے میں مبالغہ کرتا ہوں کیونکہ وہ دین سنے علی نہیں رکھتا ۔ اس کا ہونا یا نہمونا عرف وعادت پر بہنی ہے بنہ کہ دین و مذہب پر کیونکہ بعض شہروں کا عرف بعض دو سر سے شہروں کا عرف معن دو سر سے شہروں کے عرف میں تفاوت ظاہر ہے ۔ البتہ عادی سنت کو قرنظ رکھنا معن سے فائروں اور سعاد توں کا موجب ہے ۔

### مكتوب مستا

ابل التدكي مجست وراحكام شرعبه كااتباع

مدوملوت اور د وان کے بجد دوستان جنبی اور شاقاتِ تقیقی کومعلوم ہوکہ آپ کے کمتو بات تر بغرج فرطِ محب اور کمال اشتباق سے بجرے بہوکہ سے اس کے بہتے ہے۔ اس کے بہتے سے بہت نوشی ہوئی۔ الشرقع لیے آپ کواسی محبت پر شاہت قدم رکھے۔ اس محبت کو ونیا اور آفرت کی سعاوت کا سرمایہ جان کر مت میں سیارہ و تعالیٰ میں محبت کو ونیا اور آفر مرہنے کی وعا مانگھتے دہا کر ہیں۔ ور احکام شرعیہ کے بجالانے کی توفیق اسی محبت کا نیترہ سے اور اطمی جمعیت کا اور احکام شرعیہ کے بجالانے کی توفیق اسی محبت کا نیترہ سے اور باطمی جمعیت کا کر دیں گوادیں گواری کی خوالی کو باطن میں ذیا دہ کر دیں گیاں سی بہت کو قائم دکھیں تو کچھ نو کر ناچا ہیں ۔ بلکہ ایروار رہن چاہیے۔ اور اس کو اور اگر تمام بہال کے برابر بھی وور کر دیں توسول کے فران کے کچھ نو جاننا چاہیے اور اس کو اس کو باطن میں نیا دہ کہ دیں گور کر دیں توسول کے فران کے کچھ نو جاننا چاہیے اور اس کو استراج شماد کرنا چاہیے اور اس کو استراج شماد کرنا چاہیے اس مرزشتہ کو صفیوط کپڑ کرا ہے کام میں متو تھ دہیں اور تی کو بی دیں ۔ بند استراج شماد کو کا موں میں صابح نو کریں ۔

### مكتقب يهيه

## اصل اتباع سنست وركيفيات احوال سے اللّٰدى بيا

میرے معادتمند معانی اطریقہ علیہ بقشبند میہ قدس سترہم کے بزرگوادوں نے سنست سند کولا ذم بھڑا ہے اور عزمیت برعل اختیار کیا ہے۔ اگراس التزام اور اختبادے ساتھ ان کواحوال و مواجید سے شروت کریں توان کو فعمت عظیم جانتے ہیں۔ اور اگراحوال و مواجیدان کو بخشیں اور اس التزام اور اختیاد میں فتور معلوم کریں توان احوال کولیٹ ندنیں کرتے اور ان مواجید کو نہیں جا ہستے اور اس فتور میں اپنی سرائر افران جانتے ہیں۔ کیونکہ بریمنوں اور مہند و جو گھوں اور بیزنانی فلاسفروں کو علم توحید کو بہت قسم کی تجدید سے پہنیہ موسل مذم کوا۔ اور سوائے بعد وحر مان کے آن کے ہاتھ کی جمعہ ندایا۔

### مكتوب مسرح

## وكرسف قصور غفلت عن التدكيو دوركرنا س

حروصائوۃ ک بعدمیرے عزیز بھائی کوعلوم ہوکہ دروکسیس کمال نے آپ کا مکتوب شریعین پہنچایا۔ بڑی خوشی کا موجب ہوا۔ آپ نے اپنے اعمال کو قاصار وزیتوں کوکوتاہ سے جواجی کا موجب ہوا۔ جن تعالی سے البی ہے کہ اس دید کوزیا دہ کرسے اور اس الهام کوکائل کرسے کیونکہ اس داہ میں یہ دونوں دولتیں اصلی تقصور ہیں سے ہیں۔

آپ نے لکھا اور دریا فنت کیا تھا کہ اسم دات کا شغل کہاں کہ ہے؟ اوراس مبادک کی مدا ومت سے کس قدر مرد سے دور ہوتے ہیں اور نفی و اثبات کی نہا بیت کہاں کے ہے اوراس کلمۂ متبر کہسے کیا وسعت حال ہوتی ہے اورکس قدر حجاب دور ہوتے ہیں۔

جاننا چاہیئے کہ ذکر سے مراد غفلت کا دُور کرنا ہے اور تُجونکہ ظاہر کوفلت سے چارہ نہیں ہے خواہ ابتدار میں ہوا خواہ انتہا میں ،اس کئے ظاہر سب وقت ذکر کامحتاج سے ر

حاصل کلام یہ کرنعف او قاست ذکراسم زات نفع دیرا ہے اور بعض او قات ذکراسم زات نفع دیرا ہے اور بعض او قات ذکراسم ذکرننی واثبات مناسب ہوتا ہے۔ باقی دیا معاملہ باطن کا ، وہاں بھی جب یک بالکل غفلت دُورینہ ہوجا ہے۔ بالکل غفلت دورنہ ہوجا ہے تب یک ذکر کرسنے سے جارہ نہیں ہے۔

افصلبت شخين فضائل خلفائي وانشدين اور

مشاجرات محابد سيعلق تفصيلي مكتوب (٥١) صلام برمراجعت فرمائيس -

## نوافل سي بيك فرائض واجبات الهتم صروري

صوفيا وخام ذكر وفكركو صرورى مجه كمرفرضول اورشنتون كي بجالان ميكستى كرية من اورجِلما وررياضتين اختبار كرك حبعه وجاعت كوترك كردية بن. اورنسی جانتے کہ ایک فرض کاجا عت کے ساتھ ادا کرنا اُن کے ہزادوں توں سے بہتر سے ، ہاں آوابِ شرعبہ کو ترنظرد کو کرد و فکر میں شغول ہونا بہت

ہی بہتراور مزوری ہے۔

اورعلماء ببرا بخام بھی توافل کی ترویج میں عی کرستے ہیں اور فرا تعن کو خراب وابتر كريت بكي مثلًا نماز عاشورا كوجوب غير القلاة واستلام سي معالا المربعة مست كريسة بي معالا المربعة عند من معالا المربعة من مناه المربعة عند المرجعة بيت تمام سعدا واكرست بي معالا المربعة ہی کہ فقہ کی روایتنی نفلی جماعت کی کراہست پرناطق ہی اور فرضوں کے ادا کرنے میں مستی کرتے ہیں ۔ الساکم سے کہ فرض کوستی وقت ہیں اوا کریں بلکہ امسل وقت سے جاوز کرجاتے ہیں اورجا عست کی مجی پینداں قید نہیں ر کھتے۔ جماعت میں ایک یا دوا دمیوں برقناعت کرتے ہیں ، بلکر سبااو قات تنها ہی کفایت کرتے ہیں۔

جب اسلام كيبشواون كايه حال بوتو معروام كاكيا حال بيان كياسة. اسعمل کی کم بختی سے اسلام میں منعف ببیا ہو گیا ہداوراس فعل کی ظامت برعت وہُوا ظاہر ہوگئی ہے ہے اندے توبیش توگفتم غم دل ترسیم کدل آزرد ہموی وریشخن لبسیالا ترحبہ: غم دل اس کئے تقوارا کیا ہے تجہ سے ایجاناں کہ ازردہ نہ ہموجائے ہمت سُن کے دل تیرا

نیزنوافل کا داکر ناظلی قرب بخت ہے اور فرائفن کا اداکر ناقرب اصلی جب ہیں بطلیت کی آمیزش نہیں ہے۔ ہاں وہ نوافل جوفرائفن کی تعمیل کے لئے اداکئے جائیں وہ بھی قرب اصل کے مقروم عاون ہیں اور فرض کے ملحقات ہیں سے جی ۔ پس ناجا دوائعن کا داکر ناعالم خلق کے مناسب ہے جواصل کی طون متوقبہ ہے اور نوافل کا داکر ناعالم امرکے مناسب ہے جس کا مُنظل کی طون ہے۔ فرائفن آکر چیب نوافل کا داکر ناعالم امرکے مناسب ہے جس کا مُنظل کی طون ہے۔ فرائفن آکر چیب کے سب اصلی قرب سے خلتے ہیں لیکن ان میں سے افضال وا کمل نما ذہرے۔

صدين ؛ الفتلوج معرَاج الفؤ مِن أن نماذ مؤنوں كا معراج ہے ' - اور افر ما آخر بندا کے کور یا دہ قرب نمازی افر بندے کور یا دہ قرب نمازی ہوتا ہے ہو السعے ہو السعے تو نے شنا ہوگا - وہ وقت خاص جو مفزت ہی مملی الشرعلیہ وستم کو مامسل مقاص کی تعبیر لئی مَعَ اللهِ وَ قُدت سے کہ ہے ۔ فقیر کے نزد کی نمازی می ہوا ہو ہو اور نمازی فی اور نمازی می اللہ کا کفادہ ہے اور نمازی فی اور نمازی می موجود ہوئے ہے ۔ وہ نمازی میں میٹی میرم میلی الشرعلیہ وسلم اپنی داحت و دھون کرسے دو کتی ہے ۔ کہ آپ فرایا کرتے تھے ۔ جھیے کہ آپ فرایا کرتے تھے ۔ آپ نے نمازی کا ایک دومیان فرق ہے ۔ کہ اور نمازی کا دی دومیان فرق ہے ۔ کہ اور نمازی کا فراور اسال مے دومیان فرق ہے ۔

مكتوب منزا

## برعات المعيرل سيكل كرسنت توريب أو

ستنت سنیه علی صاحبه القلوة والسلام والتیته کے نورکو برعتوں کے ندھیروں نے بوئسیدہ کردیا ہے اور تمت معطفوتی علی صاحبه القلوة والسلام والتیته کی دونق کوامور محکد شرکی کدور توں نے صنائع کردیا ہے ۔ بچراس سے زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ میں اوران برعتوں کوسنہ خیال یہ ہے کہ میں اوران برعتوں کوسنہ خیال یہ ہے کہ میں اوران برعتوں کوسنہ خیال

کرتے ہیں اور ان حسنات سے دمین کی تھیل اور ملت کی تھیم دھون دستے ہیں اور ان حسنات سے دمین کی تھیل اور ملت کی تھیم دار ستہ ان امور کے بیال سنے میں ترفیبیں و یتے ہیں ۔ اللہ تعالیٰ ان کو سیدھے دارستہ کی ہدا بیت و ہے ۔

دین توان محدثات سے پہلے ہی کامل اور نعمت تمام ہو جیکہ ہے اور حق تعا کی رمنا مندی اس سے عال ہو جی ہے جیسے کہ انٹر تعالے فرما تا ہے: اُلیک مَرُ اَکْمَاکُتُ لَکُمْرِدُینَ کُمْرَوَ اَلْمَامُتُ عَلَیْ کَمُونِ عِلَیْ مَرْدُینَ کُمْرُو اَلْمَامُتُ ک

رَيِنينَ لَكُمُ الْوِسُلاَم دِينًا -

مو آج تیں نے تمهارے وین کو کامل کر دیا اوراینی نعمت کوتم بر تورا کردیا اور تمهارے لئے دمین اسلام سیند کیا "

بس ان محدثات سے دہن کا کمال طلب کرنا حقیقت ہیں اس است کرمیر

کے فہوم سے انکارکرنا ہے ۔

اندكمبيش توگفتم غم دل ترسيم كردل أزردة شوى وريز عن بسيالاً ترجم د كرا دروه بن موجائد بهت من كال تيرا

علما ہے جہدین نے اصحام دین کو ظاہر کیا ہے اور ازمرنوسی کیسے امرکو ظاہری کما جودین میں سے نہیں ہے بیس احکام اجتما دییا مورمی شہب سے نہیں ہیں بلکہ اصول دین میں سے جیں کیونکہ اصل جہارم ہی قیاس ہے ۔

مكتوب للآلا

الف نانی کی اہم برت اور بہ کہ طریقات میں مسربیت کے خادم ہیں مسربیت کے خادم ہیں مصفت مصفور میں میں مصفور ملیا اسلام نے فرایا ہے :

والاِ سُلَامُ بَدَاءَ غَرِیبًا وَ سَیکُونَ دُکماً بَدَءً فَطُو بِي اِلْنُحُوبِ اِ مِن وَ اِ مِن وَصِّحَ مِن اور مِج وابدا می غریب ہوجا ایک ایس غرب مروع ہوا در مجووبیا ہی غرب ہوجا ایک ایس غرب مروع ہوا در مجووبیا ہی غرب ہوجا ایک ایس غرب مروع ہوا در مجووبیا ہی غرب ہوجا ایک ایس غرب مروع ہوا در مجووبیا ہی غرب ہوجا ایک ایس غربا و کونوشخری ہے "

اوراس امت کی افریت کا شروع اکفورت صلی الشرعلیه و آله وستم کے
دحلت فرما جانے کے بعد الف ٹانی مینی دوسر سے ہزارسال کی ابتدا ہے۔
کیونکہ العن بعنی ہزارسال کے گزر نے کوامور کے تغیر میں بطری خاصیت ہے
اور استیاء کی تبدیلی میں قوی ٹا ثیر ہے اور چونکہ اس امت میں نیخ و تبدیل نہیں
ہے اس کے سابقہ می کی نسبت اسی تروتا ذگی کے سابقہ متاقرین میں عبوہ گردی کی سے اور العن ٹانی میں از سرنو شریعیت کی تجدید اور ملت کی ترقی فرمائی ہے۔ اسس
معنی پر حضرت عیسی علی نبین وعلیہ العملی قو والتسلام اور حضرت مهدی علیم الرضوان
دونوں عادل گواہ ہیں ۔ و

فیمن دوح القدس ارباز مدد فواید دیران بهم کمبنند انجرسیا ی کرد ترجمه: گرمدد دوح القدس فرمائے توجیرا ورجمی کرد کھائیں کام جو کچھ کرمیجی سنے کیا

اسے برادر! بربات آج اکٹرلوگوں کو ناگواد اور اُن کے فہم سے دور معلوم ہوتی ہے یکن اگرانسا من کریں اور ایک دومرے کے علوم ومعارف کا موازر مرب اور احوال کی صحبت وسقم کا علوم شمر عیہ کی مطابقت اور عدم مطابقت سے ملاحظہ کریں اور شریعیت و نبترت کی صطلبہ و توقیر دیکھیں کہ ان میں سے کس میں ذبا دہ ترہ ہے ؟ توامیر ہے کہ یہ تعجب اُن کا جا ما دہے گا۔ اور یہ بات اُن کو فہم سے دور معلوم نہ ہو۔

ایب نے دلیما ہوگا کہ فقیر نے اپنی کتا بوں اور دیرا لوں میں مکھا ہے کہ طریقیت وصیقت دونوں شمر لعیت کے خادم ہیں اور نبوت ولا بہت سے افضل ہے اگر جیراس نبی کی ولا بہت ہو۔

اقربیمی لکھا ہے کہ کمالات ولایت کونبوت کے ساتھ کچ نے سبت ہیں ہے۔
کاش کہ اُن سے درمیان قطرہ اور دریا کی سی نسبت ہوتی۔ اس قسم کی بہت ہی باتیں اس مکتوب بی جوطریقر کے بیان میں اسپنے فرزند کی طرف لکھا ہے خاص طور مریکی کئی ہیں ، وہاں سے ملاحظ فرمالیں۔

### مكتوب مديم

## گوت نشینی کے آداب

اپ نے گوششینی کی خواہش ظاہر کی تھی۔ ہاں ہے شک گوششینی صدیقین کی ازروہے۔ اپ کومبادک ہو۔ آپ عز لت وگوشند شینی اختیا دکریں لیکن سلمانوں کے حقوق کی دعابیت ہاتھ سے یہ دیں ۔

المنعفرت صلى الته عليه وستم في فرمايا بي كه:

عَنَّ الْمُسَلِّمِ عَلَى الْمُسَلِمِ خَمُسُ رُدُّ السَّلَة مِ وَعِيَادَةُ الْمَرِلْيِنِ وَ الْمَرِلْيِنِ وَ الْمَرْلِينِ وَ الْمَالِمِينَ الْمُعَالِمِينَ الْمُعَالِمِينَ وَ الْمَرْلِينِ وَاللَّهِ مِنْ الْمُعَالِمِينَ وَ الْمَالِمِينَ وَالْمَالِمِينَ وَ اللّهِ الْمُعَالِمِينَ وَالْمُلْمِينَ وَالْمَالِمِينَ وَالْمُلْمِينَ وَالْمُلْمِينَ وَالْمُلْمِينَ وَالْمَالِمِينَ وَالْمُلْمِينَ وَلِينَا وَالْمُلْمِينَ وَالْمُلْمِينَ وَالْمُلْمِينَ وَالْمُلْمِينَ وَالْمُلْمِينَ وَالْمُلْمِينَ وَالْمُلْمِينَ وَالْمُلْمِينَ وَلِي الْمُلْمِينَ وَالْمُلْمِينَ وَلِيمَالِمُ اللَّهِ وَلَيْمِينَ وَالْمُلْمِينَ وَالْمُلْمِينَ وَالْمُلْمِينَ وَالْمُلْمِينَ وَالْمُلْمِينَ وَالْمُلْمِينَ وَالْمُلِمِينَ وَالْمُلْمِينَ وَالْمُلْمِينَ وَلِيمِينَ وَالْمُلْمِينَ وَلِيمِينَ وَلِيمِينَا وَلِمُلْمِينَا وَلِمُ اللَّهِ وَلَامِلُمِينَا وَلِمُلْمِينَا وَلِمُلْمِينَا وَلِمُلْمِينَا وَلِمُلْمِينَامِينَ وَلِمُلْمِينَا وَلِمُلْمِينَا وَلِمُلْمِينَا وَلِمُلْمِينَامِينَا وَلِمُلْمِينَامِينَ وَلِمُ الْمُلْمِينَامِ وَلِمُلْمِينَامِينَامِ وَلِمُ الْمُلْمِينِ وَلِمُلْمِينَامِ وَلِمُلْمِينِ وَلْمُلْمِينِ وَلِمُلْمِينَامِ وَلِمُلْمِينَامِ وَلِمُلْمِينِ وَلِمُلْمِينَامِ وَلِمُلْمِينَامِ وَلِمُلْمِينَامِ وَلِمُلْمِينَامِ ولِمُلْمِينَامِ وَلِمُلْمِينَامِ وَلِمُلْمِينَامِ وَلِمُلْمِينَامِ وَلِمُلْمِينَامِ وَلِمُلْمِينِ وَلِمُلْمِينَامِ وَلِمُلْمِلْ

وومسلمان محت مسلمان بربانج بي رسلام كاجواب دينا، بيماربيسي كرنا،

جنازه کے بیجے میلنا ، دعوت کا قبول کرنا اور جھینیک کاجواب دینا "

ليكن دعوت كقول كرسني مي جند شرائط مين :-

اُحباء العلم " ميں تھا ہے كہ اُكر طعام مُستيہ ہو يا دعوت كامكان اوروہان كافرش حلال نہ ہو۔ يا وہاں ديشي فرش اور جا ندى كے برتن ہوں يا جهت يا ديوا د پر حيوانوں كى تصويري ہوں يا باج ياسماع كى كوئى چيز موجود ہو۔ ياسى قسم كى لهو ولعب اور كيل كو د كاشغل ہو و يا غيبت اور بہتان اور جبوط كى مجلس ہو۔ توان سب ورتوں ميں دعوت كا قبول كرنا منع ہے۔ بلكہ يسب اموراس كى حرمت اور كرابت كاموجب ميں دعوت كا قبول كرنا منع ہے۔ بلكہ يسب اموراس كى حرمت اور كرابت كاموجب ميں داور اليسے ہى اگر دعوت كرتے والا ظالم ما فاستى يا جمتدع يا شرير يا تعلقت كرف والا يا في ومبا بات كا طالب ہے تواس صورت ميں جي بي ديم ہے۔

آوُرْشرِها قالاسلام بن سے کہ الیسے طعام کی دعوت قبول مذکریں جوریا وسمعہ کے لئے تبارک گھا ہمو۔

أُورَ محيط " بن مب كرس بساط برلموولعب بامرودكا سامان بهوبالوگ غيبت كرسته اور شراب بينة بمون توومان بيني الهين جله بيئ رجيبا كرمطالب لمؤنين

میں بھی مذکور سے ۔

اگربیسب موانع موجودنه ہوں تو دعون کے قبول کرنے سے چارہ نہیں ہے گئین اس نہ مان مرانع محامفقو وہونا دننواد ہے عداور نیر مان کی کہ ع۔ اس نہ مان میں ان مواقع کا مفقو وہونا دننواد ہے عداور نیر مان کی ان محالت از اغیاد ماید نہ نہ یا د

ا عرس عرس عرات ہے بہتر ہے یاد سے اتھی نہیں۔

کیونکہ ہمرازوں کے ساتھ صحبت اکھنا اس طریقہ علیہ کی سنت مؤکدہ ہے۔
معزت خواج نقشبند رحمۃ اسرعلیہ نے فرمایا ہے کہ ہما الطریق صحبت ہے کہ بخد
خلوت بین مہرت ہے اور شہرت ہیں آفت اور صحبت سے مرادموافقان طریقیت
کی صحبت ہے مذکر می لفان طریقیت کی محبت کی محبت کی سے مرادموافقان طریقیت

صحبت کی شرطب میج بجربغیروافقت کے میسنہیں ہوتا اور مربین کی عیادت سنت سے میسنہیں ہوتا اور مربین کر ماہیے ورنداس می بیماریوں کر ماہیے ورنداس

بیمادی بیماد مرسی واجب سیع جیسا کیماسٹی کوہ میں سے ۔

اقرنمانبنازه بین ما صربونے کے لئے کم از کم جند قدم جنازه کے بیجے مینا جائے الکہ بہت کا حق اور میں مصب ان سے جارہ بین اور خاصر برنا مزور یا تب اسلام سے ہے ان سے چارہ نہیں ۔ اور باتی او قاست کو تبتال و منا میں بسر کریں اور گوششنی کو انقطاع میں بسر کریں اور گوششنی کو دُنیا کئی خوض سے آلودہ نہ کریں اور حق تعاسلے کے دکر کے ساتھ باطنی جمیت و کہنا کئی کئی خوض سے آلودہ نہ کریں اور حق تعاسلے کے دکر کے ساتھ باطنی جمیت اور کچھ عمود نہ ہو۔ اور نیت کو درست کرنے میں التجا و تعزیات منمن میں کوئی نفسانی خوض بوشیدہ ہو۔ اور نیت کے درست کرنے میں التجا و تعزیاد کا کہ عجز و انکسار بہت کرب تاکہ متبت کی حقیقت ملیتہ ہوجائے اور بسات استیارے اور تو اسلام میں میں میں کوئی نفسانی خوال کو ملاقات میں جو وف در کھا ہے ۔ والسلام مترتب ہوں گئی ہو۔ اور نیت میں میں مترتب ہوں گئی ہو۔ اور نیت کی مقیق در میں ہوں گئی ہوں اور کو ان اسلام مترتب ہوں گئی ہوں اور کو ان ان کو ملاقات میں موقوف در کھا ہے ۔ والسلام مترتب ہوں گئی جب ہاتی احوال کو ملاقات میں موقوف در کھا ہے ۔ والسلام مترتب ہوں گئی جب ہاتی احوال کو ملاقات میں موقوف در کھا ہے ۔ والسلام مترتب ہوں گئی جب ہاتی احوال کو ملاقات میں موقوف در کھا ہے ۔ والسلام مترتب ہوں گئی جب ہاتی احوال کو ملاقات میں موقوف در کھا ہے ۔ والسلام مترتب ہوں گئی جب ہاتی احوال کو ملاقات میں موقوف در کھا ہے ۔ والسلام مترتب ہوں گئی جب ہاتی احوال کو ملاقات میں موقوف در کھا ہے ۔ والسلام مترتب ہوں گئی جب ہاتی احوال کو ملاقات میں موقوف در کھا ہے ۔ والسلام مترتب ہوں گئی جب ہاتی احوال کو ملاقات میں موقوف در کھا ہے ۔ والسلام مترتب ہوں گئی جب ہاتی احوال کو ملاقات میں موقوف در کھا ہے ۔ والسلام میں موقوف کو میں موقوف کی موقوف کے موقوف کو موقوف کی موقوف کی موقوف کی موقوف کے موقوف کی موقوف

عقائد كاتفصيلي بيان

ازمد ١٠٠٨ تا ٢٧٥ ج ا ملاحظ كري ر

مكتوب ملالا

عقائد کی درستگی کے بعد احکام فقد کاسکھنا ضروری ہے

عقائد کے درست کہنے کے بعدا محام فقہ کا سیکھنا منروری ہے اور فرض و واجب و حلال و حرام وسنّت و مندوب و شتبہ و کروہ کے جانے سے جارہ میں ہے۔ اور ایسے ہی اس علم کے موافق عمل کرنا بھی صروری ہے۔ فقہ کی کما بول کا مطاعہ مزوری مجس اور اعمال صالحہ کے بحالانے میں بڑی کوششش مرفظ رکھیں۔ منازدین کا ستون ہے اس کے تقور سے فضائل اور ادکان بیان کے جاتے

بي ،غورسيسنين -

اقل وضوکے کامل اور بورسطور برکرنے سے چارہ نہیں ہے۔ ہوضوکو تین بارتمام و کمال طور بر دصونا چاہئے تاکہ وضوم وج سنت ادا ہو۔ اور سرکا سے بالاستیعاب ریعنی سادے سرکا مسے کرنا چاہئے اور کانوں اور گردن کے سے میں امتیا طرکر نی چاہئے۔ اور بائیں باتھ کی خنصر بینی چینگلی سے باؤں کی انگلیوں کے احتیا طرکر نی چاہئے۔ اور بائیں باتھ کی خنصر بینی چینگلی سے باؤں کی انگلیوں کے نیجے کی طرف سے خلال کرنا لکھا ہے اس کی دعا بیت دکھیں اور سے کی طرف سے خلال کرنا لکھا ہے اللہ تعا سے کے نزدیک بہندیدہ اور بیالانے کو تعوم انہ جائیں مستحب اللہ تعا سے کے نزدیک بہندیدہ اور دوست ہے۔ اگرتمام کو نیا کے عوض اللہ تعا سے کا کا کیک بہندیدہ علی معلوم ہو جائے اور اس کے مطابق علی میں ہی وجائے تو بھی خنیمت ہے۔ اس کا بعید وں سے قبمتی موتی خرید کے یا بیہو وہ اور بی می میں میں خرید کے یا بیہو وہ اور بے فائدہ جا دیعنی پنچرسے دوح کو جا مسل کر لیے۔

اورج والده بعادیی پرسے دوں وہا کی دیسے۔ کال طہارت اور کامل وضو کے بعد نمانہ کا قصد کرنا چاہیئے۔ جوموم کامعراج ہے۔ اور کوششش کرنا چاہیئے کہ فرص نماز جاعت کے بغیرادا بذہونے باستے بلکہ امام کے ساتھ تکبیراولی ترک بذکرنی چاہیئے اور نما ذکوستیب وقت بن ادا کہنا چاہیئے اور قرآت میں قدرُسنون کو میزنظر دکھنا چاہیئے اور دکوع و سجود میں طانینت صروری ہے۔ کیونکہ بقول تخارط البنت فرص ہے یا واجب ۔ اور قویر میں اس طرح سیدھا کھڑا ہمونا جا ہیئے کہ تمام بدن کی ہڈیاں اپنی اپنی حبکہ پراجایں اور سیدھا کھڑا ہمونے کے بعدطمانینت در کا دہے کیونکہ فرص ہے یا واجب یاسنت علی اختلاف الاقوال ۔

ایسے ہی جلسہ بیں جودوسجدوں کے درمیان ہے درست بیٹے کے بعد المینان صروری ہے جیسے کہ قور میں - اور دکوع وسجود کی کمترسبیجیں بین بارہیں اور زیادہ سے نہ بارہ سات بار باگیارہ یا دہیں علی اختلات الاقوال - اور الم کی تسبیح مقتدیوں کے حال کے موافق ہے ۔ شرم کی بات ہے کہ انسان اکیلا ہو لئے کی حالت میں باوجود طاقت کے افل تسبیح اسٹ پر کفایت کرے ۔ اگرزیادہ نہ ہوسکے تو بانچ باسات بار تو کیے - اور سجدہ کرنے کے وقت اول وہ اعضاء میں بررکھے جوز مین کے نزدیک ہیں۔

پس اقل دونوں زائوندین پر دکھے بھر دوباتھ ، بھر ناک ، بھر پیشانی ، اور زانوا در ہاتھ دکھنے کے وقت وائیں طرف سے شروع کرنا ہوا ہیں اور مرک اُسٹان سے شروع کرنا ہوا ہیں اور مرک اُسٹان سے شروع کرنا ہوا ہیں اور مرک اُسٹان سے بھر اسان سے نزدیک مرک اُسٹان اُسٹان اُسٹان اِسٹان اِسٹان اُسٹان اُسٹان اِسٹان اور سجدہ کے وقت اپنے پاؤں پر اور سجدہ بخلوں کی طرف رکھنا جا ہیئے رجب نظر کو براگندہ ہوئے سے دوک دکھیں اور بغلوں کی طرف رکھنا جا ہیئے رجب نظر کو براگندہ ہوئے سے دوک دکھیں اور ہموسی اور مرکمتی اور شوع والی نما زمان ہوگئی جس طرح کہ نبی علیہ وعلی اُدائشلا اُسٹان والسٹان ہوگئی اور شوع والی نما زمان ہوگئی جس طرح کہ نبی علیہ وعلی اُدائشلا اُسٹان ہوگئی اور سے وقت دونوں ہا تھوں کی انگلیوں کا کھلاکھنا اور سے دونوں ہا تھوں کی انگلیوں کا کھلاکھنا اور سے دونوں ہا تھوں کی انگلیوں کا کھلاکھنا کا کھلاد کھنا یا ملانا ہے تقریب اور سے فائرہ نہیں ہے۔

صاحب شمرع من اس بین کئی شم کے فائدے ملاحظ کر کے اس بیمل کیا ہے ہمادے ملاحظ کر کے اس بیمل کیا ہم

نہیں ہے۔ یسب احکام مفقل اور واضح طور برکتب فقیہ میں مذکور جیں۔ بہاں بیان کرنے سے قصودیہ ہے کہ علم فقہ کے مطابق عمل بجالانے برترغیب ہو۔ متحقب ایضًا

علم عقائداور علم فقر كي بعرضوف كا درجرب

ان اعتقادی اور علی دو بروں کے حال ہونے کے بعد اگر اللہ حال سلطانہ کی توفیق دہنا ئی کرے نوشونیہ کے طریق علیہ کاسلوک کرے سناس غرف کے لئے کہ اس اعتقادا ورعمل سے بطرے کر مجہ چہنے حاصل ہوا ورکوئی نئی بات ہا تھ آ سے بلکم عصود بہ سے کہ معتقدات کی نسبت اسیا بقین اور اعتما دھاس کریں جوہرگر کسی مشیک سے زائل نہ ہو۔ اورکسی سے باطل نہ ہو۔ کیونکہ استدلال کے چواؤں ہوتے ہیں اور مستدل ہے مکین ہوتا ہے: اکت بذکر واللہ تا مشکن المقافی ہے: اکت بنونکہ استدلال کے جواؤں ہوتے ہیں اور مستدل ہے مکین ہوتا ہے: اکت بنونکہ استدلال کے جواؤں ہوتے ہیں اور مسال کریں اور مرکش کو جونفس ہوتا ہے: اکت میں اور اعمال کی نسبت آسانی اور سولت حاس کریں اور مرکش کو جونفس

الماره سے پیدا ہوتی ہے دُور کریں۔

اورطریقه صوفیه کے سلوک سے میقعمود نہیں ہے کہ غیبی صورتوں اور شکلوں کا مشاہرہ کریں اورالوان وانوار کا معائنہ کریں۔ یہ بات خود لہوولعب میں داخل ہے۔
کیا حتی صورتیں اور شکلیں کم جی کہ ان کو حجور کر ریاضتوں اور مجاہدوں سے ساتھ غیبی معورتوں اور انوار کی تمان کریں۔ یہ صورتیں اور وہ صورتیں اور ریانوا واور وہ انوارس سے وجود میر دلالت کرنے والے نشانات ہیں۔ اور طرق صوفیہ میں سے طریقہ علیہ نقشہ مند ریے کا اختیار کرنا بہت مناسب او میں مہتر ہے۔ کیونکہ ان بزرگواروں نے شنت کی متا بعت کو لازم کی طرا ہے اور برعت سے اجتناب کیا ہے۔ مہی وجہ ہے کہ اگر ان کو متا بعت کی دولت حال ہو اور اورا حوال کے با وجود متا بعت ہی وقت ویں ورائی اور اگرا حوال کے با وجود متا بعت ہی وقت ویں ورائی اور اگرا حوال کے با وجود متا بعت ہی وقت ور

جانیں تواحوال کولیسندنیں کرتے ہی وجہ ہے کمان بزدگواروں نے سی ع ورقعی کوجا نزنیں مجھا اوران احوال کا جوان برمتر تب ہوتے ہیں کچھاعتبار نہیں کیا ہے۔ بلکہ ذکر جہ کوجی بدعت جان کراس سے نع کیا ہے اور وہ فائڈ ہے اور ثمرے جواس برمتر تب ہوتے ہیں ان کی طون التفاسنیں کی ۔ ج

### مکتیب ش۲۲

### اصل عالم وه سے جوفقہ اورتصتوف کا جامع ہمو

اخباریس آیا ہے کہ اُلگہا ہ ور خَتُ اُلگ آبات اور السیام الله الله الله کے دارث ہیں " وہ علم جوانبیا سے البہالقالوات والتسلیم ت سے ہاتی رہا ہے ، دوقت کا ہے۔ ایک علم احکام ، دوسر کے لم اسمرار - اور عالم وارث وہ شخص ہے جس کوان دونوں علموں سے حقد مال ہور نہ کہ وہ شخص جے سرکوان دونوں علموں سے حقد مال ہور نہ کہ وہ شخص جے سرکوان دونوں علموں سے حقد مال ہور نہ کہ وہ شخص جس کا علم نصیب ہو اور دوسراعلم اس کے نصیب نہ ہو کہ یہ بات وراشت کے منافی ہے کیونکہ وارث کو مورث کے سب قسم کے ترکہ سے حقد ماصل ہوتا ہے دو مورا مالی کے نسب قسم کے ترکہ سے حقد ماصل ہوتا ہے دو مورا اسمانی کو چوا کرد عن سے اور وہ شخص جس کو معین سے حقتہ ملی ہوتا ہے ۔ وہ عمل اسمانی کو خوا ہوں میں داخل ہے کہ جس کا حقیہ اس سے تعلق ہے۔ اور ایسے ہی اسمانی اللہ علیہ وسلم نے فروایا ہے : عکماء اُلم تُحقی کا نبِسی اللہ علیہ وسلم نے فروایا ہے : عکماء اُلم تُحقی کا نبِسی اللہ علیہ وہ میں اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں "
بری اِسْدَا اِسْدَالْ اللہ میں داخل ہے مارہ در میں امرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں "

ان علمارسے مرا دعلمائے وارث ہیں مذکہ عما دکھ بہوں نے بعض ترکہ سے محتد لیا ہے۔ کیو کر وارث ہیں مذکہ میں محتد لیا ہے۔ کیو کر وارث کی مانند کہ مہ سکتے ہیں ۔ برخلاف غریم کے کہ اس علاقہ سے خالی ہیں۔

نسب جون وارث مند ہووہ عالم بھی نہ ہوگا۔ گریکہ اس کے عام کوایا۔

نوع کے سابھ مقید کریں اور مثال کے طور پر بیل کہیں کہ علم اسکام کا عالم ہے

اور عالم مطلق وہ ہے جو وارث ہونا ور اس سے دونوں قسم کے علم سے پورا
حقیہ حاصل ہو۔

### مكتب ١٢٢٩

### "أيشاً وعلى الكفار "كانمون بننا

بہرخص کے دل میں کسی نہ کی امر کی تمنا ضرور کہوا کرتی ہے۔ لیکن اس فقر کی تمنا کسی ہے کہ الٹر تعالے اور اُس کے بعیر جبری الٹرعلیہ وسلم کے دُنوں کے ماتھ سختی کی جائے۔ اور اُن کے حجو کے خداؤں کو ذلیل وخوالہ کی جائے۔ باللہ اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی ہے کہ الٹر تعالے نزد کیا اس عمل سے ذیا دہ بہنر میرہ اور کوئی عمل نہیں ہے۔ ہی وجہ ہے کہ بار بار آ ب کواس عمل لہند بدو کے لئے ترغیب دیتا ہے اور اس کام کا بجالانا نہا یت صروری جمحت ہے جونکہ آپ بلات خود و ہاں تشریف ہے لئے ہیں اور اس گند سے مقام اور و ہاں کے دہنے دالوں کی تحقیرو اہر نت کے لئے مقرد ہوئے ہیں۔ اس لئے اول اسی نعمت کا منکرا داکر ناچا ہیں جو نالوں کی تعقیرو اہر ہوئے۔ ہیں۔ اس سلتے اول اسی نعمت کا شکرا داکر ناچا ہیں جو الوں کی تعقیم و توقیر کے لئے والوں کی

الندتعاً سائد المراص بالمراس كالعسان بديك كواس بلاي ببتلا في محدا ورأس كالعسان بديخون اوران كره و في خداؤن في كالمران كره و في محدان بديخون اوران كره و في خداؤن كي محقيرا ورتو بين بين ببست كوشش كرنى چا جيئه اوراس تراسشيده اور موسيح ان لوگون كى بربادى بين كوشش كرنى چا جيئة اوراس تراسشيده اور

ناتراسشيده تبت كى مرطرة المانت كرنى جا ميخ -

امیدب کی عبن سندیاں جواب سے وقوع میں ائی ہی اس مل سے اُن کی تلائی اور کفارہ ہوجا سے گا۔ بدن کی محزوری اور سردی کی شدت مانع ہیں۔ ورین فقیر خود ما عز خدمست ہو کراس امر کی ترغیب دیتا۔ اور اس تقریب سے اس ہتھ پر تھن خوالتا اور اس کواپنی سعادت کا سرمایہ مبانت کی اس سے . ندیا دہ کیا مبالغہ کیا جائے۔

### مكتوب تمسي

## توحير شهودي اور توحيد وجودي كي بحث

انصفحه ۱۵ ما ۵۲۲ ملاحظه کری -

#### مكتقب بمصلا

## علم فقد اورشرائع مين مصوف دسن كى تاكيد

مدولملؤة اور تبليغ دعوات كے بعدع من كرتا ہے كہ آپ كے دونوں مبارك اوازنا ہے ہوشيخ حن وغيرہ كے ہمراہ ايسال كئے تھے، پنچ - اور بہت توشی حال ہمونی ايک نعط ميں خواجرا الحسيس دھية الشرعليہ كا احوال لكھا تھا اور دو مرسے خط ميں اپنی قبولتیت كی نسبت استفساد فرمایا تھا - اسى اثناء ميں آپ كے حال برتوقب كى و يكھا كہ اس كر دنواح كوگ آپ كواس ذين كا مراد بنايا گيا ہے اور ان حدود واطراف كرتے ہيں معلوم ہواكہ آپ كواس ذين كا مراد بنايا گيا ہے اور ان حدود واطراف كوگوں كو آپ كے مما تھ والبستہ كيا ہے - يلله سُبّة كا نسبة الحريم واقعات سے اور ان مردود واقعات سے دخيال كريں كيونك واقعات سے دخيال كريں كيونك واقعات ميں شك وست بركا كمان ہوتا ہے بلكہ شاہرات اور محسوسات سے جانیں -

اس دولت كم ما مق كه الترتب ك واسط عده فرايد بي مه كم اب أس محبت واخلاص كم ما مق كه الترتباط في الب كواب دوستول ك واسط محقن ابنى عنا بيت سع عطا فر النيس عدا البيد مقاط تبي جمال كه كفرتمكن مواور برقين جارى بهول ، علوم شرعيه كي عليم دي اوراكام فقه يه كوي بلائيس و فعكي مُرتبي المعلم مُرتبي كالمين الدينية و فَنشُو الدَّكُ عَلَيْم اللَّهُ اللَّه

م آب کولازم سے کے علوم دینی کی تعلیم دیں اور جہاں کس ہو سکے احکام فقہ تیہ کو بھیل تیں کیونکہ ہی دونوں اصل قصود ہیں اور انہی ہر ترقی کا بخات کا مدار سے ''

ابنی مربعت کومنبوط با نده کرعلماء کے گروہ میں دافعل دہیں۔ اور امرموف اور نبی منکر کرکے خلق کوحق تعاسلے کے داستہ کی طون دامنمائی کریں ۔ الٹر فرما آہے: اِنَّ هٰذِهٖ تَذَكِرُهُ قَنَ شَاءُ الْتَحَذُ إِلَى دَجِتْ سَبِيْلُهُ ۔

در به قرآن وعظ ونصیحت ہے جو تخف جا ہے اللّٰہ کی طون داستہ حال کرنے ؟

در حرف بی بھی کہ جس کے ساتھ آپ مجانہ جی اسکام شرعیہ کے بجالانے بیں مدد دبینے والا اورنفس امارہ کی مکرشی کو دور کرنے والا ہے۔ اس طریق کوج جاری کھیں اور اپنے یا موں کے اسوال سے اطلاع مذیاب آزردہ مذہموں ۔ اور اسس امرکوا بنی بے حصلی کی دلیل مذہا ہیں ۔ یا موں کے احوال ایب کے کمالات کی امرکوا بنی بے حصلی کی دلیل مذہا ہیں ۔ یا موں کے احوال جی جو بطریق انعام سیارو ان میں خوبطریق انعام سیارو انسینہ داری جی کا فی جی ۔ یہ جی ایس اور اللہ جی جو بطریق انعام سیارو میں ظاہر ہوں ہے۔

مكتوب سليخ

## علمائے راسخین کی افضا بیت

مجی اُن کی ہداست برحل ''

یبلوگ علمائے استین ہیں جن کوحقیقت معاملہ پراطلاع دی گئی ہے اور اواب شریعت کو مقرف کی برکت سے ان کو شریعت کی حقیقت ہے ہیں بی دیا گیا ہے ، برخلاف فرقہ ٹانیہ کے کہ اگر جبر وہ بھی حقیقت کی طون متوقبہ اوراس کے ساتھ گرفتا دہیں اور متی المقدور شریعت کے بالا نے میں مرکو بجا وزنہیں کرتے ۔ کیکن جبر نکد انہوں نے حقیقت کو شریعت کو اس صقیقت کے طلال میں سے سی طاق کی می جب کہ سے تعقود کیا ہے ۔ اس لئے اس حقیقت کے طلال میں سے سی طاق کی مرفعات کا پوست تعقود کیا ہے ۔ اس لئے اس حقیقت کے طلال میں سے سی طاق کی مرفعات کا پوست تعقود کیا ہے ۔ اس لئے اس حقیقت کی داہ نہیں باتی میں وجہ ہے کہ اور گئی ہیں اور اس حقیقت کے اصل معاملہ کم پنجنے کی داہ نہیں باتی کی واست کے مامول کے تمام ان کی ولا سے اور اطلال کے تمام کم اصلی ہے اور ان اولیا دکی ولا سے تا بیا علیہ مالقلاق والسلام کی ولا سے ہے اور ان اولیا دکی ولا سے انبیاء علیہم القلاق والسلام کی ولا سے ہے اور ان اولیا دکی ولا سے انبیاء علیہم القلاق والسلام کی ولا سے ۔ ن

مكتقب شريخ

## حصول تعتوف كاطريق

برا درِعز بزکا کمتوب مرغوب بہنیا۔ بہت خوشی حاصل ہُوئی۔ وہ میں ہو آول اہلے تا دوں کو کا گئی ہیں۔ اور اب بھی کرنے کے لاتق ہیں۔ وہ یہ ہیں کہ اقرال ہمانت والجاعت شکر الشر تعاسلے سعیم "کی کلامیہ کما ہوں کے موافق اپنے عقائد کو ورت کریں۔ بھرا حکام فقیم تربینی فرض و واجب وسنت ومنوب و حلال و حرام و مکروہ ومشتبہ علمی اور علی طور بر بجالاً ہیں۔ اس کے بعد لازم سے کہ اپنے دل کو ماسولئے میں کا گزون دل کی سلامت اس وقت حاصل ہموتی میں کی گرفتالہ کی سے سام ہوتی ماسولی کے جب کہ دل میں ماسوا سے کی گزون دل میں ماسوا سے کی گزون در سے دینی اگر بالفرمن ہزاد سال کے سوا اور کھے دل میں مذکر در سے دنہ اس معنیا نہری وفا کرسے تو بھی تق اللہ بالفرمن ہزاد سال ک

سے کہ اسٹیاء دل میں گزری اوران کوغیری نہ جا ہیں کیونکہ یہ بات ابتداریں توجد
کے مراقبہ کرنے والوں کو بھی حاصل ہوجاتی ہے۔ بلکہ اس معنی سے کہ اسٹیاء
ہرگز دل میں نہ آنے پائیں -اوراسٹیاء کا دل پر گزرنہ ہونا اس باست ہر مبنی
ہے کہ دل ماسوا رح ی کواس طرح بھول جائے کہ اگر تعلقے ساتھ بھی اسٹیاء
اسے یاد دلائیں تواس کو با دنہ آئیں -اس دولت کو فنا رقلب سے عبر کرتے
ہیں -اوراس داہ میں بہ بھلا قدم ہے -اور باقی جتنے ولا سے کے کما لات ہیں
سب اسی دولت کی فرع ہیں 
ہی کس داور ان فائر در او فناء
ہی ترجمہ : میں ملتی کوئی نہ ہوجائے فنا
دہ نہیں ملتی اسٹ سے خدا
ہی خدا
ہی خدا

### مكتىب مريز

اتباع شربعین اور محبّ بنے سب

دو چیزوں کی محافظت صروری ہے۔ ایک صاحب شریعیت سی الله علیہ وہم کی محافظت ۔ دوسر ہے شیخ مقدار کی محبّت واخلاص ۔ ان دو چیزوں کے ساتھ اور جو کچھ دے دیں ،سب نعمت ہی نعمت ہے ۔ اور اگر کچھ بی ددیں نبین بیدو چیزیں راسخ اور مفبوط ہوں تو بھر کچھ نمبیں ۔ اخرا کیک دن دے دیں ہے۔ اور اگر نعوذ بالٹران دو چیزوں ہیں سے کسی ابیب بین خلل پڑ جائے اور احوال افراق بھی برستور اپنے حال پر رہیں توان کو استدراج جانن چا ہیئے اور ابی خوابی اور بربا دی خیال کرنی جا ہیئے۔ استقامت کا طریق ہی ہے۔ استقامت کا طریق ہی ہے۔ واللہ کے استقامت کا طریق ہی ہے۔ واللہ کے اللہ قبی آلک تو آل کہ تو تو اللہ کے اللہ تو اللہ کے اللہ تو اللہ کے اللہ تو اللہ کو اللہ تو تو اللہ کو اللہ کو اللہ تو تو اللہ کو اللہ

### مكتوب سير

## صرت خصر على السلام سيملا قات كي تفصيل

یاد مدت سے مفرت خفر علی نبینا و علیه القللی فی والسلام کے احوال کی نسبت دریا فت کیا کرتے تھے بچ نکہ فقیر کو اُن کے حال بر کوری اطلاع مذدی گئی تھی ، اس لئے جواب بیں توقف کیا کرتا تھا۔ آج مبع کے حلقہ بیں دیکھا کہ حفرت الباس وحفر خصل نبینا وعلیہ الفقلی ق والسّلام دوحانیوں کی صورت بیں حاصر بہوئے اور تلقی دوحانی بینی دوحانی ملاقات سے حضرت خطر علیہ السلام نے فرایا کہ ہم عالم ادواح بیں دوحانی بینی دوحانی من قات سے حضرت خطر علیہ السلام نفر مایا کہ ہم عالم ادواح بیں سے بیں۔ حق شبحانہ و تعالی نے ہمادی ادواح کوابسی قدرت کا ملہ عطافر مائی سے کہ اجسام کی موست بین تمثل ہو کہ وہ کام جو بھوں سے وقوع بین آئیں بعنی جمانی حرکات احسام کی موست بین تمثل ہو کہ وہ کام جو بھوں سے وقوع بین آئیں بعنی جمانی حرکات وسکنات اور حبدی طاعات وعبادات ہمادی ادواح سے صادر ہوتی ہیں۔

اس اثناء میں بوجھاکہ آب امام شافعی دھمتہ التّدعلیہ کے مذہب کے موافق نماز اداکرتے ہیں۔فرمایا کہ ہم شرائع کے سابھ مکلف نہیں ہیں بیکن جوبکہ قسطب مدار کے کام ہما رسے شہر دہیں اور قطب ملارامام شافعی دھمتہ التّدعلیہ کے مذہب برہے اس لئے ہم بھی اس کے بیچھے امام شافعی دھمتہ التّدعلیہ ہے مذہب کے موافق نماز اداکر ستے ہیں۔

اس وقت بیمی معلوم بخواکه ان کی اطاعت بیر کوئی برزامتر تب نہیں ہے مرف طاعت کے اداکر سنے میں اہل طاعت کے ساتھ موافقت کرتے ہیں اور عبادت کی صورت کو متر نظر دیکھتے ہیں۔

اقربیمی معلوم بگواکه ولایت کے کمالات فقد شافعی کے ساتھ موافقت رکھتے ہیں اور کمالات نومیا تھے موافقت رکھتے ہیں اور کمالات نبتوت کی مناسبت فقہ صفی کے ساتھ ہے۔ اگر بالفرض اس اُمت میں کوئی پیغیم مربعوث ہوتا توفقہ صفی کے موافق عمل کرتا ۔

اس وقت حصرت خواجم محدیارسا قدس سترهٔ کاسخن کی حقیقت مجمع علیم محدیارسا قدس سترهٔ کاسخن کی حقیقت مجمع علی موگئی جوانهوں سنے محدیث میں نقل کیا مسلم کی حضرت عیسی علی نبینا وعلیہ اسلام

نزول کے بعدا مام عظم منی اللہ تعالی عنہ کے فرمب کے موافق علی کریں گے۔
اس وقت ول میں گزرا کہ ان دونوں بزر تواروں سے کچرسوال کرے ۔ انہوں سے فرما یا کہ جب شخص کے حال پر اللہ تعالیٰ کی عن بیت شامل ہو وہاں ہمادا کیا دخل ہے؟
گویا انہوں نے اپ کو درمیان سے نکال کیا اور صفرت الیاس علی نبتیا والسّدام نے اس گفت تکوییں کوئی بات بن فرمائی ۔ والسّدام

مكتوب مهم

# عالم خلق، عالم امراورا حوال را وسلوك علم علم المرافعة معنق كامتهام الوريث في معنق كامتهام

مانزا چاہئے کہ انسان مرکب سے عالم خلق سے جواس کا ظام ہے اور عالم امرسع جواس كما بالمن مه وه الحوال ومواجيدا ورمشابلات وتجليات جوابدا اور توسطين ظا مر موست مي عالم امركا نصيب بي جو انسان كا باطن سطورايي ای چرت وجهالت اور عجزو ماس جوانها بس حال موسته بی وه بعی عالم امرای كاحقدى اوربلة دُمنِ مِنْ كاسِ أنكِهم نَصِيْب (سِخيون كاسم المارية كويمى معتدملنا بهے ) كے موافق ظاہر يہى حالات قاردہ كے قوي ہونے كے وقت اس ماجرا سطحقته بإلبتاسه اگرجير ثبات واستمقامت نهيس رکھتا ليکن اس عالم مسي كيفلق بيدا كرنيتاهم اوراصل معامل حوظا برسي علق ركمة مان احوال كاعلم بسي كيونكه باطن كواحوال موست مي اوران احوال كاعلم مي بوتا - الرظامر ىنى موتا دانش وتميز كا داستەن كەلتا مثاليد تورتوں اور كمالات عروج كاظهور ظام س ادراك كما المراب المن كمان كمان محالة بما وران احوال كاعلم ظا برسم الله . اس بیان سیمعلوم مجوا که وه اولیا د جوصا صب می اور وه جوعلم سے نقیب بي الوال كنفس صول لي كجوفرق نبي ركت وأكر كيوفرق بع توان الوال ك علم ماعدم علم کے باعث ہے۔

متلاایک شخص بر مقبوک کی حالت غالب ہے اور وہ محبوک کے باعث بے قرار و بے اور اس کے علاوہ وہ شخص جانتا ہے کواس حالت کو بعوک کتے ہیں۔ اور ایک اور محص ہے جس پر سبی حالت طاری ہے کیکن وہ سب جانبا کراس حالت کو مجبوک سے تعبیر کرتے ہیں بیر دونوں شخص نفس حصول میں برابر

ہیں۔ فرق صرف علم اور عدم علم ہیں ہے۔ جاننا چاہئے کہ وہ لوگ جوعلہ ہیں ایکفنے دوقسم کے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں . جواحوال کے نفس حصول کا علم ہیں رکھتے اوران کی تلوینات سے ہرگز واقعت نہیں ہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جوالوال کی تلوینات کی خبر رکھتے ہیں۔ کیکن احوال کی

تشخیص نیس کرسکتے۔ بدلوگ اگر جہاحوال کی شخیص نیس کرسکتے لیکن ارباب علم یس داخل ہیں اور شخیت تعنی شیخی اور پیشوائی سے لائٹ ہیں۔ اور احوال کا تشخیص

كرنا بهرشيخ كاكام نهيس سے بلكه بيد دولت بے شمارز مانوں كے بعد ظهوري آتی

سے اور ایک کواس دولت سے سرفراز فرمائے ہیں اور دوسروں کواس کے علم

كے حواله كركے اس كے طفیلی بنا دیتے ہیں -

"رجبه: " خاص كدليتا ب بنده تا تعب لما بهوعام كا" والتلام

مكتوب مهيم

ا پنے کشف والہ م کوعلمائے تی کے کلام بربرکھنا ضروری ،

تجمعلوم ہونا چاہئے کہ طریق سلوک کی حبلہ صروریات ہیں سے ایک اعتقاد محیح ہے جس کوعلمائے اہل سنست والجماعت نے کتاب وسنست اور آٹا پسلف سے استنباط فرمایا ہے اور کتاب وسند کوان معانی برخمول رکھنا بھی صروری ہے۔
جن معانی کوترام علم کے اہلے حق یعنی اہل سند والجاء سے نے اس کتاب وسند
سے مجاہدے اور اگر بالفرض کشف والهام کے ساتھ ان معانی مفہومہ سے برخلان
کوئی امر ظاہر بہو تواس کا اعتبار نذکر ناچا ہیئے اوراس سے پناہ مانگئی چاہیئے بشلا
وہ آیات واحادیث جن کے ظاہر سے توحید مجھی جاتی ہے اور الیسے ہی احاطہ اور
مریان اور قرب اور معیت واتی معلوم ہوتے ہیں حب علمائے حق نے ان آیات ہوا میں سالک بریمعانی منکشف
مریان اور سوائے ایک کواور کو موجود نہ پائے اوراس کو محیط بالذات جانے
اور از روسے ذات کے قریب جانے ۔ اگر چراس وقت وہ غلبہ حال اور سکر وقت
کے باعث معذور ہے ہیکن اس کو چاہیئے کہ ہمیشہ حق تعالے کی بادگاہ ہیں
التجا اور زاری کرنا دہے تا کہ اس کواس بھنور سے نکال کروہ امور جو علائے
اہر بی کی آدائے مائٹہ کے مطابق ہیں اس پر منکشف کرے اوران کے معتقلت
البی حق کی آدائے صائحہ کے مطابق ہیں اس پر منکشف کرے اوران کے معتقلت

غرض علی نے اہل می کے معانی مفہومہ کو اپنے کشف کامصداق اور اپنے الهام کی کسوٹی بنا ناچا ہیئے۔ کیونکہ وہ معانی جو اُن سے مفہومہ معانیٰ کے برخلاف ہیں محل اعتبار سے ماقط میں ۔ کیونکہ ہر بیت ع یعنی برعتی اور منال بعنی گراہ کتاب وسنت ہی کو اپنے معتقدات کا مقتدا جا نتا ہے اور اپنے ناقص فہم کے موافق اسی سے

معانی غیرمطابقہ بمحد کبتا ہے۔

کینی به کشیر و گئی کرد کے بیار کرد کرد اور کرد کرد کا ہے " وو اکٹر کو ہدایت دیتا ہے اور اکٹر کو گھراہ کرتا ہے " اور بیج ہیں نے کہا ہے کہ علمائے اہل تی کے معانی مفہوم معتبر ہیں اور اُن کے برخلاف معتبر نہیں ہے۔ وہ اس سبد سے کہ انہوں نے ان معانی کو آ نا ہے معابہ وسلمت مالحین دخوان الٹرعلیہ المجعین کے شیمہ سے اخذ کیا ہے اور ان کے نجوم ہدایت کے انوارسے اقتباس فر مایا ہے۔ اسی واسطے نبحات ابدی انہی ریخوصوں ہے اور فلاح سرمازی اہنی کے نصیب ہے۔ المَوْلَئِلِكَ حِزْمِ اللهِ اللهِ اللهِ عِنْبَ اللهِ هُمُعُ النَّهُ عُمُوالُمُ فَلِحُقَ وَ وَ اللهِ مُعُوالُمُ فَالِحُقَ وَ وَ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

آوراگرینبی علماء اعتقاد حقہ کے باوجود فرعیات ہیں سے سنی کریا وتھ میرا کے مریکب ہوں توعلیات بین طلق علماء کا انکاد کرنا اورسب کوطعون کرنا محف بے انھا فی اور صرف مکا برہ تعبیٰ ہرط دمعری ہے۔ بلکہ اس میں دین کی اکٹر ضرور یا کا انکاد ہے۔ کیو مکہ ان صروریات کے ناقل اور اگن سے کھوٹے کھرے کو پچانے والے ہیں لوگ ہیں۔

لُوُلَا نُنُورُ مِدَا يَبْهِ مُدلَمَا اهْتَدَيْنَا وَلُولَا تَمْيِ يُزُهُمُ الفَّوَلِهِ عَنِ الْخَطَاءِ لَغَوْيُنَا وَهُمُ الَّذِينَ بَذَلُوا جُهُدَهُمُ فِي اعْلَاءِ كَلِمَةُ عَنِ الْخَطَاءِ لَغَوْيُنَا وَهُمُ الَّذِينَ بَذَلُوا جُهُدَهُمُ فِي اعْلَاءِ كَلِمَةً اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُسْتَقِيدُ وَاسْتَ النَّيْ مِنَ النَّيْ مِن عَلَى القِرَاطِ الدِينِ النَّيْ مِن عَلَى الشَّيْ المَّن النَّيْ مِن عَلَى الشَّيْ المُستَقِيدُ وَنَعَى النَّي مِن النَّي مِن عَلَى الشَّهُ الْمُستَقِيدُ وَمَر النَّي مِن النَّي مِن النَّي مِن النَّي مِن النَّي مِن النَّي مِن المُستَقِيدُ وَمَر النَّي مِن النَّي مِن النَّي مِن النَّي مِن النَّي مِن المَسْتَقِيدُ وَمُر النَّي مِن المُن النَّي مِن النِي مِن النَّي مِن النَّ

دو اگران لوگوں کا نور ہدایت ہم کونہ پنجا توہم کمھی ہدایت نہ پاتے۔
اور اگر برلوگ صواب کوخطا سے الگ نہ کر دیتے توہم گراہ دہتے۔
یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی ساری کوشمش کو دین توہم کے کلمہ
کے بلند کریسے ہیں سکایا اور اکٹرلوگوں کو صراطِ مستقیم برجلایا رحب نے
ان کی مقابعت کی وہ ہے گیا اور بنجات با گیا اور حب نے اُن کی مقابعت کی وہ ہے گیا اور بنجات با گیا اور حب نے اُن کی مقابعت کی وہ ہے گیا اور وں کوھی گھراہ کیا گ

م كتوب يهم اليضاً

علمائي كا ابراع بهرحال بي لازم سمع علمائي كا ابراع بهرحال بي لازم سمع الله المرابي المنطقة والهم المرابي المنطقة والهم المرفعان علمائي المرفعان علمائي المرفعان علمائي المرفعان علمائي المرفعان من المرفعان علمائي المرفعان علمائي المرفعان علمائي المرفعان علمائي المرفعان المرف

شلاً امام شافعی رحمته الطرعلیه وضومی نبیت کو فرمن کہتے ہیں بیت کے بغیر وضورنه کرے اور ایسے ہی ترتیب اوراع عنام کے دھونے اور توالر کو بھی لازم مانتے میں بیریت سے متب تربیع سرواں ویک نہیا ہیں۔

بي ترسيب وتواتري بهي دعابت كرنى چاسية -

السے ہی کمس نسارادرس ذکرکو وضوکا نافض مینی تورسنے والا کہتے ہیں کمس نسارا ورس ذکرکے واقع ہونے کی صورت بیں ازمرنو وضوکرے علی ہذا القیاس ان دواعتقادی وعلی بُروں کے حاصل ہونے کے بعد قرب ایزدی میل شانہ کے مدارج عود کی طوف متوقع ہونا چا ہیئے اور منا ذل ظلمانی اور سالک نوانی کے طعم کرنے کا طالب ہونا چا ہیئے۔

### مكتوب الصُّا

## مشيخ كي تلاش

کین جانا چاہیے کہ ان منازل کا قطع کرنا اوران مرادج برعون کرنائیے
کامل کمل داہ دان، داہ بین، داہنا کی توجہ و تقرف برواب تہ ہے جس کی نظرام ان
قلبی کوشفا مخشنے والی ہے اوراس کی توجہ نابیندیدہ ددی اخلاق کو دور کرنے والی
ہے۔ بس طالب کوچاہیئے کہ اقل شیخ کی طلب کرے۔ اگر محف فضل خداوندی سے
اس کو بینے کا بتہ بتلادی توشیخ کی معرفت کونعمت عظمی تصنور کرے اسپنے آپ کو

اس كوملازم بنائے اور بہتن اس كے تصرف كے تابع بموجائے -

مین الاسلام بروی دیمة الشرعلیه فرات بین کدالنی یه کیا ہے جو تو نے اپنے دوستوں کوعطاکیا ہے کہ جس نے اُن کو بہا نا اُس نے بھر کو با ایا اور مب نک بھر کو نہا یا ان کو نہ بہا نا ۔ اور اپنے اختیا کہ کو کی طور بہتے کے اختیا دمیں گم کردے اور اپنے آپ کو تمام مرادوں سے خالی کر کے ایمنت کو اس کی خدیت بی باندھے۔ اور جب کچھ آس کو فرائے اس کو اپنی سعادت کا سرایہ جان کو اس کے بجالانے میں جان سے کوشش کر سے ۔ شیخ مقتدار اگر ذکر کو اس کی استعداد کے مناسب دیکھے میں جان اس کی طرف اشادہ کر سے کا اور اگر صوف صحبت ہی ہیں دہ نااس کے لئے کا تو اس کا امر کر سے گا اور اگر صوف صحبت ہی ہیں دہ نااس کے لئے کا تو اس کا امر کر سے گا۔

غون شیخ کی تحبت کے مال ہوئے کے باوجود ذکر اور شرائط داہ بیں سے کسی شرط کی حابحت نہیں ہے۔ جو کی جو طالب کے حال کے مناسب دیکھے گافر ما دے گا۔
اوراگر داست کہ کی بعض شرائط میں تفقیہ واقع ہوگی توشیخ کی جست اس کا تدادک کردے گی اوراس کی توجی اس کا کردے گی اوراس کی توجی مقدار کی شرون محبت سے مشرف نہ ہو تو بھر اگر مرا دوں ہیں سے ہے تو اُس کو اپنی طون جرب کرلیں گے اور محف عنا بہت بیغا بیت سے اس کا کام کردیں گے۔ اور جو شرط وادب کہ اس کے لئے در کا دہو گااس کو جتلادیں گے اور منازل سلوک کے جو شرط وادب کہ اُس کے لئے در کا دہو گااس کو جتلادیں گے اور منازل سلوک کے جو شرط وادب کہ اُس کے لئے در کا دہو گااس کو جتلادیں گے اور منازل سلوک کے

قطع کرنے میں تعبن بزرگواروں کی روحانیت کواس کے داستہ کا وسیلہ بنائیں گے کیونکہ عادی اسی طرح جاری ہے کہ راہ سلوک کے طفے کرنے میں مشائع کی دوحانیت کا وسیلہ در کا دہے ۔

اقداگرمریدوں میں سے ہے تواس کا کام شیخ مقدار کے وسیلہ کے بغیر شکل ہے جب شیخ مقدا مذیلے ہمیشہ الشر تعاسلے کی بارگاہ ہیں البخا وزاری کرتا ہے تاکہ اس کوشیخ مقداری کہ بہنچا دیں۔ اور نیز جا ہیئے کہ شرائط ما ای دعایت کو لازم جانے مشرائط مشاشخ کی کتا ہوں میں مفقتل طور بربیان ہو جبی ہیں۔ وہاں سے ملاحظ کرکے ان کومدنظ رکھیں۔

مكتوب ايضاً

## سلوک ئی تمرط اق انفس کی مخالفن اور گنام مول سے اجتناب سے

پس محوات سے بچنا نفنول مُباحات سے بچنے بربوتوٹ ہُوا۔ بس ورع مرفضول مباحات سے بچنے بربوتوٹ ہُوا۔ بس ورع مرفضول مباحات سے بچنا بھی صروری ہُوا۔ اور ترقی وعوج ورع بروابستہ ہے۔
اس کا بیان یہ ہے کہ اعمال کے دوجزوایں۔ ایک امتال اوام بینی امرکا بجالانا، محصور نہا ازمنا ہی تعینی منہیات سے بجنا المثال امرین قدی ہوتی وشتے بھی شامل ہیں۔ اگر المثال امرین ترقی واقع ہوتی توقیر سون کو دہنا قدیمیوں یہ المرین ترقی واقع ہوتی توقیر سون کے دہنا قدیمیوں یہ المرین المرین سے بچے دہنا قدیمیوں یہ

نهیں کیونکہ وہ بالذات معموم ہیں اور مغالفت کی مجال نہیں دکھتے تا کہ اس سے نہی کی جائے بین علوم ہُوا کہ ترقی اس جزوبر والبنہ ہے اور بدا جتناب مرار نفس کی مخالفت ہے۔
کیونکٹر موجت ہوائے نفسانی اور رسوم طلمانی کے دفع کرنے اور مٹلنے کے لئے وار دہوئی ہے چونکٹر فنس کی بین خوام مرکا ادبکاب یا ففنول امرکا ادبکاب ہے جومح مرکا دنگاب کی بہنجادیتا ہے اس لئے محرم وففنول کے اجتناب میں نفس کی مین مخالفت ہے ۔ بہنچادیتا ہے اس لئے محرم وففنول کے اجتناب میں نفس کی مین مخالفت ہے ۔ ب

### سنننخ کامل اختیار مذکرنے کے تقصانات

دیکھنے ہیں آنا ہے کہ طالب اپنی کم ہمتی اور سبت فطرتی اور شیخ کامل کمل کی شجبت نہ پانے کے باعث دراز راستہ اور بلند مطلب کو حجو فے راستہ اور بند مطلب بر لے آئے ہیں۔ اور جو کھیوان کوراستہ میں حقبر و فقیر بعنی ہی جو پر حال کی مطلب بر لے آئے ہیں۔ اور جو کھیوان کوراستہ میں حقبر و فقیر بعنی ہی ہی دوراس مال ہو اسی برکانا ہی کہ کامل اور نہیں کہ مجھے بیٹھے ہیں۔ اور وہ احوال ہو راہ کے حال ہم ور اور درگاہ کے واصلوں نے اپنے کام کا ابنام اور اپنے دوزگا کے نہایت کی نسبت بیان فرمائے ہیں، یہ بہت فطرت لوگ اپنی قوت ہے تھیا۔ کے غلبہ کے باعث ان احوال کا ملہ کو اپنے احوالی ناقصہ کے مطابق کرتے ہیں۔ اور کا ملہ کو اپنے احوالی ناقصہ کے مطابق کرتے ہیں۔ اور کا بی کامین ہیں قوت ہیں۔ جے۔

بخواب اندرمگرمموستے شعر شدر ترجبہ: "نحواب میں موسٹس بن گیااشستر

انهوں نے بحریق سے قطرہ بلک قطرہ کی صورت براور دریائے عمان سے
اُوند بلکہ بوند کی صورت برقناعت کی ہے۔ اور جون کو بیجو ، تعتور کر کے بیجون
سے آوام مال کیا ہے اور ما نند کو ہے ما نند نویا ل کر کے بیجوں کے ساتھ کرفتا د ہموئے ہیں۔ ان سالکوں کے احوال سے جنہوں نے ایمی سلوک کو تمام نہیں کیا اور ان بیاسوں کے حالات سے جنہوں نے سراب کے ساتھ آدام مال

کیا ہُوا ہے۔ ان لوگوں کے احوال جو تقلید کے ساتھ ہے جون پر ایمان لائے ہیں اور ہے ان لوگوں کے احوال جو تقلید کے ساتھ ہے جون پر ایمان لائے ہیں اور ہو گئی درجے ہمتر ہے محق اور مبطل رائینی بیخے اور جور ٹی اور ہور ٹی اس مواب اور خطا کار) کے در میان برت فرق ہے۔ ان طالبوں کو جو ابھی مطلب نک نہیں بہنچے اور حادث کو قدیم جلنے ہیں اور اس غلط اور جون کو ہے جون کو ہون کے بھا اور شوان کا حال نہا ہے۔ اور خوا برموا خذہ کریں تو ان کا حال نہا ہے ہی افسوس کے قابل ہے۔ اور خوا برموا خذہ کریں ہوں کے بار کی جون کے ہے کہ بار کی جون کے بیا در سون کی ایک ہون کے بیا در سون کے ایک متوجہ ہوا۔ اتفاق این اشاف کے داہ ہوں خوا سے اس کی طرف پہنچنے کے لئے متوجہ ہوا۔ اتفاق این اعرام عدے اس کی طرف پہنچنے کے لئے معور سے کہ کو میں کو میں کہ میں کہ میں کہ میں کہ میں کو کو کو کو کو کو کھوں کو کو کھوں کو کو کو کھوں کو کو کو کو کھوں کو کو کو کھوں کو کھ

صورت کی مشاہدت کے باعث اس خص نے خیال کیا کہ ہی کعبہ ہے اور وہیں معتكف ہوكربیط كيا، اور دوسرت عفي نے كعبر كے خواص كوكعبر كے واصلوں سے علوم کرے کعبہ کی تصدیق کی ۔ اس شخص نے اگرچہ طلب سے کعبہ کی *راہ ہیں قدم* نہیں رکھا الیکن اس نے تحیر کعب کو کعب نہیں جانا ہے۔ بیٹی تف اپنی تصدیق میں محق يعنى ستى بدا وراس كاحال طالب خطاكار مركور سعبتر بع بنكن اس طالب كاحال بوہرچندمقصد تكنيس بہنچا ہے بيكن اس نے غيرمطلب كومطلب بنيسمجعا ہے۔اس مقلد عن کے حال سے س نے ابھی دا ومطلب میں قدم نہیں دکھا بہتر ہے۔ كبونكماس في مطلوب كالمع مدى كالقيقت كم باوجود مطلوب كرواه كى مسافت كومحبل طور برقطع كياسد بس زبادت وبرترى اسك سيم تحقق والبت اوكى-آوران میں سے ایک گروہ کے لوگ اینے اس خیالی کمال اور وہمی وصال سے بنی اورخلت کی اقتدار کی مسند پر بنیٹے ہیں اور اپنی منقعست کے باعث کمالات كبيت سيمستعدون كى استعداد كومناتع كرديا سيدا ورائني صجست كى مردى كى شوى سے طابوں كى طلب كى حرارت كو دُوركر د باسے ـ حَنَّلُوا فَاَ حَنَدُّنَ حَنَاعُقُ ا فَا صَاعُول 'ثير لوگ خود بي گراه بموسے اور دوہروں کو

### مجی گمراہ کیا '' اور آپ بجی ضائع ہوئے اور دومروں کوبھی ضائع کیا۔

### مكتوب يمر ايضًا

### بعض شهرائط كے ساتھ كسى كومجاز بنانا

اوراگر بالفرن شیخ مقترا اس کی بهتری اجازیت بین دیکھے اورافادہ کے معنی اس مین علوم کرے توجا ہیئے کہ اس کے افادہ کو بعض قیوداور شرائط کے ساتھ مقید کرے۔ مثلاً اس کے افادہ کے طریق بیر طالب کی مناسبت کا تھا ہر ہونا اوراس كى عبي اس كى استعداد كاضائع بنه بونا - اوراس رياست مي اس كنفس كامكش نه مونا يبونكه تركيه نفس مذ مونے ك باعث اس سے موائے نفسانی کا اقتدا تراکل نہیں ہوئی۔ اورجیب معلوم کرے کے طالب اس سے اس کے نهابیت افاده کے بینے گیا ہے اور طالب کی استعداد میں امھی ترقی کی قابلیت ہے تواس كوچاہيئے كەر بات أس برخلا بركردے اوراس كورخصت ديدے اكدوه اینے کام کودوسرے شیخ سے کامل وتمام کرے اور اپنے آپ کوئنتی رہم جھ لے۔ اوراس خیلہ سے لوگوں کی دہرنی نہ کراے اور اس قسم کی شرائط جواس کے حال کے مناسب جانے آس کے سامنے ذکر کرد سے -اوران کی و متبت کرے زصت واجازت دے دے لیکٹ نہی مرجوع افادہ وتکمیل میں ان قیودوشرا أط كا محتاج نہیں ہے کیونکراس کوجامعیت کے باعث تمام طریقوں اوراستعدادو کے ساتھ مناسبت ہوتی ہے۔ برخص اپنی اپنی استعداد و مناسبت کے موافق آل سے فائدہ مال کرلیتا ہے۔

اگرچہمشائخ اور مقتداؤں کی محبت ہیں مناسبت کے قوی یاضعیف ہونے کے باعث سرعت وبطور بعنی دیری اور جلدی ہیں تفاوت ہے لیکن اصل افادہ ہیں متساوی الاقدام یعنی ارتب بی برابر ہیں بیٹ مقتدار کولازم ہے کہ طالب کے

افاده کے وقت حق سُبی افہ کی بارگاہ ہیں البخا کرتا رہے اوراس کے حبل متین بی مفسوط رسی سے بنجبہ مادے کہ مبادا اس اشتہا رکے ضمن ہیں مکرو استدراج پوشیدہ ہو۔ اور برانبخا اس امر ہیں کیا بلکہ تمام امور ہیں ہروقت تق سیجانہ وتعالیٰ نے اسس کوعطافر الی ہوتی ہے اور کسی فعل برکسی وقت اس سے جُدانہیں ہوتی ۔ ذولِفَ فَعُل الله يُوتِي ہے اور کسی فعل برکسی وقت اس سے جُدانہیں ہوتی ۔ ذولِفَ فَعُل الله يُوتِي ہُوت الله الله يُوتِي ہوتی ہے اور الله و والفَعُل الله غليم ہے۔ يہ الترتعالیٰ مرب کو جا ہتا ہے دیتا ہے ، اور اللہ تعالیٰ برب کے فعنل والا ہے ؟

### مكتوب ممري

## فرائض باجماعت اداكرنے كاابتمام لازم ہے اور نوافل باجماعت برعت بن

جانناچا ہینے کہ اکثر خاص و عام لوگ اس نہ مانہ ہیں نوافل کے ادا کہنے ہیں اور ان ہیں بڑا اہتمام کرتے ہیں اور کمتوبات عنی فرطنی نما نہوں ہیں سستی کرتے ہیں اور ان ہیں سنتوں اور سختوں کی دعا بیت کم کرتے ہیں - نوافل کوعزیز جانے ہیں اور فرافل کو خزیز جانے ہیں اور فرافل کو خزیز جانے ہیں اور فرافل کو خوار نوائفل کو اوقات سختہ ہیں ہیں کہ کہ ادا کرتے ہیں اور جاعت مسئوں کی تکثیر بلک نفس جاعت میں کوئی تقید نہیں رکھتے نفس فرائف کو غلات و ستی سے ادا کرنا غلیمت سمجھتے ہیں اور روز عاشورہ اور شب برات اور ماہ دوب کی ستانیسویں دات اور ماہ دوب کے اول جمعہ کی دات کو جس کا نام انہوں نے لیاتہ الرغا شب دکھا ہے برط ااہم م کرتے ہیں۔ اور نوافل کو بڑی جمعیت کے ساتھ جاعت سے ادا کرتے ہیں اور اس کو نیک و شخس نویال کرتے ہیں اور اس کو نیک و شخس نویال کرتے ہیں اور اس کو نیک و شخس نویال کرتے ہیں اور اس کو نیک و تعسن نویال کرتے ہیں اور کی معمون تا کہ کو میں خوا کہ کہ کو میں میں ظاہر کرتا ہے۔

سینے الاسلام مولانا عمام الدین ہروی شرح وقایہ کے ماشیہ یں فراتے ہیں کہ نوافل کوجاعت سے اداکرنا اور فرض کی جماعت کوترک کرنا شیطان کا مکرو فریب ہے۔

عانناچاہیئے کرنوا فل کوجمعیت تمام کے ساتھ ا داکر نا ، ان مروم! ورمزموم برعتوں میں سے ہے جن کے حق میں رسالت بنا ہ صلی الترعلیہ وسلم نے فرما یا ہے :-مَنُ أَحُدَثُ فِي دِينِنَا هِ لَذَا فَهُوَ مَرَدُ

روحس نے ہمارے اس دین مین نئی بات نکالی وہ رُدّ ہے "

جاننا جابيني كم نوافل كوجماعت كے ساتھ اداكر نافقه كى بعض موايات ميں مطلق طور مرکروہ ہے اور تعبن دوا مات میں کراہت تداعی اور تجیع ربعنی اللے اورجمعتن بر)مشروط سے سی اگر بغیر تداعی کے ایک دو اوی سجد کے گوٹ می نفل کوجاعت سے اواکریں تو تبخیر کوامت کے دواہے۔ اور میں اومیوں یں مشائخ كااختلاف سعة اوربعين روايات مين جار أدميون كى جماعت بالاتفاق كروه نہیں اور تعبن دوایات میں اصح یہ سے کہ مکروہ سنے۔

فتاوی سراجیه میں ہے کہ تراوی اورکسومٹ کی نماز کے سوا اورنوافل کوجیا

سے اداکرنا مکروہ سہے ر

اقرفنا وی غیاشیری سے کہ شیخ امام منرسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرما یا ہے کہ المفنان كيسوانوافل كوجاعت سے اداكر نالىب كە تداعى كے طريق بريموا كروه ہے۔ نیکن عبب ایک یا دو اقتدار کریں تو مروہ نہیں اور تین میں اختلاف ہے اور جارتیں بلاخلاف کراہیت ہے ۔

الأرخلاصهي بسط كنغلول كى جماعت جب تداعى كے طريق يرموتو مروه ہے الکین حبب اوان واقامت کے بغیر گوسٹ مسید میں ادا کئے جا بیس تو مگروه نهیس ہیں ۔

الورشمس الائم حلوانى نے كها سے كروب الم كيسوا تين أوى موں توما باتفاق مروه ہے اور چارمیں اختلات ہے اور امے ہی ہے کہ مروہ ہے۔

أورفية وي شا فعيه مي سنے كه ماه رمعنان كيسوا نوافل كوجا عمت سيدادا سركرس اورنوافل كوتداعى تصطور مربعنى اذان واقامت كم ساعقادا كرنا كروه معلین اگرایک یا دواقتداء کیس جوراعی کے طور ریر نز ہو تو مکروہ نیس -اوراگر تین اقتدار کریں تواس میں مشائخ کا اختلات ہے اور اگر جار اقتدا کریں تو

بالاتفاق مروه ہے۔

اس قسم کی اور مجھی ہرست ہی دوایت پیدا ہوجائے کی تہیں ان سے ہمری ہُوئی ہیں۔ اور اگر کوئی اسی دوایت پیدا ہوجائے جوعدد کے ذکر سے ساکت ہو اور اس سے طلق طور میرنفل کوجا عست سے ادا کہ نا جائز ہوتا ہمو تواس کو مقید میر محول کرنا چا ہیئے جو دوسری دوایات ہیں واقع ہے اور مطلق سے مقید مُرادلینا چا ہیئے اور حجا ذکو دویا بین پر مخعر کرنا چا ہیئے کیونکہ علائے صفیداگرچہا صول میں مطلق کو مقید برجمل کرنا جا کر جہا اور اگر بھر من کر سے لیکن دوایات میں مطلق کو تقید برحمل کرنا جا کر خوات میں مطلق کو تقید اگر جہا صول میں مطلق کو مقید برجمل معادض ہوگا۔ اگر چہ قوت میں برابر ہموں ہی دہمنے دیں تو بیطلق اس مقید ہما معادض ہوگا۔ اگر چہ قوت میں برابر ہموں ور مساوات کو مان بھی لیں توہم کیے اور مگر مساوات کو مان بھی لیں توہم کیے ہیں مہر میں کہ کرا ہت و اجا مت کے دوائی متعادض ہوئے کی مورت میں کرا ہت کی جانب ہیں کہ کرا ہت و اجا مت کے دوائی متعادض ہوئے کی مورت میں کرا ہت کی جانب کو تربی ہے ہے۔ کیونکہ احتیا طری مقایت اسی میں ہے جیسے کہ اصول فقہ کے جانے والوں کے نزد کی مقول ہے۔

پی وه نما زجوروزعاشوره اورشب برات اورلیلة الرغائب بی جاعت کیسائق اداکرتے ہیں اور دودوسویا تین تین سویا اس سے زیا دہ آدئی بجرات بیں بیس ہوتے ہیں اوراس نما نہ اوراجتاع اور جاعت کوستمس خیال کرتے ہیں۔
میں جمع ہوتے ہیں اوراس نما نہ اوراجتاع اور جاعت کوستمس خیال کرتے ہیں۔
الیسے لوگ نقہا رکے اتفاق سے امر مکروہ کے مرتکب ہیں اور مکروہ کوستحسن جاننا بڑا بھاری گناہ ہے ۔ کیونکہ حوام کو مباح جاننا کفر تک بہنچا دیتا ہے اور مکروہ ملاحظ کو احس بھے اس فعل کی بڑا تی کو اچھی طرح ملاحظ کرنا چاہیں ہے۔

اقر کوا ہیت کے دفع کرنے ہیں اُن کے باس سندعدم تداعی ہے۔ ہاں عدم تداعی ہوں عدم تداعی ہوں عدم تداعی ہوں عدم تداعی بعض دوایات میں کوا ہت کو دفع کرتی ہوں کرتی ہے۔ اور وہ بی اس شرط میر کہ گوشہ مسید میں ہوں وَ بِدُو نِهَا تَحَدِّظُ الْمِقْتَا دِ - اس کے علاوہ بے فائرہ دسنج ہے۔

تذاعی سے مُراد ہے نماز نفل کے ادا کرنے کے لئے ابک دو مرشے کو خبر دیا اور یہ معنی اس جماعت بین تحقق ہیں کہ قبیلہ قبیلہ عاشورہ کے دن ایک دوسرے کو خبر کرتے اور حبلاتے ہیں کہ فلال عالم کی سجد ہیں جانا جا ہیئے اور نماز کو جمعیت سے ادا کہ ناچا ہیئے اور اس فعل کو معتبر جاننا چا ہیئے اس قسم کا اعلان ا ذان و اقامت سے بھی ابلغ ہے ۔ بس تداعی بھی ٹابت ہوگئی۔ اگر تداعی کوا ذان و اقامت کی حقیقت مُرادلیں تو جیسے کہ معتب کو معتبر واقع ہے اور اس سے اذان و اقامت کی حقیقت مُرادلیں تو بھی جواب و ہی ہے جو اُور پر گزد دب کا کہ ایک یا دوسے ساتھ محصوص ہے یا دوسری شمط کے ساتھ جواویر مذکور ہو جی ۔

جانناچا ہیئے کہ ادا ہے نوافل کی بنیا داخفا وتستر بینی پوشیدگی برہے ناکر محمد وریا کا گمان نہ گزرسے اور جاعت اس کی منافی ہے۔ اور فرائنف کے ادا کر سنے میں اظہار واعلان کطلوب ہے۔ کیونکہ دیا وسمعہ کی آمنیرش سے پاک ہے۔ کسب ان کا جاست کے ساتھ ادا کرنامناسب ہے۔ یا ہم مبر کہتے ہیں کہ کشریت اجتماع فتنہ بپدا ہو ہے۔ کا محل سے۔

یبی وجہ ہے کہ نما زجمعہ کے اداکر نے کے لئے سلطان یا اُس کے ناشب کا مامنہ ہونا شرط ہے تا کہ فقتہ کے بیدا ہوئے سے امن دہے اور ان مکرومہ جمات میں بعدی فقنہ بیدا ہوئے تا کہ فقتہ کے بیدا ہوئے اس میں بیدا ہوئے ہی مشروع نہ ہوگا۔ بلکمنکر ہوگا۔

حدیث نبوی میں ہے:

اَلُفِسَنَهُ نَائِمَتُهُ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ اَيُقَظَهَا -

دو فتندسویا ہوتا ہے جواس کو جاگا آہے اس براللہ تعالیٰ کی تعنیت ہے " سیس اسلام کے والیوں اور فاضیوں اور محتسبوں کولازم ہے کہ اس اجتماع سے منع کریں اور اس بادہ میں بہت ہی زحر و تنبیہ کریں۔ تاکہ یہ بدعت جس سے فتند ہر باہو مخصے ایکھ جاسے کے و

وَاللّٰهُ ۚ يَجِعَ الْكُنَّ وَهُمَ يَهُدِى السَّبِيثِ -وو التُدتِعَالَىٰ حَنْ ثَابِتَ كُرْمَا ہِے اور وہی سیدھے داہ کی ہالیت دیتا ہے ''

شيخ كے باس رسنے كے آواب

جاننا چاہیئے کم عبت کے آداب اور شرائط کو متر نظر دکھنا اس داہ کی ضروریا میں سے ہے تاکہ افا دہ اور استفادہ کالاست کھی جاتے ور سے کوئی نتیجہ بيدانه بوكا اوركبس سيكوئي فائده حال مذهو كايعبن عنرورى آداب وشرائط لكم

جاتے ہیں گوش ہوش سے سننے چا ہیں۔

طالب كومپاہيئے كدا پنے دل كوتمام اطراف سے بھيركرا پنے بيركى طرف توقيركے اوربيركى خدمت مي أس كإذن ك بغيروافل واذكادمين شغول منهوا وراس كعفورس اس كسواكسى اوركى طرف توقب ندكر في العلى اسى كى طون توقب ہوکر بیٹھا دہے جتی کہ حب یک وہ امرینہ کرنے وکرمی ہی شغول مذہ واوراس کے صنور میں نماز فرص وسنت کے سواکھے ادا سنر کرے -

كسى بادشاه كى نقل كرتے بي كواس كا وزيراس كے سامنے كھرامقا اتفاقا وزبر کی نظراس کا پنے کیرے میرجا بڑی اوراس کے بندکواپنے ہاتھ سے درست محدفي الكاراس مال مين حبب ما وشاه في اس كود سجيا كه مير سرواغير كي طرف توجم ہے توجور ک کرفر مایا کہ میں بربرداشت نہیں کرسکتا کہ تومیراوزیر ہو کرمبر سے صنور اس

اینے کیرے کے بندی طرف موج کرے -

توسودینا چاہئے کہ حبب دنیا کمینی کے وسائل کے لئے چھوٹے جھوٹے آداب روی میں تووصول الی انترکے وسائل کے لئے ان آداب کی دعابیت نها بیت ہی کامل طور میر ضروری ہوگی اورجہاں کے ہوسکے اسبی ملکھی کھوانہ ہوکہ اس کاسا مہ بیرے کیرے یاسابیر بریرتا ہوراوراس کے معلے بریاؤں ندر کھے اوراس کے وضوی جگہ بیسے طہارت نذکرسے اور آس کے خاص برتنوں کو استعمال نذکرسے اور اس کے صنور یں بانی نہ پئے۔ کھانا منہ کھائے اورسی سیفنگوند کرسے بلکسی اور کی طرف متوقبه منه مواور ببري غيبت بعين عدم موجودگي بين جهال كه وه د بهناسهاس طرك باؤں دراز مذکرے ۔

اں ماکہ درمرائے نگار سیت فارغ است اندباغ وبوستان وتماشاہ لالہ زار ترجمہ: - سوشخص حس کے گھریں گلزار خود اگا ہمو سرونے ہے سے اور

غيرون كي باغ ويجهد ماجت نيس أمكو

سمجے اور بیری طرف سی سے میں کا عیب مذکرے۔ اور جو واقع ظاہم ہمو بیرسے پوشیدہ کے۔ اور واقع ساہم ہو بیرسے وریا فت کرے اور واقع سے طاہم ہو اور میں عرض کر دیے اور واقع اس تعبیرات سے طلب کرے اور اپنے کشف بر ہر گز ہمو ہمر کر میں عرض کر دیے۔ اور صواب و خطا کواسی سے طلب کرے ماتھ اور خطا دصواب کے ساتھ المائی ہلا فہلا ہم و سے داور سب میں اور خلا اس سے فیدا نہ ہو کیونکہ اس سے غیر کواس کے اوبر افتیا اور منا اوا دست اس کے برخلاف سے اور اپنی آواز کواس کی آواز سے بلند مذکرے و اور مبند ہوا واز سے بلند مذکرے و اور مبند ہوا واز میں داخل ہے اور وقع میں دیکھے کہ بین اور مشائح سے بہنی ہے اس کواپنے بیر کے ذریعے مجمعے اور اگر واقع میں دیکھے کہ بین اور مشائح سے بہنی ہے اس کو اپنے بیر کے ذریعے مجمعے اور اگر واقع میں دیکھے کہ بین اور مشائح سے بہنی ہے اس کو جی اپنے بیر کی دریعے میں اور میں اور میں کو اپنے بیر کی دریعے میں اور اور میں اور میں کواپنے بیر کی دریعے میں دیکھے کہ بین اور مشائح سے بہنی ہے اس کو بی اپنے بیر بی سے جانے۔

اقد حان کے کہ جب پرتمام کمالات وفیون کا جا میں ہے۔ پیرکا فاصف فی بیری فاص استعداد کے مناسب اس شیخ کے کمال سے موانی جس سے بیصورت افاصنہ فاص استعداد کے مناسب اس شیخ کے کمال سے موانی جس سے بیصورت افاصنہ کا ہرہوئی ہے مرید کو ہی جا ہے اور اور وہ پیر کے مطالعت میں سے ایک سطیقہ ہے جس کے مناسب وہ فیمن دکھ ہے اور اس شیخ کی صورت میں ظاہر ہم کو اسے محتبت کے فلد کے باعث مرید نے اس کو دو مراشیخ خیال کیا ہے اور فیمن اس سے جانا ہے ۔ یہ بڑا ہما ادی مغالط ہے ۔ افتر متی الشرعلیہ وسلم بھی استرکا عتقا دا ورمج بت برا ابنت قدم دکھے ۔ اور متی البیشر متی الشرعلیہ وسلم کی طعیل چرکے اعتقا دا ورمج بت برا ابنت قدم دکھے ۔

یں ویرات معاردر رجت پر ب مدارت میں مشہور ہے کہ کوئی ب ادب الشرتعاك

يم نهين سينيتا يه

اقر اگرم ردیعین اواب کے بجالانے ہیں اپنے آپ کوتھوروارجانے اوراس کو کما حقہ اوا در کرسکے راورکوشش کرنے کے بعدیمی اس سے عہدہ برآنہ ہوسکے تو معان ہے ، کیکن اس کواپنے تھور کا اقراد کرنا عنروری ہے ۔ اور اگرنعوذ والٹراداب کی دعایت بھی در کرسے اور ابنے آپ کوقعبور واریمی درجائے تو وہ ان بزرگواروں کی برکات سے محروم دہتا ہے ۔

#### مكتوب عد

# حضرت يخ عبدالقا درجيلاني كامقام اورانكا كلام

اوريه بوصفرت ين عبدالقا در دمة الشرعليه ن فرمايا سم : قَدَمِى طِنْهِ مَا عَلَىٰ دَقْبَ لِعَلَى وَلِىّ اللّٰهِ اَ وُجَمِيْعِ الدُّولِياً عِ

مومیراقدم تمام اولیاء کی گردن پربے "

" عول هذا المعام ف" والاجوشيخ ابوالنجيب سهوددى دممة الشرعليه (جومعرت شیخ عبدالقا در دیمته الترعلیه کے محرموں اور مصاحبوں سے ہے) کا مربد اور ترمیت ہے سے اس کلمرکوان کلمات سے بیان کرتا سے جوعجب بیشمل سے جوابتدائے احوال میں بقیر سکرکے باعث مشائخسے مرزد ہوتے ہیں - اور نفحات میں سنین حادة باس سع جوحضرت سيخ كمشائخ بس سع بيمنعول سع كدانهون في بطريق فراست فرمایا تفاکراس محبی کا ایب ایسا قدم سے کہ اس کے وقت میں تمام اولیب علی گردنوں بر ہوگا اوراس بات کے کہنے برما مور ہوگاکہ قدری طافرہ علیٰ دُقبت ہے كُلِ وَلِيَّ اللهِ - اورجس وقت به بات كه كاتمام اوليا رابني كرذي مجمكا دي كي " بهرمورت مين اس كلام بس سبخے بين خواه ببركلام ان سے بقير شكر كے باعيث سرندد موا موخوا واس كلام سے اظها در مامور موستے ہوں كيونكران كا قدم اس قت کے تمام اولیاء کی گردنوں بر سے اوراس وقت کے تمام اولیاران کے قدم کے نیجے بروسئے ہیں لیکن جاننا چاہیئے کہ بیرحکماس وقت کے اولیار کے ساتھ ہی خلوں ہے۔ اولیائے متقد بین اور متاخر میں اس مکم سعے خارج ہیں ۔ جیسے کہ شیخ حماد ج کے کلام سے مفہوم ہو تا ہے کہ اسس کا قدم اس کے وقت میں تمام اولیا وکی

اورکهرریاہے:

عُدَمَىٰ هٰذِهٖ عَلَىٰ مَ قَبَةِ كُلِّ وُكِيِّ اللّٰهِ ر

آورئیں دہکھتا ہوں کے اس وقت کے تمام اولیاء نے تیرے ملال واکرام کے با اپنی گردنوں کولیست کیا ہوا ہے۔

اس بزرگ کے کلام سے بی فہرم ہوتا ہے کہ بیٹ کم اس وقت کے اولیاء کے ساتھ ہی مخصوص تھا۔ اس وقت ہے اگر نورا تعالی کسی کوچم بھیرت عطا فرمائے تودیکے سکتا ہے۔ جیسے کہ اس غوث نے دیجا سفا کہ اس وقت کے اولیاء کی گرد ہیں اس کے قدم کے نیچ ہیں اور بیٹ کم اس وقت کے اولیاء کی گرد ہیں اس کے قدم کے نیچ ہیں اور بیٹ کم اس وقت کے اولیاء کہ اس بہر بیا۔ اولیائے متعدمین سے افغال ہیں اور ہوسکتا ہے جن میں حصرت شیخ سے افغال ہیں اور اولیائے متا خرین میں بھی کیسے جا مز ہوسکتا ہے جن میں حصرت مہدی شامل ہیں جن کے اولیائے متا خرین میں بھی کیسے جا مز ہوسکتا ہے جن میں حصرت مہدی شامل ہیں جن کے اور ان کے حق میں خلیفہ اللہ فرمایا ہے۔ واران کے حق میں خلیفہ اللہ فرمایا ہے۔

ایسے ہی حضرت عیسے علیہ الفتائوۃ وانسلام جواولوالعزم نبی ہیں ان کے می بسابقین میں سے ہیں اور اس شریعیت کی متابعت کے باعث حضرت خاتم الرسل صلی الشرعلیہ وسلم کے اصحاب سے ملحق ہیں۔ متاخرین کی اس بزرگی کے باعث ممکن سے انخصرت صلی لند

عليه وسلم في فرمايا بهو-

لَا يُدِمَى أَوَّ لَهُ صَاءَ الْمُعْدَدِ الْمِرْ الْحِرْ هُمَدً - وَ نَهِينَ عِلَوم أَن كَ اول بِمِرْ بِينَ مَا أَخِيرِك "

غرمِن مصرب عبدالقادد قدس مترو ولايت بي شائع عبدالقادد قدس مترو ولايت بي شائع على اور درم بلند د كعت بي ولا بت خاصم محدد يعلى صاحبها القلوة والتلام والتحيد كوسيركي داه سعائز نقط كم بنيا باسع اوراس دائره كي مرحلة موسك بي .

اس بیان سے کوئی بی وہم مذکرے کہ جب حصرت شیخ دائرہ ولا بہت محدیہ کے مرحلقہ ہیں تو میاہ میے کہ مسب اولیا رسے افضل ہموں کمبوئکہ ولا بہت محدی تم مرحلقہ ہیں جو کی ولا بہت سے بر ترہے کیونکہ میں کہنا ہموکہ کہ اس ولا بہت محدی کے مرحلقہ ہیں جو لا وسیرسے حاصل ہوئی ہے جیسے کہ اُ وہرگزد میکا، مذکر مطلق اس ولا بہت کے مر

علقہ ہیں جس سے افضلیت لازم آئے بیا دوسرااس کا بھواب یہ ہے کہ میں کہتا ہو کہ طلق ولایت محمد ریکا سرحلقہ ہونا افضلیت کوستلزم نہیں ہے جیونکہ ہوسکا ہے کہ کوئی اور بھی کما لاست نبقت محمد ریا ہیں بعین اوروراثت مے طریق برقام آگے رکمتہ ہواوران کمالات کی لاہ سے افضلیت اس کے لیے ثابت ہو۔

معنوت في عبدالقا در دحمة التدعلية كاكثر مربد شيخ كائت مين بهت غلوكرت مين المراط التدويم التحليم التحل

بکھرت ظاہر ہموستے ہوں، افضل ہو۔

شیخ الشیوخ نے عوام من میں خوارق وکرامات کے ذکر کے بعد فرمایا ہے کہ ہیر مسب کچھ اللہ تعالیٰ کی بخشیں اور مہر یا بنال مہیں جو بعبی لوگوں کوعطا فرما ہم اور ان کے ساتھ ان کی عزب شیں اور مہر یا بنال مہیں جو بعبی ان کرامات میں سے ان اور فضیلت میں اُن سے بڑھ کر مہوتے ہیں بسکین ان کرامات میں سے اُن کو کچھ واصل نہیں ہموتا کیونکہ ہی کہ اور خور کی تقویت کا باعث ہیں ۔ اور حیں کو صوف بقین عطاکیا گیا ہمواس کو ذکر قاب کے موافق کی جھے ماجت نہیں ہے ۔ نوادق کے مکرت ظاہر ہموئے کو افضلیت کی دلیل بنانا ایسا ہے علیے کہ خورت امیر کرم اللہ وجم کے مکرت ففنائل ومناقب کو مفرت صدای اس قدر فعنائل ومناقب کو مفرت صدای اسٹری اسٹری اسٹری میں اسٹری میں اسٹری میں اسٹری میں قدر فعنائل ومناقب طہور ہیں نہیں اسٹری میں قدر کہ صفرت کرم اللہ وجہ ہے۔

مكتوب اليضا

# کشف کی دوسیں، اور بہلی سم کا اولیاءاللہ کے ساتھ مخصوص ہونا

اے برادر بغورسے شن کرخرق عادات دوقسم برہیں ،نوع اق ل : وہ علوم ومعادت اللی حبّل شائذ ہیں جوحق نعامے کی ذات و
صفات وا فعال کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ اور وہ عقل کے ماسوا اور معارف ومعتاد
کے برخلان ہیں جن کے ساتھ اپنے خاص بندوں کومتا ذکرتا ہے -

نوع دوم بمنوقات كى مورتوں كاكشف ہونا اور نوسسبدہ چنروں براطلاع يا نا اوران كى خبردينا جواس عالم كے ساتھ تعلق لدكھتا ہے -

ٹانی حاصل ہے۔

اوع اقل، می تعالے کے نزدیک شرافت واعتباد رکھتی ہے۔ کیونکداس کو اپنے دوستوں ہی سے خصوص کیا ہے اور شمنوں کواس ہیں شریب نہیں کیا اور نوع دوم جام مخلوقات کے نزدیک معتبرہے۔ اور ان کی نظروں ہیں ہمت معزز ومحترم ہے۔ ہور ان کی نظروں ہیں ہمت معزز ومحترم ہے۔ ہیں باقی اگر استدراج والوں سے ظاہر ہوں توعب نہیں کہ ناوائی کے باعث اس کی برستش کرنے لگ جائیں اور دطب و یاس پرکدان کو تکلیفت دے۔ اس کے مطبع اور فرما نبرداد ہو جائیں۔ بلکم مجوب نوع اقل کوخوالان و درے۔ اس کے مطبع اور فرما نبرداد ہو جائیں۔ بلکم مجوب نوع اقل کوخوالان و کرامات ان مجوب ہیں جانے۔ ان کے نزدیک خوالات نوع دوم میں شخصر ہیں۔ اور کرامات ان مجوب ہیں۔ اور بوشیدہ جنروں کی خبر دسینے برعصوص ہیں۔ یہ لوگ عجب سے وقوف ہیں۔ اتنا نہیں جانتے کہ وہ کم جوماعز باغائب مخلوقات کے احوال سے حلق دکھا ہے۔ اس میں کون می شمافت و جوماعز باغائب مخلوقات کے احوال سے حلق دکھا ہے۔ اس میں کون می شمافت و کوماعز باغائب مخلوقات کے احوال سے حلق دکھا ہے۔ اس میں کون کی شمافت و

كرامت ماصل سه بلكريملم تواس بات كه لائق سه كهجها لت سع بدل جائے اكم مخلوقات اور أن كم احوال بعول جائيں الحوہ ق تعاسے كى معرفیت ہى سہت جو شرافت وكرامت اور اعزا فروا معرام كے لائق سم ع -

#### مكتوب 1907

نظربرقدم بهوش دردم سفردروطن خلوت وانحبن

جانناچاہئے کہ طریقہ علیہ نقشبند ہے اصول مقردہ میں سے ایک نظر برقدم ہے۔
نظر برقدم سے مراد بینیں کہ نظر قدم سے تجاوز ندکرے اور قدم سے نہ یا دہ بلندی کی خواہش ندکر سے بہا کہ مراد ہے ہے کہ نظر بیشہ قدم سے خواہش ندکی کے دین کہ بیشہ قدم سے بلندی کی طون چوط سے اور قدم کو اپنا لد دھیت بنائے کیونکہ بلندی کے ذینوں پر پہلے نظر چوط سے اور قدم بھی اس کی تبعیت ہیں اس زیز بر نظر اس سے اوبر کے ذینے بر آجاتی ہے اور قدم بھی اس کی تبعیت ہیں اس زیز بر بعظرہ آئے ہے۔ بعدا ذال نظر بھر آجاتی ہے اور قدم بھی اس کی تبعیت ہیں اس زیز بر بعظرہ آئے ہے۔ بعدا ذال نظر بھر آجاتی ہے۔ اور قدم بھی اس کی تبعیت ہیں اس زیز بر بعظرہ آئے ہوئے کہ نظر اس مقام کے تمام ہونے کے بعدا گر نظر تنہا نہ ہو تو بہ بدی تو بہت ہو تو ہیں۔

اس کابیان بیرہ کے تقدم کی نها بیت سالک کی استعداد کے مرازب کی نهایت کی سبے بلکراس نبی کی استعداد کے نها بیت کی سبے بلکراس نبی کی استعداد کے نها بیت بیسے اور دور را قدم اس نبی کی تبعیت ہے اور استعداد کے مرا تب سے اور اس کا قدم نہیں لیکن نظر ہے۔ اور یہ نظر جب تنیری جال کر لیے تواس کا منتها اس نبی کی نظر کے مرا تب کی نہا بیت ہے جب کے قدم بروہ سالک ہے کیونکہ نبی کے کامل تا بعدا دوں کو اس کے تمام کما لات سے حتم میں مراتب استعداد کی نها بیت کہ جوسالک کی اصالت اور تبعیت سے ہے۔ قدم کو تا ہی کہ وافعات ارکھتے ہیں۔ بعدازاں قدم کو تا ہی کرتا ہیں۔ اور نظر تنها صعود کرتی ونظر موا فقت ارکھتے ہیں۔ بعدازاں قدم کو تا ہی کرتا ہیں۔ اور نظر تنها صعود کرتی

ہے اوراس نبی کے مراتب نظر کی نمایت کک ترقیاں کرتی ہے۔

ہے۔ اور ان بزرگوادوں کے کامل تابعدادوں کوجی ان کے قدم برصعود کرتی ہے اور ان بزرگوادوں کے کامل تابعدادوں کوجی اُن کے نظر کے مقام سے حقتہ مال ہوتا ہے۔ بعید کہ اُن کے قدم کے مقام سے نفییب مال ہے۔ اور حضرت مال ہوتا ہے۔ بعیدالقلوٰ والسلام کے قدم کے اوپر مقام دوست ہے جس کا وعدہ فاتم ال نبیا ء علیدالقلوٰ و والسلام کے قدم کے اوپر مقام دوست ہے جس کا وعدہ دوسروں کے لئے ادھادہ ہے آنحفزت ملی للہ علیہ وسلم کے کامل تا بعدادوں کواس قام علیہ وسلم کے کامل تا بعدادوں کواس قام سے میں مقدم مال ہے اگری دوسری سے سے میں میں ہے۔

فریاد حافظ این همه آخر مبرنه ه نیست هم قفتهٔ غریب وحدمیث عجیب هست

ترجم : نہیں بے فائدہ ما فظ کی فرباد بہت عمدہ ہے اس کا ما جراسب

اب ہم اصلی بات کو بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر نظر بر قدم سے مراد
یہ ہوکہ قدم نظر سے خلف نہ کرے اس طرح پر کہسی وقت مقام نظر بک نہ پہنچ تو
نیک ہے کیونکہ بیرعنی ترقی کے مانع ہیں - ایسے ہی اگر نظر وقدم سے مراد ظاہری نظر و
قدم لئے جاکیں نوجی گنجائے س ہے ۔ کیونکہ راستہ ہیں جانے کے وقت نظر براگندہ ہوجاتی
ہے اور ہم طرح کے محسومات کی طوف اگ جاتی ہے ۔ اگر نظر کو قدم بر نگایا جائے تو
ہمتیت کے اقرب ہے اور میرمراد دو مرے کا کمہ کے معنے کے مناسب ہے جواس کا قرین ہے
اور وہ کلمہ ہوش در دم ہے ۔

اوروہ کلمہ ہوش در دم ہے۔ غرص اول اس تفرقہ کے دفع کرنے کے لئے ہے جو اً فاق سے پیدا ہوا ہے۔ اور کلمہ دو ہمرانفس کے تفرقہ کو دفع کرتا ہے۔

اقر کائم تبیر اجوان دو کلموں کے قرین ہے سفر در وطن ہے اور وہ انفس میں سیر کرنے سے مراد ہے جواندراج النہایت نی البدا بہت کے حال ہونے کا باعث ہے ۔ دوراس طریق علیہ کے ساتھ مخصوص ہے ۔ اگر ج سیرانفسی تم طریق میں ہے ۔ اگر ج سیرانفسی تم طریق میں ہے ۔ اگر ج سیرانا تی کے وصول کے بعد ہے ۔ اوراس طریق میں اسی سیرسے مروع کرتے ہیں اور سیرانا تی اسی سیرکے من میں مندرج ہے ۔ اگراس اعتبارے

مى كهددى كداس طريقه عليه مي نهايت برايت مي مندرج سے تو موسكة سے -اور ويتفاكلم وأن تبنول كلمول كي سائق بيخلوت والمجن سع يعبسفر دروطن ميتسر بموجائي توانجس مي عي خلوت خانه وطن مي سفركر تاسي اور أفاق كا تفرقہ انفس کے بجرہ میں داہ نہیں باتا . بیمبی اس صورت میں ہے کہ مجرہ کے دروازوں اور دوزنوں كوبندكريں -

ىس جائىية كەانجىن مېن تىكلىم ومخاطب كاتفرقىرىنى بىرد. اوركسى كى طرف متوترېن بهور بيهب تعكفات اور حيلے بهلنے ابتدار اور وسط ہی میں ہیں اور انتہا میں ان میں سے کیچہ بھی در کا رہیں عین تفرقہ میں جمعیت کے ساتھ اورنفنس غفلت میں

اس بیان سے کوئی میر گمان مذکرے کہ جیست میں تفرقہ وعدم تفرقہ منتی کے حق مي معلق طور بريمساوى سع بلكمراديه سع كم تفرقه اور عدم تفرقه اسكى باطن کی جعیت میں مرامر ہیں ۔اس نے باوجود اگر ظا ہرکو باطن کے سائھ حمع کرلے اور تفرقه كوظام رسيمي وفع كروسد تومبت بى بهتر اورمناسب سے الله تعالے نے اینے نبی علیہ القلوة والسلام كوفر ما يا مے:

وَا ذُكُوا سُمَدَ وَتِكَ وَلْتَبُسَّ لُ إِلَيْهِ تَبُسِّيكً -

دد ابنے رب کا نام یا دکراورسب سے تور کراس کے ساتھ جور " ماننا چاہیئے کہ بعض او قات ظاہری تفرقہ سے جارہ نہیں ہوتا تا کہ خلق کے حقوق ادامهون بس تفرقه ظاهر مجمى بعض اوقات اجهام وتاست ينكين تغرقه باطنكسي وقت میں احیانہیں کیونکہ وہ خالص حق تعالیے کے لئے سے -

ىس عبادت سى تىن حقى مى تعاسى كەلئے مستم ہوں گے۔ بالمن سسكا سب اورظا ہرکا نصعت حقتہ اور ظاہر کا دومراحقہ خلق کیے حقوق اداکرنے سے لئے را بچنکدان مقوق کے اداکرنے میں می حق تعالیے کے ملم کی بجا اوری ہے اس لئے ظا ہر کا دومرانعمن جی حق تعالیٰ کی طرف راجع ہے۔

اِلْيُهِ يَرْجِعُ الْآهُ مُرْكُلُّهُ وَاعْبُدُهُ ا

« تمام اموداسی کی طرف درجوع کرستے ہیں بس اسی کی عباوت کر "

## زمانه طاعون مبن مصائب برصبر کی ترغیب

حروصلوة اورتبليغ دعوات كى بعدع ض كرنا ہے كه آب كا كمتوب شريف بنيا . آب في معيب توں كا حال لكما بمواتها ، واضح بموا - إنّا يلله وَ إنّا إلَيْ وَ رُا تَا الدّ وَ عُولَ - معروض كرنا يا بعث اور قعنا بردامن بمونا چاہيئے -

مُن ان تُورو ب نه بیج گرم بیازاری کم نوش بودرعزیزات مل وخواری ترجمه : توخواه کتناستائے بچروں نه تحجه سے بھی کم میری ختی وخواری سے لگتی مجمد کو بھلی کم تیری ختی وخواری سے لگتی مجمد کو بھلی

الشرتعالى فرماماً بهي :-

مُااَصَابُكُمْ مِنْ مُصِيْبَ وَفِيمَاكُسَبَتُ اَيْدِيكُمُ وَلَيْعُفُوْعَنَ كَثِيرٍ -دو جومعيبت تم كوبنجتى سے تهادسے ما تقوں كى كمائى كے باعث بنجتى ہے اورالٹرتعالے بہت كچيمعاف كرتا ہے ؟

إورفرماماً سے:-

ظَهَرَ الْفُسَادُ فِي الْهَرِّوَ الْهَحْدِبِمَ الْسَبَّتُ الْدِی النَّاسِ - طَلْهَ رَالُفُسَادُ فِي النَّاسِ - ود بروبح مِی اوگوں سے اعمال سے باعث فساد ہے گیا "

اس کمک میں ہمادسے اعمال کی شومی سے اقرام جو ہے ہلاک ہوئے ہو ہم سے ذیادہ اختلاط کہ کھتے تھے اور میرعود تین میں کے وجود بر نوع انسانی کی نسل وبقا کا ملاد ہے۔ مردوں کی نسبت نہ یا وہ مرکبیں ۔ اور جو کوئی اس وبادیں مرسف سے بھا گا اول سلامت دما اس سنے اپنی ذندگی برخاک والی ۔ اور شیخص نہ بھا گا اور مرکبا اس کوٹ شہادت کی مبارکبادی اور خوش بھری ہے ۔ شہادت کی مبارکبادی اور خوش بھری ہے ۔

 مبرکرتا ہے اور جانتا ہے کہ مجھے وہی کچھ بہنچ گا جومیرے لئے اللہ تعالی نے تکھا اور میں اور بیمالہ ی سے بھی مُرجائے تو مقدر کیا ہے۔ تووہ مخص اگر طاعون کے سوائسی اور بیمالہ ی سے بھی مُرجائے تو اس صورت میں بھی اُس کو عذا ب نہ ہوگا کیونکہ وہ مُرابِط بینی جہا دے ستعدا ور تیا استرک کی مانند ہے۔ تیا استرک کی مانند ہے۔

اسی طرح شیخ سیوطی در مته الترعلیه سندا بنی کنا " شمرح القدور فی حال لموتی والفتور" بین ذکر کیا ب اور کها ب که به بطری اعلی حجمت ب اور توخف که منه مها کا اور در مُرا وه غاذ بوب اور حجا به ون اور صابرون اور بلاکشون بین سے بے کمیونکه شخص کے لئے اجل مقرد ب جو برگز آگے بیجھے نہیں بہو کتی اور اکثر بھا گئے والے جو سلامت دہے ہیں اسی واسطے دہے ہیں کہ ایجی ان کی اجل بندا تی تھی بند کہ بیم جاگ کم مرگ سے بی کے اور اکثر صابر لوگ جو ہلاک بمو گئے وہ بھی اپنی اجل ہی سے ہلاک بمو گئے وہ بھی اپنی اجل ہی سے ہلاک بمو گئے وہ بھی اینی اجل ہی سے ہلاک بمو گئے وہ بھی اپنی اجل ہی سے ہلاک بمو گئے وہ بھی اپنی اجل ہی سے ہلاک

بیں نہ ہی بھاگن بچاسکناہے اور نہ ہی طفہ نا ہلاک کردیتا ہے ، بہ طاعون سے معلی نا ہلاک کردیتا ہے ، بہ طاعون سے م سے بھاگنا ہوتم ذرصت بعبی جنگ کفا د کے بھاگنے کی طرح ہے اور گنا ہے کہ بھاگنے والے سلامت دہتے ہیں انٹر تعالیٰ طون سے مکرواستدراج ہے کہ بھاگنے والے سلامت دہتے ہیں ۔

يُضِلُّ بِهُ كَثِيرًا وَيَهُدِى بِهُ كَثِيرًا وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

رد اکثر کو محراه کرتا سے اور اکثر کوہدا بیت دیتا ہے "

آپ کے مبروحمل اورسلمانوں کے سامقد آپ کی املاد واعانت کی نسبت سُناجا آہیے۔

الترتعاك بيرم السير كواس كام برجزات نخيرو در بيون كى تربيت اور ان كى تكييف برداشت كرف سعد دل تنگ بنه مون ركيون كه مبت سعداجر كى اميداسى برمتر تب ب و اس سعد بياده كيا لكها جائة - والتسلام

#### مكتوب

## افرت كاطلب كرنابى اتباع نبتوت س

امام داؤد طاق دمة الشرعلية فرمات بين : إِنْ أَدَدُ مَتَ السَّلَةُ مَنَّهُ سَلَّمُ عَلَى اللَّهُ ثَيا وَ إِنْ أَدَدُ مَتَ السَّلَةُ مَنَّهُ سَلَّمُ عَلَى اللَّهُ ثَيا وَ إِنْ آرَدُ مِنَ اللَّهُ مُنَا عَلَى الْوَحْرِتُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مَد اور الكُرُ تُوكرا مِن عَالَم المَا مِن المُرتَوكر المِن عَلَى المَا مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللللْلُولُ الللْلُولُ الللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن الللْلُمُ اللللْلُولُ الللْلُولُ مُن الللِّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مُن اللللْمُ

سلام مدر اور امر تو مر من چاهی مها مع و امر من بر بیر مرافق فرا آسے: مُنگُمُ اوراسی گروہ میں سے کوئی اور بزرگ اس آیت کے موافق فرا آسے: مُنگُمُ مَن تُیرِ نُیدُ الدُّنیَا وَمُنگُمْ مَن ثَیرِ نُیدُ اللهٔ خِرَةَ یه بعن تمیں سے دُنیا جا مست ہیں اور بعبن تم میں سے اخرت " گویا فرقین سے شکایت ہے۔

غرمن فناجو ماسواحت کے نسیان سے مرادہ کے دنیا و اخرت کوشامل ہے اور فناء و بقا دونوں ولا بیت کے اجزا ہیں۔ بیس ولا بیت بیس آخرت کا نسبان صرور ہے اور کمالات نبتویت کے اجزا ہیں۔ بیس ولا بیت بیس آخرت کا نسبان صرور ہے اور کمالات نبتویت کے مرتبہ میں آخرت کی گرفتا دی مہترا ورمحمود ہے اور دار آخرت کا در دلیا ندری ہے۔ بلکہ اس مقام میں آخرت کا در د

موقوف ہے۔ دنیاحی تعالے کی بعوضہ اور آخرت حی تعالے کی مرضی اور اپندریہ ہے بہغومنہ کو مرضیہ کے ساتھ کی امریس برابنس کرسکتے کیونکم بغوصنہ کی طرف سے منہ بھیرلین چا ہیئے اور مرصنیہ کی طرف سے بر صناچا ہیئے -مرضیہ کی طرف سے منہ بھیرنا عین سکر اور حق تعالی کی مرضی موعود کے برضاف ہے ۔ آبیت کریہ وَاللّٰهُ یَدُمُونُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ یَدُمُونُ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اللّٰهِ مَاللّٰهُ مَا اللّٰ مَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهِ مَاللّٰهُ مَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰلَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلَٰلَاللّٰمُ اللّٰلَاللّٰمُ اللّٰل

امام داؤد طائی دیمتر الشرعلیہ نے ما وجود اس بزرگی کے کدولا بیت میں قدم اسخ د کھتے ہتھے، ترکی آخرت کو کرامست کھا۔ مگر نہ جانا کہ امکانب کرام سب کے سب ور د آخرت میں مبتلا مقے اور آخرت کے عذاب سے در تے ہتے۔

ایک دن معزت فادوق دمی الله تعاسے عد اُونٹ برسواد ہوئے ایک کوج بیس سے گزدرہ ہے ہے کہسی قادی نے اس ایت کو بڑھا ؛ اِنَّ عَذَابَ دَیّاِت کَوْلِیْ اِن عَدَابَ دَیّات کَوْلِیْ اِن عَدَابَ دَیّات کَوْلِیْ الله عَمَالُ مِن دَا فِي (بِی مُمک تیرے دب کاعذاب اُنے والا ہے اس کوکوکی الله والانہیں ، اِس کوشنتے ہی ا ب کے ہوش جاتے دہے اور آونط سے بنود ہور دیں نہر کر بیٹر سے و ہاں سے آملی کران کو گھرلے گئے اور مدت نک اسی در دسے بیماد دہے ۔ اور لوگ اُن کی بیماد ہرسی کو کھے تے دہے ۔

بان احوال کے درمیان مقام ننا ہیں دنیا و افرت کانسیان بیسر ہوجاتا ہے اور افرت کا فرق کی گرفتا دی کو گرفتا دی کی طرح سمجھتے ہیں نکین حبب بقاسے مشرف ہو جائیں اور کام کو ابنی م کا بینی اور کا لات بتوت ابنا ہر تو ڈوالیں تو ہوسی در د افرت اور دور خ کے عذا بسے بناہ ما ٹکنا لاحق حال ہوتا ہے۔ ببشت اور اس کے درختوں اور خور و غامان کو ڈنیا کی اسٹیاء کے ساتھ کچے مناسبت نہیں ہے۔ بلکہ یہ دونوں ایک دوسر سے کے نقیص ہیں جیسے کہ خصر ب و دمنا ایک ووسر کے کے نقیم ہیں جیسے کہ خصر اعمال صالحہ کے نقیم ہیں۔ اخباد و انہا دوغیرہ جو بہشت ہیں ہیں سب اعمال صالحہ کے نتائے اور ٹمرامت ہیں۔

حضرت پنیم عیدالقلوة والسّلام نے فرمایا کہ بشت میں کوئی درخت نہیں ہے اس میں خود درخت لگائیں؟ فرمایا کہ بھی سطرح درخت لگائیں؟ فرمایا کہ بھی سطرح درخت لگائیں؟ فرمایا کہ سیم سطرح درخت لگائیں؟ فرمایا کہ سیم اورخید اورخید اورخید اورخید اورخید کا درخت تعالا کے اسیم جائے ہیں ہم ہم سے اورخی طرح اس کا میں حروف و اصوات کے بیاس میں کال تنزیبہ مندررج مع اسی طرح ان کمالات کو بہشت میں درخت کو کہ باست میں ہو کہ پر بشت میں ہو کہ بر بشت میں ہو کہ بر بشت میں وہ کی نہاست تھید میں ہے اور تول وعل معالی کے لباس میں بوشری کے بر د میں میں درج ہے بہشت میں وہ کی کمالات لذتوں اور نعمتوں کے بر د میں طہور کم میں کے رہیں وہ لذت و نعمت صرور حت تعالیٰ کی سیندیدہ اور مقبول اور بقاء و وصول کے لئے وسیلہ ہوگی ۔

رر بھارور وں میں میں میں میں اگاہ ہونی ہرگزیبشت کے جلانے کا فکر انہر کی اوراس کی گرفتاری کوئی تعالیے کی گرفتاری کے ماسوانہ جانتی برخلان دنیاوی تو اوراس کی گرفتاری کوئی تعالیے کی گرفتاری کے ماسوانہ جانتی برخلان دنیاوی تو کا اور نام میری ہے دائے تا الله مِن میں دیا ترک اوران کا انجام اخرت میں الیوسی اور نام میری ہے در نام میری ہے دو کی الله مِن میں در بیش ہے دا گراللہ تعالی کی مرحمت نے دستگیری دنی تو بھرافسوس صدافسوس! در بیش ہے دا گراللہ تعالی کی مرحمت نے دستگیری دنی تو بھرافسوس صدافسوس!

اوراً گرماح شری نہیں تو وعید کاستی ہے۔ دَنَّا ظَامُنَا اَنُفُسَنَا قِلِ لَهُ لَهُ لَهُ فَعُولَا اَ قَالُهُ مَنْ اَلْكُونَى مِنَ الْخَاسِرِ مِنَ ٥ ووالے اللہ اہم نے اپنی جانوں بڑھام کیا توہم برمہر بانی اور خشس مذکر ہے توہم خسارہ والوں میں سے ہوں گے "

بین بیرند تاس لذت کی ماخد کیانسبت کوئی ہے؟ بیر لذت زہر قائل ہے اور وہ لذت ترماق نافع سی آخرت کا در دیاعاً مؤنوں کونھیں ہے یا اصل نواص کے بیست خواص اس در دسے پر ہم کر ہے ہیں اور کرامت وہ برگی اس کے خلاف میں محصتے ہیں۔ خواص اس در دسے پر ہم کر ہے ہیں اور کرامت وہ برگی اس کے خلاف میں محصتے ہیں۔ اس ایشا نندومن جنینم یا دب!

## مكتوب يهبس

## دین کے بانچ ارکان(کلمئشہاد،نماز،روزہ،زکوہ، جج) میں اپنی گوری توجیرصرف کرنا میں اپنی گوری توجیرصرف کرنا

فلا تجھے سادت مندکرے! حروصلا ہے کہ بعد واضح ہموکہ بتت سے فقیر کو
اس بات کا ترقد مقا کہ ان اعمالِ صالحہ سے کہ صرت میں سے فوق سے اگر آبات
تسر ہی میں ان پر بہشت میں داخل ہمونا موقوف رکھا ہے، آیا
تمام اعمالِ صالح مراد جیں یا بعض ؟ اگرتمام اعمالِ صالحہ مراد جیں تو یہ امر
بہت مشکل ہے کیونکہ تمام اعمال صالحہ کے بجالانے کی توفیق شاید ہی کسی کو حاصل
ہموتی ہمو ؟ اور اگر بعض مُراد جیں توجہول اور نامعلوم جیں ان کا تعین کی کو علوم
نہیں ۔ آفر محصن اللہ تعالیٰ کے فعنل سے دل میں آیا کہ اعمالِ صالحہ سے مرادشا یہ
اسلام کے بانچ ادکان ہیں جن پراسلام کی بنیاد ہے۔ آگر اسلام کے یاصول بچ بالد کا اللہ می کیونکہ یہ فی تعین کہ خوات و فلاح حاصل ہموجا ہے می کیونکہ یہ فی تعین کو ایک ہیں اور تمام برائیوں اور منکوات سے دو کئے والے ہیں۔
ذائہ اعمالِ صالح ہیں اور تمام برائیوں اور منکوات سے دو کئے والے ہیں۔
زائہ اعمالِ صالح ہیں اور تمام برائیوں اور منکوات سے دو کئے والے ہیں۔
اِنَّ الصَّلَ اَنَّ الصَّلَ اللّٰ عَنْ اللّٰ ال

ران استون می اور قرے کا موں سے دوکتی ہے '' د نما ذتمام ہے حیائی اور قرب اسلام کے ان پنجگانہ الدکان کی بجالانامیشرہو اس مطلب پرشا ہدہے اور حبب اسلام کے ان پنجگانہ الدکان کی بجالانامیشرہو گیا توامید ہے کہ شکر بھی ادا ہوگیا۔ اور حب شکر ادا ہوگیا توگویا عذاب سے

م الله يعذا بكمران شكر أن شكر أمن تمر المستمراد المراد المراد المروا ورايمان لا و تو النرتعاكة من علاب و المرتم السي كالمسكراد المروا ورايمان لا و تو النرتعاك المربي المرب كالم المرب المربي المرب كالم المرب المربية المربي

وے رہیا برے ہ ۔ سپس ان بنج گانداد کان کے بحالانے میں جان سے کوشنش کرنی جا ہئے۔

خاص كرنماذكے قائم كرنے ميں جودين كاستون سے يہى الم تدوراس كے آداب میں سے سی ادب کے ترک کرنے بردائنی نہیں ہونا چاہینے۔ اگرنما ذکو کاس طور میر اداكرلياترو إور لام كااصل عظبم حاصل ، وكيا ا ورخلامى يرواسط م بال تدر ايعنى مضبوط دستى النائم أن أنك مكن المراكب المراكب المراكب الترتعالي بى تونيق دين والاسراء -جاننا چاہیئے کہ نماز میں مجبراول سے اس بات کی طرف اشار دسے کون تھا عابدون كى عبادت اورنما ذىون تى نماند شيستغنى ادرىرتركس اوروه تجييري جواله کان ک بعد بی وه اس امرکی دموز واشادات بی که مید کرمی جوا دا بمواس حق تعاسك كى يك بادكاه كى عبادت كائت نبيس سيد دكوع كى سيح مي جونك يجرير معنى موظ من اس لئے اخراكوع من تكبير الله الله فرما يا برخلاف دونو سجدوں کے کہ باوجودان کی سبیحوں کے اول وا خریج پیریکنے کا امر کبا ہے تاکہ كسى كوريومهم مذهبو كهبجوديس نهابيت فروتني اورسيتي اور شابب وتست وانكها ہے۔ من عبادت اوا ہومانا ہے اوراسی وہم کے دور کرنے کے لئے سجود کی سبعي سنطاع ليكوانتياريا اور بجركا بمراهم سنون بوا واورج بكمازمون كامعراج بعداس في آخرنما زمين ان كلمات كم برصف كاحكم فرما ياجن مح ساتقاً تَخْفِرْتُ أَى الشَّرعليه وسلَّم شبِّ عرارج لين شرف بورثر يتى ينس مالدى كان چاہمے کہ نماذکوا پنامعراج بنائے اور نها بت قرب نمازیس مال کرے۔ يسول النصلى التدعليه وسلم في فرما باب -ا تَوْرَبُ مَا يَكُونَ الْعَبُدُمِنَ الرَّبِ فِي الصَّلَقِ -ود سرب سے زیادہ قرب جو بندہ کو الندنالی کے ساتھ حاصل ہوتاہے وہ نمانیں ہوتا ہے "

مادین موں ہے۔
اور نماذی جونکہ اللہ تعالیے کے ساتھ مناجات کرتا ہے اور نماذے اوا
کہتے وقت حق تعالیے کی عظم سن وجلال کا مشا ہدہ کر کے حق تعالیے کا دعب
وہدبت اس پر جہا جا تا ہے اس لئے اُس کی تستی کے واسطے نماذ کو دوسلاموں کو
خواس نہ یک ناری نوری ہو

ختم کرنے کا امرفر مایا-اور میجو حدمیث نبوی میں ہرفرض کے بعد سود نعہ بیجے اور تھیدا و رکبیرو تسببل ہا کم ہے فقیر کے علم بیں اس کا بھید بہ ہے کہ ادائے نمازیں ہوقصور و کوتا ہی واقع ہوئی ہے اس کی تلافی تبدیح و بجیر کے رمانخد کی جائے اور ابنی عبادت کے ناتمام اور نالائق ہونے کا اقراد کیا جائے اور جب حق تعالیٰ کی تونیق سے عبادت کا اداکر نامیسر ہوجائے تواس نعمت کی حمد و شکر بجالا ناچا ہیئے اور حق تعالیٰ کے موا اور کسی کوعبا دت کا ستحق مذبنا ناچا ہیئے ۔

جب نما زان شرائه طوا داب کے ساتھ اوا ہوجا۔ نے اور بعدازاں تہ دل ان کلما ب طیبہ کے ساتھ تقصیر وکڑا ہی کی تلائی کی جائے اور توفیق عبادت کی خمت کا شکرا داکیا جائے اور حق تعا سے لا کے سواکسی غیر کوستی عبادت نہ بنایا جائے تواکسی غیر کوستی عبادت نہ بنایا جائے تواکسی خیر کوستی عبادت نہ بنایا جائے تواکسی خیر کہ وہ نما ذحق تعالیٰ کے نزد کیا تبول کے لائق ہوگی اور وہ نما ذی عذاب سے نبات با جائے گا۔

الله عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ مِنَ الْعَصَلِّيْنَ الْمُفْلِحِيْنَ بِحُرْمَتِ سَيِّدِا لِهُسَلِيْنَ الْمُفْلِحِيْنَ بِحُرْمَتِ سَيِّدِا لِهُسَلِينَ الْمُفْلِحِيْنَ بِحُرْمَتِ سَيِّدِا لِهُسَلِينَ الْمُفْلِحَةِ وَعَلَيْهُ اللهِ الصَّلَوا مَثِي وَالنَّسُلِينَ مَا مَثُ وَالنَّسُلِينَ مَا مَثُ وَالنَّسُلِينَ مَا مُنَا اللهِ السَّلِينَ مَلَى السَّمَا اللهُ عليه وسأم كى طفيل خلاصى بإن والله عليه وسأم كى طفيل خلاصى بإن في والسَّفِينَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عليه وسأم كى طفيل خلاصى بإن في اللهُ والسَّفِينَ اللهُ اللهُ

### مكتوب ٢٠٠٩

## نماز لمين شنوع حاصل كرسن كاطريقه

فعانتجه بدایت دے! تجهے واضح ہوکہ نما ندکے کامل اور تورسے طور پرا دا کرسنے سے مراد یہ ہے کہ نما ندک وائض اور واجبات اور سنت ومستحب جن کی تفصیل کتب فقہ بیں بیان ہو ی ہے سب کے سب ادا کئے جائیں۔ ان چادوں امور کے سوا اور کوئی ایسا امر نہیں ہے جس کا نما ندکے تمام و کامل کرنے بیں دخل ہو۔ نما ندکا خشوع اور دل کا خشوع اور خشوع اور خفنوع اور خفنون لوگ این امور کے خونوع جان کینے کوکانی سے خفنوع اور خونوں اور خونوں خون خون خون خون خونوں خونو

سهل انگادی کرتے ہیں۔ اس لئے نماذ کے کمالات سے بے نھیب المبعتے ہیں۔
بعض لوگ جن تعالے کے سامق حفود تلب بیں بڑا اہتمام کرتے ہیں یکی عالی ادبیہ جوالہ حمیں کم شغول ہوتے ہیں اور صرف سنتوں اور فرضوں برکفایت کرتے ہیں۔
ادبیہ جوالہ عیمی نماذ کی حقیقت سے واقعت نہیں ہیں۔ یہ لوگ نماذ کے کمال کو غیاد میں۔ یہ لوگ نماذ کے کمال کو غیاد سے دھون ٹرتے ہیں کیونکہ حضور قلب کو نماذ کے احکام سے نہیں جانتے اور بیا جو مدسی میں آیا ہے کہ او صلو تی اقلی بی تھیں ہوتی "
مواکا مل نہیں ہوتی "

مکن ہے کہ اس حضورِ قلب سے مرادیہ ہو کہ ان امور اربعہ کے اداکرنے میں کی کوحاضر دکھا جائے تاکہ ان امور میں سے کی امر کے بجالا نے بین فتور واقع نہ ہوا ور اس حضور سے مورک کی مجھا ہیں نہیں آیا۔ اس حضور سے سوا اورکوئی حضور اس فقیر کی مجھا ہیں نہیں آیا۔

مكتقب ليسط

ا بنے نبن ببیوں کے استقال کے بعد حضرت مجدد کا جناب محرصالح کے نا کاب مکتوب گرامی

الله نعالی کی حمر ہے کہ اس نے اقول باقیماندوں کو صبر کی قورت عطافر مائی۔

ادر جبر مسیب و بلاکو نازل فرما یا کسی نے کیا اجھا کہا ہے ہے

ادر جبر مسیب و بلاکو نازل فرما یا کسی نے کیا اجھا کہا ہے ہے۔

بیادے یادوں کی سختی بہت ہے لگتی مجلی

میرافرزندمر دوم تعالے کا ایات میں سے ایک آیت اور دب العلمین کی دمت مقا بوبسی برس کی عمریس اس نے وہ کچھ بایا کہ شاید دمت مقا بوبسی برس کی عمریس اس نے وہ کچھ بایا کہ شاید

ہی کسی کے نصیب ہو۔

يائيه مولوست اورعلوم نقليه اورعقليه كي تدريب كوحر كمال بكسيخايا تقا-حتیٰ کہ اس کے شا گر دبیمنا وی اور شرح مواقعت وغیرہ کے شرصانے میں اعلیٰ ماکہ کھتے میں اور معرفت وعرفان کی حکایات اور شہود وکشف کے قصے بیان سسے باہر ہیں۔ اب کوعلوم سے کہ آ محصر س کی عمر بین اس قدر خلوب الحال ہوگیا عقا کہ ہمادے حضرت خواصر قدس سترہ ان محصال کی سکین سے لئے بازادی طعام سے جو مشكوك ومشنته موتاسي معالجه كاكرن مقاور فراياكرت عفى كم ومحبت مجه محدصا دق کے ساتھ بنے اورکسی کے ساتھ نہیں ۔ اورایسے ہی جومحبت اس کو ہمادے سا ہو ہے کسی کے سا تقرنہیں -اس کلام سے اس کی بزرگی کوعلوم کرنا چاپىئە. ولايت موسوى كولفظ أخرىك بىنچايا اوداس ولايت علىر كے عجائب و غرائب بيان كياكرتا مقا اور بهيشه خاصع اور خاشع اور متحرا اور متذلل اورمنكسرد متاعقا اوركهاكرتا عقاكه براك ولى ف الثرتعاك س ایک مذاکب مینرطلب کی ہے۔ میں سطانتا اورتمقرع طلب کی ہے۔ محدورة ك تسبب كيا تكما باست كياده سال كاعمين طالب الوكافير نواں ہوگیا تقا اور بڑی مجمدسے بی بڑھا کرتا تھا اور ہدیشہ آخریت کے عذاب سے درتا اور کا نیتا دہتا مقاا وردعا کیا کرتا مقا کہ بچین ہی میں دنیا نے کمینی كو حيوار ماسته تاكه عذاب آخرت سے خلاصی ہوجائے۔ مرضِ موست بیں جو بار اس کی بیاد رُسی کو آتے تھے۔ بہت عما بب وغرا سب اس سعمال بدہ کرتے مقے اور محد علیے سے اعظمال کی عربی لوگوں نے اس قدرخوادق کرا مات دیکھے

غرص تمینی موقد تقی جوامانت کے طور برہمادے سپردی می موسے سعے۔ اللہ تعالیے کی حمد اور اس کا احسان ہے کہ بلاجبرو اکراہ امانت والوں کی امات اداکر دی گئی۔

ٱللَّهُ مَّرِكُ تَعُرِمُنَا ٱجُرَهُ مُ وَلَا تَفُتِنَا بَعَدَهُ مُ بِعُرُمَتِهِ سَبِيدِ الْعُرُسَلِ مِن عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ مُ الصَّلَوْةُ وَالتَّسُلِيمَا مِثْ . در یا الله توجم کو اُن کے اجر سے محوم نہ بجنواوران کے بعد نتنہ میں نہوالیو بحرمت سے دارسلین صلی اللہ علیہ وسلم - ع --الم ہر جبہ میر دوست نوشتر است ترجبہ : مہ تمام بالوں سے بہتر ہیں یادکی باتیں :

مكتوب يرس

## حديث كلمتان حفيفتان كي تشريح

نعدا تجمعے برایت دسے۔ جاننا چا ہمیے کہ دسول الٹرصلی الٹرعلیہ وستم سنے ایا سے:

مردو كليم بين جوند بان پر بلكي بين اورميزان بين مجاندي بين اوراللرتعا كونزد كي بهت بياد ك اورميوب بين وه سُبتَحانَ اللهِ وَبِحَتْمدِهُ مُنتِحان اللهِ الْعَظِيْم بين -

زبان بران کے ہلکا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ان کے حروفت کم ہیں اورمزان بیں بھا دی ہونے اور انٹر تعاسے کے نز د بہے بوب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ بیلے کلم کا بہلا جزوظا ہر کر تاہیے کہ تق تعاسلے ان تمام باتوں سے جواس کی پاکس بادگاہ کے لاتق نہیں ہے منزہ ہے اوراس کی جناب کبریانقص کے صفاحت اور صروت وزوال کے تمام نشانات سے برترا ورپاک ہے ۔

آوراس کلم کا دومراجزو نابت کرتا ہے کہ تمام صفات کا ل اورشیونات جمال من تعاسلے ہی کے لئے ہیں خواہ وہ صفات وشیونات فعنائل سے ہوں یا فوامنل سے والدو وہ صفات استغراق کے لئے ہے۔ تاکہ تمام فوامنل سے والدو وزر الم بردؤں ہیں اصنا فت استغراق کے لئے ہے۔ تاکہ تمام تقدیسیات و تنزیبات اور تمام صفات کمال وجال حق تعاسلے ہی کے لئے ثابت ہونے کا افادہ دسے۔

اقد دومرے کلمہ کا مال ہے ہے کے عظمت وکبریا حق تعالیے ہی کے لئے ابت کرنے کے مام منزمہات و تقدیرے اساسی کی طرف الرجع ہیں اور

اس ہیں اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ تمام نقائص حق تعالیے سیاس کی عظمت کبریا ٹی کے باعث مسلوب ہیں رہی وجہ ہے کہ بہ کلیے میزان میں بھاری اورائٹوس سروں میں میں میں میں میں اس کے ایک کا میران میں بھاری اورائٹوس

کے نزد کم محبوب ہیں۔

مَّلُ جَزَاءُ الْهِ حُسَانِ إِنَّهُ الْهِ حُسَانَ مُّ اصان كابدلها صان ہے'' اس لحاظ سے حجی بید دونوں کلمے میزان میں مجادی ہوں گے کمیونکہ اُن کے کراد کے سبب سے گناہ کور ہوتے ہیں افدالند تعالیٰ کے نزد کی مجبوبہوں گے ۔ کمیونکہ ان کے ذریعے اخلاق حمیدہ حاصل ہوتے ہیں۔

مڪن ماهيس

# دان كوسونے سے بہلے ابنامحاسبہ اور سبیح

محدوملاة اورتبلیغ دعوات کے بعدعون ہے کہ اکثر مشائع قدس ترہم نے محاسبہ کا طریق افعال وا قوال محاسبہ کا طریق افعال وا قوال کے دفتر کو ملا منط کرتے ہیں اور فقل طور برہم ایک کی مقیقت ہیں غور کرتے ہیں اور توبہ واستغنا اراور التجا و تفترع کے ساتھ اپنے گنا ہوں اور قصوروں کا ترارک

كرية بب اورا بناعال وافعال صالحكوت تعالى كى توفيق كى طون ديوع كرك حق تعالى كا تعدوشكر بجالات بي -

فتوماتِ کمی والابزرگ قدس مترهٔ محاسبه کرسن والوں میں سے ہوا ہے۔ وہ فرما آ ہیے کہ میں اپنے محاسب میں دومرسے مشائنے سے بڑھ گیا۔ بیاں کک کہ میں نے اپنی نتینوں اورخطرات کا بھی محاسبہ کر لیا۔

تعقیرک نزدیس سونے سے بہاس انسبیح ویحمیدو کہیرکا کہنا جس طرح کرمفتر مخبرصا دق علیالفلاف والسلام سے نابت ہے، محا سب کا حکم دکھتا ہے اور محاسبہ کا کام کردیتا ہے۔ گویا کا تسبیح سے ہکرار سے جوتو برکی بنی ہے ابنی بارٹی اور تقصیروں سے عذر خواہی کرتا ہے اور حق نعالے کی پاک بارگاہ کوان باتوں سے جن کے باعث ان برائیوں کا مرتکب ہوا ہی منزہ اور مترا ظاہر کرتا ہے۔ کیونکہ برائیوں کے مرتکب کو اگر مفرت امروہ نی بینی حق تعالے کی باک بارگاہ کی باک اور کے مرتک بارگاہ کی دار میں برکن مارک میں مرتب کو اگر مفرت امروہ نی بینی حق تعالے کے امر کے خلاف کرنے میں برگز دایری نہ کرتا ۔ اور حب اس لے برے کام بردلیری کی تومعلوم ہوا کہ مرتکب کے نزدیک میں اس کلم تیزید می تعالے کے امر کے خلاف کر کی بین اس کلم تیزید می تعالی اس میں اس کلم تیزید کرا در سے اس تعمیری تلافی کرتا ہے ۔ کے تکوا در سے اس تعمیری تلافی کرتا ہے ۔

جاننا چاہئے کہ استغفار یس گناہ کے دھا نینے کی طلب پائی جاتی ہے اور کلم تنزید کے کوار میں گنا ہوں کی بیخ کنی کی طلب ہے۔ فا یُن ھندا مین ذیل کے دیراس کے برابرس طرح ہوسکتا ہے ) شبہ کا آت الله ایک ایسا کلمہ ہے کہ اس کے الفاظ نها بیت ہی کم ہیں۔ لیکن اس کے معانی اور منافع بکٹر ست ہی اور کلمہ تمجید کے تکرا دسے اس امر کی طون اشارہ ہے کہ اس کی پاک بادگاہ اس بات سے بہت ہی بلند ہے کہ بدعذر خوا ہی اور بیشکر اس کے لائق ہو۔ کیو نکد اسس کی عذر خوا ہی اور استغفار کی محت جے اور استخفار کی محت جے اور اس کی حراس کے اپنے نفس کی طون البح ہے۔ اس کی حراس کے اپنے نفس کی طون البح ہے۔ اس کی حراس کے اپنے نفس کی طون البح ہے۔

سُبُحَانَ دَبِّ وَسِ العِزْتِ عَمَّا يَعِيفُونَ وَسَلَهُ مُرْعَلَى السُرُسَلِيْنَ وَالْعَدُدُ ثِلْهِ رَبِّ الْعَلَيبِيْنَ -

تشهر براشاره بالسباب معنعلق معترت مجدّد كى رائے محتوب ملاح مدن عبداقل برملاحظ فرمائيں -

مكتوب سراس

کھانے ملنے ہیں ہمبتہ صراعت ال کی عابت رکھناہی سخت مجاہدہ ہے دوسر سے اللہ کا مال یہ ہے کہ طریقہ علیہ نقشبند سے ہیں سننت کی متابعت کولازم جانتے ہیں۔ حالا نکہ آمخطرت میں الشرعلیہ وقلم نے عجیب وغریب دیاضتیں اوسخت بھوک بہاس کی تکلیفیں بر واشت کی ہیں اوراس طریقہ میں دیافستوں سے منح کرتے ہیں۔ جبکہ صور توں کے شفت کے باعث دیافستوں کو مضر جانے ہیں۔ بطر ہے تعیب کی بات ہے کہ شنت کی متابعت میں صرد کا احتمال کیسے متصور ہو سکتا ہے ؟

ارمین اورکهان والے اکس نے که اس طریق بین دیافتوں سے منع کرتے ہیں اورکهاں سے مناہے کہ دیافتوں کومعنرها نتے ہیں - اس طریق میں نسبت کی دائمی مغاظمت کرنا اور سنست کی متابعت کولازم کی خااور اپنے احوال سے چھپلے نے ہیں کوٹ شس کرنا اور توسط حال اور درمیا نی جال کا افتیاد کرنا اور کھانے پینے اور بہننے میں متراعتدال کا مدنظر دکھنا سخت دیافتوں اور مشکل مجاہدوں سے جانبے ہیں ۔

ماصل کلام بیرکی عوام کالانعام ان امورکو دیا صنت و مجابده نهیں جانے۔
ان کے نزدید دیا صنت و مجابدہ حرف جھوکا دہن ہی ہے۔ اوران کی نظریں بہت مجھوکا دہنا بڑا بھا دی امر ہے۔ کیونکہ ان چاریا وس کے نزدید کھانا نمایت صروری اور اعلیٰ مقصدہ ہے جب کا ترک کرنا اُن کے نزدید سخت دیا صنت اور دشوار مجامدہ ہے۔ اور نسبت کی دوام محافظت اور شندت کی متابعت کا التزام وغیرہ وغیرہ عوام کی افران سے جانیں اوران انظریں کچھ قدر و اعتبار نہیں دکھتا تا کہ ان کے ترک کومنکرات سے جانیں اوران امور کے مصل کرنے کو دیا ضنوں سے بہائیں۔

پی اس طریق کے بزرگواروں پر لازم ہے کہ اپنے احوال کے تھیانے میں کوشش کریں اورائیں دیا صنعت کوترک کردیں جوعوام کی نظوں میں عظیم القدراور خلق کی قبولیّت اورشہرت کا باعث ہو کیونکہ شہرت میں آفست اور شمرا دیت سے ۔

ايمول الشرصتى الشرعليه وستم نے فرما يا جسے :-د يحسُد امرئ من الشرّائ يُسَمّاء واليد مِالة صَابِح فِئ دِينٍ اَ وُحدُنيا ولاَّ مَنْ عَصِمَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ -

رم آدمی کے لئے میں ٹمتر کافی ہے کہ دین یا دنیا میں انگشت نا ہو، گر حب کو اللہ تعالیٰ محفوظ دیجے "

فقرکنزدیک ماکولات بینی کھانے پینے کی چیزوں میں حدّاعتدال کورزنظر مکھنے کی نسبت دوردراز مجوک کا کا برداشت کرنا آسان ہے یکبن حائِمتدال کومیزنظرر کھنے کی دیافنت سے زیادہ مفید ہے۔
کومیزنظرر کھنے کی دیافنت کٹرت بجوک کی ریافنت سے زیادہ مفید ہے۔
حضرت والد بزرگوا رقدس مترہ فرما یا کرتے تھے کہ میں نے علم سلوک میں ایک دسالہ دریکھا ہے کہ ماکولاست میں اعتدال اور حداوسط کونگاہ لیک دسالہ دریکھا ہے کہ ماکولاست میں اعتدال اور حداوسط کونگاہ لیک داملیں کے دیکھی ہے۔ اس دعا بہت ہے ہوتے ذیا دہ ذکرونکرکی

مابعت نیں واقعی کھانے پینے اور بہننے بلکہ تمام امور میں توسط مال ورمایندوی بہت ہی نہ بیا اور عمدہ سے ۔

سر جندان بخور كزدم نت برايد منجندان كها زصعف مانت برابد

#### مزکھا اتنا کہ نکلے مُنسٹے ابہر مذکم اتنا کہ تن سعے جان نکلے

ترحمه:

الله تعافرانی نے ہماد الے صفرت بغیر علیہ القالوۃ والسّلام کوچالیس آڈمیوں کی توت عطافرانی محق جس کے سبب سخت بھوک برداشت کرلیا کرنے ہے۔ اوراصحاب کرائم بھی حفرت خیرالبشرعلیہ القالوۃ والسّلام کی عبست کی برکت سے اس بوجھ کو الحق سے تعظے اور ان کے اعمال وا فعال بین سی قسم کا فتور اور خلل بنہ آیا تھا اور تھوک کی صالت میں تشمنوں کی لڑائی براس قدر طاقت دیکھتے تھے کہ شریکوں کو اس کا دسواں محقد تھے کہ شریکوں کو اس کا خالب آجائے تھے اور سوا دی ہا عیث تھا کہ بسیں صابر آدمی دوسو کا فروں ہر غالب آجائے تھے اور سوا دی ہزار برغلبہ پاجا تا تھا۔ اور صحابہ کے سوا اور لوگ مجھوک برداشت کرنے والوں کا توریحال ہے کہ آداب وسنن کے بحالانے سے عاجز ہیں بلکہ بسیا اوقات فرائفن کو بھی بمشکل ادا کر سکتے ہیں۔ بغیر طاقت کے اس امریس صحابہ کرام کی تقلید کرنا گویا فرائفن وسنن کے ادا کر نے میں اپنے آپ کو اس امریس صحابہ کرام کی تقلید کرنا گویا فرائفن وسنن کے ادا کر نے میں اپنے آپ کو عاجز کرتا ہے۔

منقول ہے کہ صفرت صدیق اکبروشی الشرعنہ نے آئے صفرت علیالمقالوہ والسّلام
کی تعلید کر کے دصال کی دونے اختیاد کی اورضعف و ناتوا نی سے بے خود ہوکر
زمین برگر بڑے ۔ آئے صفرت ملی الشرعلیہ وسلم نے اعتراص کے طور پر فروایا کہ تم یں
سے کون ہے جو میری مانند ہو۔ ہیں دات کو اپنے رہت کے باس ہوتا ہوں اوروہی
سے کون ہے ۔ ایس انہوں نے طاقت کے بغیر تقلید کرنا ہمتراز رئیبندرنہ جانا۔
اور بیزاصحات کی ارم صفرت خیالبشر علیالصلوہ والسّلام کی صحبت کی برکت سے
کرت جوع کی پوسٹ مدہ تعلیفوں سے محفوظ اور مامون تنے اور دو مروں کو دیخظ
وامن میشر نہیں ۔ اس کا بیان یہ ہے کہ زیادہ بھوک البقہ صفائی بخشتی ہے ۔ بعض
کردن کو اور بعض کے بعض کو صفائی جے ۔ قلب کی صفائی سے برایت بڑھی
اور نور زیادہ ہوتا ہے اور نفس کی صفائی سے گرا، ہی نہادہ ہوتی اور سیا ہی بڑھی
موزور زیادہ ہوتا ہے اور نفس کی صفائی سے گرا، ہی نہادہ ہوتی اور سیا ہی بڑھی
موزور زیادہ ہوتا ہے اور نفس کی صفائی سے گرا، ہی نہادہ ہوتی اور سیا ہی بڑھی
موزور نہادہ ہوتا ہے اور نوس کی صفائی سے گرا، می نہادہ ہوتی اور سیا ہی بڑھی

محروس كيا اورا بني خيا لكشفى صورتوں كو ابنامقندا بناكر مغرور مهور ماا ورحصرت عيلے على معلى نبينا وعليه القالم قد المان من لايار القالم المرحواس زمان ميں معومت موستے مقے المان من لايار اور بوں كها:

اللها : عَنْ تُومِّرُ مَهُدِيَّةِ كَ لَا هَاجِهَ بِنَا إِلَىٰ مَنْ يَهُدِينَا ـ خُونُ تُومِّرُ مَهُدِينًا ـ

" ہم ہدایت یافتہ لوگ ہیں ہمیں کسی ہدایت دینے والے کی حاجت نہیں' اگراس میں بیز طلمت بطرحانے والی صفائی ند ہوتی تواس کی خیالی شفی مور ہیں ۔
اس کورا ہو داست سے ند دوکتیں اور مطلب کے پانے سے اس کو مانع ند ہوتیں ۔
اس بے اسی صفائی کے گمان بچراپنے آپ کونورانی خیال کیا اور اس نے نہ جانا کہ بیصفائی اس کے نفس امارہ ابنی بہان نبیف و نجاست بچراپ سے آگے نہیں گزری اور اسس کا نفس امارہ ابنی بہان نبیف و نجاست بچراپ اس کی مثال بعینہ اسی طرح ہے جب طرح بخاست معنو فی مدانا تہ فلا کے اور نورانی ہوجا آپ ہے نبولان پاکیزہ اور نورانی ہوجا آپ ہے بخوان نوانی میں امارہ ابنی املی حالت بچرا ہوا آپ ہے بخوان نوانی میں امارہ ابنی اصلی حالت بچرا ہوا آپ ہے بخوان نونس کے جوئی حدف اتہ جبیدے ہے اور ظلمت اس کی ذاتی صفحت ہے ۔ جب نفس کے جوئی حدف اتہ جبیدے ہے اور ظلمت اس کی ذاتی صفحت ہے ۔ جب نفس کے جوئی حدف اتہ جبیدے کی متابعت اور شریعیت کی اتباع بلکہ محف فضل خدا و ندی سے پاک وصاف نہ ہوجا نے اور اس کا خبت ذاتی و ورد ہو جائے میں خات اور مہتری تصور نہیں ۔

افلاطون سنے اپنی کمال جہالت سے اپنی صفاتی کو جواس کے نفس امارہ سے تعلق رکھتی تعلق رکھتے ہے تعلق رکھتی تعلق رکھتی تعلق کے قلب کی صفائی کی طرح نبیال کیا اور اسپنے آپ کو مجمی ان کی طرح مہذب اور مطہر خیال کرکے ان کی متا بعت کی دولت سے محوم میا دیا ۔ میا اور ہمیشہ کے خسارہ بیں بڑا دیا ۔

اَعَادَ نَااللّٰهُ تَعَالَىٰ مِنْ طَذَا اُسْرَادُ ءِ -

ود الشرتعالي مم كواس بلاسم بحاسة "

جب اس قسم کے خطر ہے تھوک میں بائے جاتے تھے اس واسطے اس طریق کے بزرگوں نے معبوک کی دیا صنت کو ترک کیا اور کھانے بینے میں اعتدال کی رہا اورمیان روی کے مجابرہ کی طرف رہنائی کی اور جبوک کے نفعوں اور فائروں کواس برطرے منررکا حتال برترک کر دیا اور دوسروں سنے جبوک کے منافع کا ملاحظ کرے اس کے منررک کی طرف ترخیب دی ۔ اور عقال مندوں کے نزدیک میربت سے اور مقرل سے کہ منرر سے احتال برمبست سے نافع کو جبوٹ سے ہیں ۔ کو چبوٹ سیسے ہیں ۔

مكنقب ايفناً كمستع ا

حضرت بعفرصا دق گاستیدنا البومکرصدلیق شاور متبدنا حصنرت علی دونوں سے ستفادہ کرنا

تیر اسوال به به که اس طریقه علیه کی کتابون میں لکھا ہے کہ اس طریق کی میں سے میں سے کہ اس طریق کی میں سے میں اللہ عند کی طرف منسوب ہے۔ برخلان دوسر سے طریقوں ہے۔ اگر مدعی کہ کہ کہ طریق امام جعفر صادق رضی اللہ تعا سلے عند کہ مہنجیتے ہیں اور سے معزوں امام جعفر صادق میں اللہ رصی اللہ عند کی طرف مسوب ہے۔ مجردوسر سے مجدوسر سے مجددوسر سے محددوسر سے محددوسر

اس کا جواب ہے کہ حفرت الم حبفه صادق رضی اللہ عنہ محفرت صدیق رضی سے معنی سے معنی اور حضرت عنہ سے معنی سے معنی اور حضرت المیر رضی اللہ عنہ سے معنی اور حضرت المیر رضی اللہ عنہ سے معنی اور حضرت کے المام میں ان دونوں اعلیٰ نسبتوں کے مجمع ہونے کے باوجود ہرا کی نسبت کے کمالات مجرا اور ایک دومر سے سے تمنیر ہیں یعجن نے صدیقیہ مامل کی اور صفرت باعث حدیق اللہ تا میں اللہ تعامل کی اور صفرت المیری مناسبت کے نسبت المیری مناسبت کے نسبت المیری افزی اور حضرت المیری مناسبت کے نسبت المیری افزی اور حضرت المیری افزی اور حضرت المیری حدیث المیری مناسبت کے نسبت المیری افذی اور حضرت المیری المیری حدیث المیری مناسبت کے نسبت المیری افذی اور حضرت المیری مناسبت کے نسبت المیری افذی اور حضرت المیری حدیث المیری مناسبت کے نسبت المیری افذی اور حضرت المیری خوافی مناسب ہوگئے ۔

یفقیرایک دنعہ برگنہ بناکسس میں گیا مجوا تھا جہاں کہ دریائے گنگا اور جمنا باہم ملتے ہیں، وہاں دونوں پانبوں کے ملنے کے باوجود محسوس ہوتا ہے کہ گنگا کاپانی انگ ہے اور جمنا کا پانی جودونوں کے درمیان برزن جےجودونوں بانیوں کو اکسس میں طنے نہیں دیتا، اور جولوگ دریائے گنگا کے پانی کی طرت ہیں وہ اس جمع ہُوئے بانی سے گنگا کا پانی پیتے ہیں اور جولوگ دریائے جمنا کے بانی کی طرف ہیں وہ دریائے جمنا کا پانی پیتے ہیں ۔

آقدا گرکہیں کہ خواجہ محر بارسا قدس مترہ نے دسالہ قدسیہ یک قیس کی ہے کہ حفرت امیر نے جس طرح حصرت دسالت خاتم تت علیہ وعلی الم العسلوۃ والسّلام سے مربت بائی ہے۔ اسی طرح حصرت صدیق میں اللہ تعالم حصرت امیر رصی اللہ تعالم اللہ عنہ کے اسی حصرت امیر رصی اللہ تعالم کے نسبعت بعینہ محصرت صدیق دمی اللہ عنہ کی نسبت ہوں کہ سبت کے تحدیم و نے ماوجو ومحل و مقام کے تعدد کی خصوصیتیں اپنے حال پر ہیں ۔ ایک ہی بانی مختلف مکانوں کے باعدث الگ الکہ خصوصیتیں پیدا کر لیتا ہے ہیں جا ترب کی ہراک کی خصوصیت کی طون نظر کہ کے ہرائی طریقہ اس کی طرف منسوب ہو۔

#### مكتوب ابعثًا

# كين م كى ميص بيننامناسب م

سوال بنجم کا مال یہ ہدے کا سے کہ سے کوئی بیرا ہن بیش جاک بینتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کی کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں اس کی تحقیق کیا ہدے ؟

جُوانت مانناچاہیئے کہ ممھی اس بارسے ہیں مترقوبی ۔ اہل عرب بیرائن بیش جاک بینتے ہیں اوراس کو سنت جانتے ہیں اور نعبن کتب معنبرہ فیقہہ سے معلوم ہوتا ہے کہ بیرائن بیش جاک مردوں کو مذہبیننا جائیئے کے ورتوں کالماس ہے ۔

ام م اخم علیالرحمة اور ابوداؤد رحمة الترعلیج حزت ابو هر ریره دمنی الترعنه الدواری الترعنه الترعنی الترعنه دواری الترعنه دواری کرد برجوعورت الماس مین اور اس عورت برجوم در کالباکس مین لعنت میسا و رمطالب

المؤنین مبی ہے کہ عودت مردکی مشاہست نہ کرسے اورم دعودت کی مشاہرت نہ کرسے کیونکہ دونوں پرلعنت ہوتی ہے ۔

بلکمفہوم ہوتا ہے کہ پہراہی منبین چاک اہلے علم اورابل دین کا شعار نہیں ہے۔ اسی واسطے اہل ذمتہ کے لئے یہ لباس شجویز کیا گیا ہے۔ جامع الرموز اور محیط میں منقول سہے کہ وہ لباس جو اہل علم اور اہل دین کے ساتھ مخصوص ہے بینی مدوا اور عمامہ اہل ذمتہ منہ بہت کہ اور اہل دین کے سینے پر دوا اور عمامہ اہل ذمتہ منہ بہت بلکم و سینے کم میں میں ہیں جب کے سینے پر عور توں کی طرح جاک ہو۔

اور نیز بعن عادی قول کے موافق پیش چاکے میص نہیں ہے بلکہ درع ہے۔ ان کے نزدی میں وہ ہے حس کے دونوں کنھوں برجاک ہوں مجامع الرموز اور ہدایہ بیں جہاں عورت کے نفن کا بیان ہے، تکھا ہے کہ میں کے بدرے درع ہوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ ورع کا جاک سینے برے درع ہے اور ان دونوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ ورع کا جاک سینے میں ہوتا ہے اور میں کا جاک دونوں کندھوں کی طرف واربعن تراوف کے قائل ہیں۔ یعنی دونوں کے ایک معنی سمجھتے ہیں۔

فقیر کے نزدیک بہتر بہعلوم ہوتا ہنے کہ بب مردوں کو عور توں کا سا لباس بہنن منع ہے، توجہاں عور تمل بیرائن بیش جاک بہنتی ہیں وہاں مُردوں کو چاہئے کہ عور توں کی مشاہست کو ترک کرسکے بیرائن ملقا گریباں بہنیں۔ اور حس مجھ عور تیں بیرائن ملقا گریبان بیش اور حس مجھ عور تیں بیرائن ملقا گریبان بیش اور حس مجھ عور تیں بیرائن ملقا گریبان بیش میں وہاں مرد بیرائن بیش اختیالہ کریں۔

اقد عرب میں عور تبس پیرا ہن حلقہ گربیان بہنتی ہیں اس لیے مرد پراہن میں ہیں اس لیے مرد پراہن میں ہیں جاک ہیںتے ہیں اور ما ورا برالنہ را ور ہمند بیس عور توں کا لباس پیراہمی بیش چاک ہے۔ اس لیے مرد بیرا ہمن حلقہ گریبان اختیاد کریں ۔

#### مكتيب اليثنا

## 

آپ بخوبی بھیں کہ اس گروہ نعنی اہل النٹر کا انسکا در ہرقائل ہے اور بزرگوں کے اقوال وافعال براعتراض کرنا نہ ہرافعی ہے جو ہمبیشہ کی موست اور دائمی ہلاکت ہیں محالد ہیرکی طرحت عائز ہو اور ہیرکی ایزا کا سبسب ہو۔

اس کی خوابی میں اور دولت سے محوم ہے اور آن براعتراض کرنے والا ہمیشہ نا آمیداور نہ با نکادہ ہتا ہے۔ جب بک پیرکے تمام حرکات وسکنات مرید کی نظریس نہ بیا اور مجرب نہ ہموں تب تک پیرکے کمالات سے اس کو کچھ محقہ نہیں ملتا اور آئر کچھ کمال مصل بھی کرسے نوید است دراج ہے ہی کا انجام خوابی ورسوائی ہے۔ مرید اپنے پیرکی کمال مجتب اور اخلاص کے باوجوداگر اپنے ایس میں بال بھر بھی اعترامن کی تبخالے واستے جھنا جا ہیئے کہا سی سے اور وی پیرکے کمالات سے بے نصیب ہے۔ اس کی خوابی ہے کہا میں اس کی خوابی ہے۔ اور وی پیرکے کمالات سے بے نصیب ہے۔

اگربالفرض پیرسے سی فعل پی سے بہ پیدا ہوجائے اور کسی طرح دفع نہ ہو سے تواس کواس طرح دریا فت کوسے کہ اعتراض کی آ میزش سے پاکسہ اور انکا کہ سے گمان سے صاحت ہو۔ کیونکہ اس جہان ہیں حق باطل سے سماتھ بلا ہُوا ہے۔ اگر بیبر سے سی وقت خلاف شریعیت امرصا در ہوجائے توٹر دیکو چاہیئے کہ اس امری سیحے میں خون کے ساتھ اس کو نیک وجہ برجمول کرسے اور جہاں تک ہوستے میں نے دوستی کی دوج تلاسش کوا اس کو نیک وجہ برجمول کرسے اور اس امری صحت و درستی کی دوج تلاسش کوا دہ ہے۔ اگر صحت کی وجہ تلاسش کوا کہ بادگاہ بیں انتحا و تھا ہے کہ اس ابتلاء کے دفع کرنے بی تا کہ کی جاری میں امری میں امری اس میں امری میں امری اس میں امری اس سے بری سلامتی طلب کرنے اور اگر مرید کو بیر سامتی طلب کرنے وارائی مرید کو بیر سامتی طلب کرنے اور اگر مرید کو بیر سے تا کوئی شربہ اور اگر مرید کو بیر سے تا کوئی شربہ اور اگر مرید کو بیر سے تا کوئی شربہ اور اگر مرید کو بیر سے تا کوئی شربہ اور اگر مرید کو بیر سے تا کوئی شربہ اور اگر مرید کو بیر سے تا کوئی شربہ اور اگر مرید کو بیر سے تا کوئی شربہ اور اگر مرید کو بیر سے تا کوئی شربہ اور اگر مرید کو بیر سے تا کہ بی اس کوئی شربہ اور اگر مرید کو بیر سے تا کوئی شربہ اور اگر مرید کو بیر سے تا کہ تا تا کا کہ اور اگر ماریک کوئی شربہ کا ور اگر مورید کو بیر سے تا کوئی شربہ کا ور اگر مرید کو بیر سے تا کوئی شربہ کا ور اگر مرید کو در ایر کا ور ایر کوئی شربہ کا ور اگر میں اور اگر مورید کوئی شربہ کی اور اگر مورید کوئی شربہ کا کہ کوئی شربہ کا ور اگر کوئی شربہ کی اور اگر میں کوئی شربہ کی سے کا کوئی سے کا کوئی سے کوئی شربہ کی سے کوئی سے کوئی شربہ کی سے کوئی سے کوئ

بيدا مو تواس مصب كاكيما عنبادية كرسار

بجب مانک الوجود حل شانہ نے امر مباح کے اختبالہ کرنے سے منع نہیں کیا اور کوئی اعتراض نہیں خاب سے اعتراض اور کوئی اعتراض نہیں فرمایا تو مجرد و مرب کا کہا حق ہے کہ اجنے یاس سے اعتراض کرنے ہے۔ کرنے میں اور کا ترک کرنا ہمتر کرے۔ کہ اور لئے سے اسس کا ترک کرنا ہمتر ہوتا ہے۔

مریث بهوی صلی الترعلیه وسلم میں آیا ہے : اِقَ اللّٰهُ کَمَا یُحِبُ آن مِنُ تَی بِالْعَزِیْسَةِ بِحِبُ اَنُ مِنْ فَی بِالرَّخْصَةِ ، دو کہ الترتعالیٰ حس طرح عزمیت کا بجالانا دوست رکھنا ہے اسی طرح مخصست برعمل کرنا مجی سے سندکرتا ہیں ؟

عرض داشت دوم بعنی

معزت مجدد کے صاحبراد کامکتوبے الدگرامی کے نام

کمترین بنگرگان مُحسعدصادق عرض کرتاہیے کہاس طرف کے حوال اوضاع شکر سکے لائق ہیں اوراس واست کعبہ مرا واست کی نوپر بیت بمعہ خادموں اوٹولھوں کے معلوب اوٹرسٹول سے ۔

خصور کام فراز نامه اور بزرگ صحیفه جوآمنیل کے ہمراہ ارسال فرمایا تھا، صاور مجوا، اس کے مطالعہ سے نہا بہت ہی نوشی حاصل ہوئی ۔حق تعالے اپنے نبی اُمی معلی النّدعلیہ وسلم اوران کی ال بزرگوا رمنی النّدعنہ کی طغیل اس قبله عالمیان کی مرابی کاسابہ تمام اہمی اسلام کے میر بر باقی وقائم و دائم دکھے ۔

قبله کا با فقیرا بین خراب احوال کیا لکھے، ابنے مامنی وحال کے مادر ہوئے ہوئے احوال کیا لکھے، ابنے مامنی وحال کے مادر ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے احوال پر بٹری حسرت و ندامت اُدہی ہے۔ اُدرو تو ہی رہی رہی جب کہ کوئی لخطہ اور کوئی ساعیت حق تعالیٰ کی دھنا کے بڑھلان اُدرو تو ہی رہی ابنیا ہونہیں سکتا۔ ہاں اُگر مفنور کے خادموں کی تو تب مددود ترکی فرمائے تو بٹری بات نہیں۔ عے۔

ازكريان كاربا وشوار نيست

ترجمه: "كرميون پرنهيس بيركام دشوار"
الحدائر كه اب كم حفودكى توج شريف كى بركت سية بسطرة كرحفود نه فرايا تقااستقامت حال بيد اورائعي بك اس بين كوئى فتورنهيس آيا بلكذن برن ترقى وزيادتى كاميدوار بيد فجروظهروع هركه بعدهلقه بيطفيا بيراورها فظ بها والدين كامون سيد فرصت باكر قرآن مجيد بيرها تابيد بيد فقير بعض اوقات بن به مين بيدا وربع في اوتات بسط بين او تربين وبسط اور توجه و دوق اور آلام مين بيدا وربع في اوتات بسط بين است الكريمة وتبين كرية و دوق اور آلام وغيره بدن سيحلق در تحق في است الكريمة وتبين كرية وان كي توقيم عنورى كي ناند بيان بيدا ورتوجه اور دوق وغيره كوظلال بين داخل جانتا بيدا وربع اور معلوم نهين كرية وقت وغيره كوظلال بين داخل جانتا بيدا وربع اور على سيمتجا وزمعلوم نهين كرية وقت وغيره كوظلال بين داخل جانتا بيدا وربع اور على سيمتجا وزمعلوم نهين كريا و

لطائف اقل اقل بدن کے ساتھ ملے ہوئے تھے اور نظر بھیرت بیں بدن
کے سوا اور کوئی امر فہوم نہ ہوتا تھا۔ جیسے کہ ضور مونو دلاسرور کی خدمت بیں عون
کیا گیا تھا۔ اب بدن سے بمت نہ اور آنگ دکھائی دیتے ہیں۔ بیہ مقام بھا۔
کا مقام ہے۔ بقار کے بعد بھرائی قسم کی فن قطائف برطاری ہوئی اور ایسا
معلوم ہوا کہ اس فن کے بغیر جو بقا کے بعد ہے کام کا تما ہونا میشنہیں ہوتا۔
اب چند دوز سے بعقوم کی حالت میں ہے اور باطنی معاملہ کی میں ہے دھییں
کہنا ظام رہوتا ہے کیکی ایمی کے عالم کی طوت توجہ نہیں ہوئی بیچ نکہ احوال کاعرف
کہنا ہودی تھا اس لئے چند کھا ت کے کھنے برجرائت کی ۔

(كمتوبات امام دباني دفتراقل سع انتخاب يُورا بروا -)

# دفير دوم

#### مكنوب س

# مجددالف ثانى بموسنے كى تصريح

یفقیرین الیقین اوری البقین کی نسبت کیا بیان کرے۔ اوراگریج بیا کرے توکوئی کیا مجھے گا؟ اور کیا معلوم کرے گا؟ بیمعارت احاط ولایت سے خارج ہیں۔ ارباب ولایت علماء ظاہر کی طرح ان کے ادراک سے عاجزاوران کے محصف سے قامر ہیں۔ بیعلوم انواز نبوت علی صاحبہاالصلوۃ والسّلام والتحیتہ کی مشکواۃ سے مقتبس میں بیوالف ٹانی کی تجدید کے بعد تبعیت و دراشت کے مطور میرتاذہ ہوئے ہیں۔ اور تروتاذہ ہوکر ظاہر ہوئی ہیں۔ ان علوم و معارف کا صاحب اس الف کا محدد سے ۔

چنانچراس کے ان علوم و معادت میں جو ذاست و صفات اور افعال اور انعال اور انعال اور انعال و مواجید اور تجلیات وظهورات کے متعلق ہیں نظروغور کرسنے والوں میر بیشیدہ نہیں ۔ وہ جانتے ہیں کہ بیر تمام علوم و معارف علاء کے علوم ا در اولیاء کے معارف ورارا اور اربی بلکہ بیعلوم ان کوم کے مقابلہ میں بوست کی طرح ہیں اور میمعارف اس بیست کے مغزی مانند ۔

 ہے کہ بوفیصن اس میں تعدید اس میں امتوں کو پنجنا ہوتا ہے۔ نور اسے بہنچیا ہے۔ نواہ اس وقت کے اقطاب واو تادم وں اورخواہ ابدال وٹج بکاء یے۔ نواہ اس وقت کے اقطاب واو تادم وں اورخواہ ابدال وٹج بکاء میں مصلح نے عام ال

مكتببملا

معفرت مجارد

کیں بھی ہوں کمیری پیائش سیفقعودیے ہے کہ ولایت محمری آباللہ علیہ ولایت اللہ علیہ ولایت کا میری ہیائش سیفقعودیے ہے کہ ولایت کا حسن کا میں ملاحت اس ولایت کے جمال صباحت کے ساتھ مل جائے - حدیث باک ملاحت اس ولایت کے جمال صباحت کے ساتھ مل جائے - حدیث باک

میں آیا ہے : · یہ مور میں برمر میں برم آع

آخِی یُوسُتُ اَصْبَحُ وَاَنَا اَصُلحُ -« میراهای یوسف مبیح تقا اور بی ملیح ہوں '' اوراس انصباغ اورا متزاج سے مجوبتیت محدریے کا مقادرہ ببندتک بہنے جا۔

مكتوب مكالينأ

مصرت مجدد كي تجديد علوم نبتوت

اعفرزندا باوجوداس معاملے جومیری پیدائش شقصود تقاایک اور کادفائی نظیم میرے والفرایا ہے۔ مجے بیری ومرمدی کے واسط نہیں لائے اور ہزمیری بدائش سفطی کی تکمیل وارشا دُقصود ہے۔ بلکم معاملہ دیگر اور کا دفائہ دیگر طلوب ہے۔ اس نمن میں جب کومنا سبت ہوگی وہ نیس یا لیکا ور نرنیس معاملہ میں وارشاداس کا نفا کی معاملہ میں دوست کوان کو سے ماہ بالمنی معاملہ می دعوت کوان کو بالمنی معاملہ می دعوت کوان کو بالمنی معاملات کے ساتھ ہی نہ سبت معی آگر چینصب بتوت ختم ہو دیا ہے لیکن بتوت کے کامل تا بودادوں کو حقد مصل سے والسلام کی دعوت میں اس بالمنی معاملہ کا لات اور حقد مصل سے والسلام کی دعوت میں ہوئی ہے۔ والسلام کی دعوت میں اس بالمنی کامل تا بودادوں کو حقد مصل سے والسلام کی دعوت کی میں میں بیا کہ کامل تا بودادوں کو حقد مصل سے والسلام کی دعوت کی کامل تا بودادوں کو حقد مصل سے والسلام کی دعوت کی کامل تا بودادوں کو حقد مصل سے والسلام کی دعوت کی کامل تا بودادوں کو حقد مصل سے والسلام کی دعوت کی کامل تا بودادوں کو حقد مصل سے والسلام کی دعوت کی کامل تا بودادوں کو حقد مصل سے والسلام کی دعوت کی کامل تا بودادوں کو حقد مصل سے والسلام کی دعوت کی کامل تا بودادوں کو حقد مصل سے والسلام کی دعوت کی کامل تا بودادوں کو حقد مصل سے والسلام کی دعوت کی کامل تا بودادوں کو حقد مصل سے والے کامل تا بودادوں کو حقد مصل سے والے کامل تا بودادوں کو حقد مصل سے والے کی کامل تا بودادوں کو حقد مصل سے دولی کی کامل تا بودادوں کو حقد مصل سے دولی کی کامل تا بودادوں کو حقد مصل سے دولی کی کامل تا بودادوں کو حقد مصل سے دولی کامل کی کامل تا بودادوں کو حقد مصل سے دولی کی کامل کی کامل کی کامل کی کامل کی کامل کی کامل کامل کی کور کی کامل کی کام

علماء ظامير ، صوفيه عليه أورعلماء الشخيبن مسيم مراتنب

النَّصِيْحَةُ حِي الدِّينَ وَمَتَابَعَةُ السَّيدِ الْمُرْسِلِينَ عَلَيهُ وَ عَلَيْهُ هُمِنَ القَلُوت آفُضَكُهَا وَمِنَ التَّحِيَّاتِ آكُمَلُهَا .

وم تعین سب سے اعلی نصبیحت میں سبے کہ حضرت ستیدالمسلیر جس المرعلیہ ولم كادبين اورمتا بعت انتبالكرس"

ستيدالمرسلين كي دين اورمتا بعت مسعالما وظاهر كانصيب عقائر ورست كرين كع بعد شرايع واحكام كاعلم اوراس كموافق على سعة اورموفيه عليم انصبب بمسأس جبرك حجوعلما واسكفت بس احوال ومواجيدا ورعلوم ومعارب بس اورعلاء المنين كانصبب جوابباءك وارت ببريم بداس جنرك جوعالم دكفتي بس اور بمعماس جبرسكيس كساءة صوفيهمنا زبب وه اسراد ودقائق بلحب كانسبت متشابهات قرأني بس دمزواشا ده بوجيكاس اور تأويل كطور بردرج بو چکے ہیں میں لوگ متابعت میں کال اور دراشت سے ستحق ہیں۔ بدلوگ والثمت وتبعيست كطور برانبيا عليهم السلام كى خاص دولست يس شرك اور مارگاه کے محرم ہیں .

اسى واسطے علَماءُ أُمِّنِي كَانْبِيتا ءِبِنِي اسْرَائْيل (ميرى امت كم علماء بنی امرائیل سے بینمبروں کی طرح ہیں) کی ٹرون کوامت سے مشرف ہوئے بي - سي أب كويمى لازم سع كم علم وعمل وحال و وَجد كى مرو سي حفرت سبدالمسلين اورضيب رب العالمين عليه وعلى جميع الانبياء والمسلين وملائكة المقربين وابل الطاع المجعين القلوة والتحاسيف كى متابعس بجالاتين تأكراس ولاشتك حاصل ہونے کا فرد بعیم و جونهایت اعلیٰ درج کی سعادت سے ۔

والشلام

مکتوبی میل نظر میمی خلفائی در گرفتان کام ایک کمتوب خطر مجمعی خلفائی داش روان کو خطر مجمعی خلفائی داش روان کو میمی کرک کرنے برجصنرت مجمد و کی تکمیر

شهرسامآنه کے سا دات عظام اور قاضیوں اور بزرگ کمیسوں کے معزز فاور اور بزرگ کمیسوں کے معزز فاور اکو تکلیف دینے کا باعث یہ ہے کہ منا گیا ہے کا اس جگر کے طبیب نے عیاقر بان کے خطبیب نعاف کے داشدین رضی التی تعاملے عنہ ہے دکر کو ترک کیا ہے اور اس کے مبادک ناموں کو نہیں لیا ۔ اور رہی می سے ناگیا ہے کہ جب لوگوں نے اُس سے تعرض کیا تو بجائے اس کے کہ اپنی سہوونسیا ن کا عدر کرتا ، مکرشی سے پیش آیا اور گوں کہ مراسی تعلیم کے آئیسوں اور معزز لوگوں نے اس بادے ہیں بہت مستی کی ہے اور اس با اصافی نصلیب کے ساتھ سختی اور درشتی ہے بہتی نہیں آئے۔ جے۔ بہتی نہیں آئے۔ جے۔

وائے نہ بکبارکہ صدبار واسئے ترجمہ: ود اکب افسوس نہیں صدیا افسوس

خلفا فلفا فی الله تعاد تو منور بسط عنهم کا دکر اگری خطب کی تمراک میں سے سول فیاس خفس میں بیکن اہمند سے کا شعاد تو منور بسط عمد اور کوئی شخص اس کو ترک نہیں کرنا ہم نے کہ جس کا دل مریض اور ما طن بلید ہو اور کوئی شخص اس کو ترک نہیں کرنا ہم نے مانا کہاں نے تعقیب اور عناد سے ترک نہیں کیا گرم ت تفقیہ فی مقوم فی مشابست کی وہ اہنی ہیں سے بعد کا کیا جواب دے گا۔ اور اِتّقو اُمر اَتّح مِد تهمت کی جگہوں سے بجو سے کے موافق تهمت کے طاق میں سے بجو کا کے موافق تهمت کے طاق میں میں طرح خلاصی بائے گا ؟

المركث يخدين كاتقديم وتففيل بس متوقف بسے توطريق ابل سنست كے

مخالف سے اور اگر صراب ختین کی محبست میں مقرد دست تو بھی اہل بنق سے خارج سے عجب بھیں کہ وہ بے حقیقت جو کشمیر ہے کا طون منسوب ہے اس خب کو مشارت کشمیر کے برعتیوں بینی کا فضیوں سے لے کر آیا ہم و اس کو بھیا نا چا ہیئے کہ مضرات شخیر نئی کی افضلیت سے حارب اور تابعین کے اجماع سے ٹا بہت ہم حربی ہے ۔ جہانم پر اس کو بزرگ اماموں کی ابہ جماعت نے نقل کیا ہے ۔ جبن میں سے ایک امام شافعی دھی انظر تعالی عنہ ہیں ۔

سشیخ الم ابوالحسن اشعری نے کہاسمے کہ حفرت ابو مکرد منی التٰد تعلاعنہ بھر عمرت اللہ ما کے دور میں اللہ تعلیات کا قی اُمست بی طعنی اور بھینی ہے۔

اُمام خابئی فرماتے ہیں کہ صفرت علی دھنی انٹر تعالے عنہ سے اپنی معلافت اور مملکت کے زمانہ ہیں ان سے نابعداروں کے جم عفیر کے درمیان تواتر سے بی قول مملکت کے زمانہ ہیں ان سے نابعداروں سے جم عفیر سے درمیان تواتر سے بی قول ماہمت ہے کہ معزرت ابو مکر دھنی الٹر تعاسلے عنہ اور دھزرت عمر دھنی الٹر تعالی عنہ

تمام أمت سيحافضل بي .

مجرامام ذہبی نے کہاہیے کہ اس صربیت کو صرب علی دھی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی اور ایک جاعت کوئن کر سے اسی اور ایک جاعت کوئن کر بتایا ہے۔ عبر فرمایا ہیں کہ خدا دا فضیوں کا جرا کر سے بید کیسے جاہل ہیں ۔ اور امام بخاری سے بی کہ خدا دا فضیوں کا جرا کر سے بید کیسے جاہل ہیں ۔ اور امام بخاری سے ابنی کما ب میں جو کتا ب اللہ کے بعد تمام کی بعد تمام کی بعد تمام کوئن اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی علیہ الفیلوة والسلام کے بعد تمام لوگوں سے بہتر صورت ابو کم صدیق من محمد بن محمد بن حنفیہ سنے عرض کیا کہ مجر بن حنفیہ سنے عرض کیا کہ مجر اب ؟ توحفرت علی رضی اللہ تعالیٰ عمر بن حنفیہ سنے عرض کیا کہ مجر اب ؟ توحفرت علی رضی اللہ تعالیٰ عمر بن حنفیہ سنے عرض کیا کہ مجر اب ؟ توحفرت علی رضی اللہ تعالیٰ عمر بن خرایا کہ میں تو ایک مسلمان اوری ہوں ۔ فرمایا کہ میں تو ایک مسلمان اوری ہوں ۔

اس قسم کی اور بھی سبت سی دوائستی حضرت علی اور اکا برصی تبرا اور تابعین مشخص در ایس تسمی دوائستی حضرت علی انسان است اور کوئی انسان است اور کوئی انسان کرسکتا ۔

اس ب انعاف كوكهن چائىكى كېم كوپىغى برليالقىلۇق والسلام كى تمام اصحاب كى سائق محتىت دىكى كامرىيى اوران سى سائق ئىنى كىلىندواندا دینے کی ممانعت ہے حصرات ختنبین انخصرت صلی التّٰدعلیہ وستم کے بزرگ صحابہ اور قریبیوں میں سے ہیں - ان کے ساتھ مجتب ومؤدت اور تھی زیادہ ہمتر و مناسبَ سب التُرتعالى فرما تاسع : مُعَلُ لَا آسُتُكُ مُرْعَلَيْهِ أَجَرًا لِلَّا ٱلْمُودَّدَةَ فِي الْقُورَ فِي -

دد کرر (رسول ایشرصتی الشرعلیدوسلم)کرتم سے میں قریبیوں کی محبتت کے سِوا اوركونی اجرنہیں مانگٹا یُ

اوررسول التُرصلي التُعرعليه وسلّم في فرما يا ب :-

ٱللهَ اللهَ فِي اَصْعَادِي لَا تَتَخِذُ والْهُمْ عَرَضًا مِنْ تَعَدَى فَمَتُ آحَبَّهُ مُ فَبِحُبِّى آحُبَّنِهُ مُ وَمَنْ آبُغَضَهُ مُ فَبِبُعُضِى ٱلْغَصَّهُ مُ وَمَنَ اَذَا هُمُ عُرَفَقَدُ اَخَا كِنْ وَمَنَ اَ ثَا نِى فَقَدُ آخَى اللَّهُ وَمَنَ آذَى اللَّهَ فَيُقُشْكَ آنَ يَاتُّحَذَّ -

وومبرے امعاب کے بادہ میں الندنعائے سے دروا ورمیرے بعد میرے اصحاب كونشان مند بناؤ حسدان كو دوسست ركها اس نعميرى ووتى كيسبب ان كودوست لكعا اورص نيان ان سينغين اركماً اس نے میرے نعف کے ماعث ان سے عفن رکھا میس نے ان کو ایزادی اس نے مجھے ایزادی اور میں نے مجھے ایزادی اس سنے الترتعاك كوايزادى ، اورس سف الترتعاسك كوايزادى وه مزوراس كامواخذه كرسيكا "

استقسم كا بربودا دعجول ابتدائی اسلام سیے کرآج كشعلوم نهیں كہ مندوستان بیل کولام و عجیب میں کاس معالمہ سے تمام شہر تحتم ہوحا <u>ہے</u>۔ بلکہ إنمام بندوستان سيداعما ومورم وجاست يشبطان وفتست كهزااس كإسلام کرے شمنوں پر مرد اورغلبہ وسے اہل سنست اورضفی مذہب ہے۔اس کے زمان میں اس قسم کی برعب کا ظاہر کرنا بھری جرانت اور دلیری کا کام سے بلكه در صفيقت بادشاه كاستخمق بله كرنا اوراولى الامركى اطاعت ب نکلنا ہے۔ میربری مجتب کی بات سے کہاس مقام کے بزرگ اور زیسی لوگ

اس واقعد میں خاموش دہیں اور سی اختیار کریں - التد تعاسے اہل کتاب کی فرمت بین فرماتا سے :-

كُوكَ يَنْهَا هُمُ الرَّبَانِيْ كَانْ مُن وَالْاَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِ مُوالِدِ ثُعِرَوا كُلِهِ مُ

دد اُن کے علماء اور خدا برست لوگ اُن کواُن کی بُری با توں ور شوست و سُود کھاسنے سے منع کیوں نہیں کرتے ۔ واقعی بہت بُری بات ہیے ؛

الترتعاسك اورفرماماً سيع : -

كَانُولَةَ يَتُنَاهُونَ عَنْ مَنْكُوفَعَلُقَ كَالَيْكُسَ مَا كَانُوا يَفْعَكُونَ - « ايب دومرس كويرس فعل ك كرف سع منع مذكرت عقره واقعى بهت بُمُاكرت عقر عقر واقعى بهت بُمُاكرت عقر عقر يُنْ

اس قسم كواقعات بين تغافل وستى كرناگويا برعتيون كودليركرنااوردين بين از فنظمت كانتيجه به كرمهد و يرجاعت كوگ كاكه الملات كوايت كوايت المايت كوايت كالم المايت كوايت كالم المايت كوايت كالم المايت كوايت كالمون دعوت كرت اورموقعه باكر به يرين كى طرح ديول سته ايك دوكو له جائي في مايك دوكو له جائي و كي اس سعد ايا ده كي اسكيد و كي جائي و كري المري فالدوتى دى جائي و مشت الكيز خركوش كرميم مي ايك شورش مي بيدا بهوكتى اورميرى فالدوتى دى جائي المحمل المعالم المناه المناه كي المريم كالم المناه كي المناه كري كالمناه كي المناه كي المناه كي كالمناه كوالت كوالت كوالت المناه كي المناه كي المناه كي المناه كوالت المناه كوالت المناه كي المناه كوالت مناه كوالت مناه كوالت مناه كوالت مناه كوالت مناه كوالت مناه كوالت كوالت مناه كوالت مناه كوالت كوالت مناه كوالت كوالت كوالت مناه كوالت كولت كوالت كوا

ا تعنی سید محد حون پوری کے تا بعدار ہو ملک دکن میں اب تک موجود ہیں۔ سید محد جون پوری سے میں موجود ہیں۔ سید محد جونپوری سیسے مئہ میں بیدا ہوا تھا اوراس نے مهدی موعود ہونے کا وعویٰ کیا تھا۔ نعوذ باللہ منز بہ مترجم بن

#### مكتوب ملا

## قبريس عهدنامه بندر كهنا

اب ان سوالوں کا جواب کھا جا آہے جو آپ نے دریا فت کئے تھے۔
سنتوں میں اکثر اوقات چارفل کی قرائت کی جاتی ہے اور مُردوں کے لئے کفن
مسنون تین کپڑے ہیں ، دستار زائد ہے ہم قدر سنون بر کھا بیت کرتے ہیں اور جواب نامر بھی نہیں لکھتے۔ کیونکہ نجاست اور بلیدی کیسا تھاس کے آلودہ ہوجانے کا حمال ہے ، اور علماء ماوراء النہ کا علی نہیں ہے ، اور سندھ جو سے جی نابت ہیں ہموا ۔ اور اگرکفن میں قمیص کے بجائے پیراہن تبری کو استعمال کرلیں تو معنائقہ نہیں بشہدار کے فن اُن کے ابنے کپڑے ہیں ۔

ن خوا اُستعمال کرلیں تو معنائقہ نہیں بنہ کہ کو استعمال کرلیں تو معنائقہ نہیں بشہدار کے فن اُن کے ابنے کپڑے ہے ہیں۔

### مكتوب تمسه

# اینے بیٹوں کے انتقال برابات مزبت نامرکا جواب

حدومائوة اورتبلیغ دعوات کے بعد واضح ہموکہ آپ کاصحیفہ تمریفہ ہموکسائب کی اتم مرسی کے بادہ میں شیخ مصطفے کے ہاتھ ارسال کیا تھا اس کے ضمون سے شرف ہموا۔ اِنّا یَّلٰہِ وَاِنّا اَلٰہُہِ مَا جِعْمَ نَ مِیسیتبیں بظا ہر جراحت نظراتی ہیں مرصقیقت میں ترقیات اور مرہم ہیں۔

وہ نتائج وتمرات جوحی تعاسلے کی عنایت سے اس جہان میں ان میں ہتوں ہیں ہوری تعاسلے کی عنایت سے اس جہان میں ان مین ان میں ہے ۔ بر متر تب ہوئے ہیں ان نتائج وتمرات کا ستواں حقد ہیں جن کے سلنے کی اُ مید و توقع عالم آخریت میں ہے ۔

فرزندوں کا وجود عین رخمت ہے۔ زندگی میں بھی اُن سے فائدسے اور نفح ہوتے ہیں اور مرنے برحی تمرات ونتائج مترتب ہیں۔ امام اجتی کی است ملیته الابراری کھتے ہیں کہ عبداللہ بن نربیرومنی اللہ تعالی عنہ کے ذمانہ ہیں بین دن طاعون واقع ہموا - اس طاعون ہیں حصرت انس کے تراشی بیلیے جوسب کے سب ہمار سے بیر علیہ الصلوۃ والسّلام کے خادم سقے اور حضرت علیہ الصلوۃ والسّلام نے اس کے حق ہیں برکت کی فی عافر مائی تھی اور حضرت عبدالرحیٰ بن ابو بکر دمنی اللہ تعالی عنہ کے فوت ہو گئے اور چالیس بیلے حضرت عبدالرحیٰ بن ابو بکر دمنی اللہ تعالی عنہ کوت ہو گئے ، حب صفرت خیرالانام علیہ السلام کے صحاب کو ایسا مقالیا میں فوت ہو گئے ، حب صفرت خیرالانام علیہ السلام کے صحاب کو ایسا مقالیا میں فوت ہو گئے ، حب صفرت خیرالانام علیہ السلام کے صحاب کو ایسا مقالیا میں والم اللہ کے اس کے ساتھ ایسا میں والم اللہ کے اس کے ساتھ ایسا میں ۔

مدیث میں آیا ہے کہ طاعون ہی اُمتوں کے حق میں عذاب تھا اور اس اُمت کے لئے شہادت ہے واقعی وہ لوگ جواس وہار ہیں مرتے ہیں عجب صفور و توج سے مرتے ہیں ، ہوس آتی ہے کہ کوئی شخص اِن دنوں میں اس بلا والے لوگوں کے ساتھ ملحق ہو جائے اور کونیا سے آخرت کی طرف کوچ کر جائے۔ بیبلاآل

أُمّت بن بيظام رغفنب سيم اور باطن بي رحمت -

میان شیخ طام بیان کرتے تھے کہ لاہور میں طاعون کے دنوں ہیں ایک شخص نے خواب میں دیجیا تھا کہ فرشتے کہہ دہدے ہیں کہ جوکوئی ان دنوں میں نہ مربے گا، صرت اُٹھا یُرگا۔ ماں حبب ان گذشتہ لوگوں کے مالات برنظر کی جاتی سی تواحوالات غریب اور معاملات عجید برشا ہرہ میں اُستے ہیں۔ شا پرشہ دار فی سبیل الٹران خصوصیتوں سے متازیوں۔

میر مین کرسی کوال قسم کی تمسیت بہنی ہو لیکن وہ صبر وشکر بوق تعالیے معلوم نہیں کرسی کوال قسم کی تمسیت بہنی ہو لیکن وہ صبر وشکر بوق تعالیے نے اس معیدت میں اس ضعیف القلب کو کر امست فرما یا ہے بڑی اعلی نعمت اور اعظم انعام ہے۔ یہ فقیرت تعالی سے سے کوال کرتا ہے کہ اس معیدت کی جزا ان خریت برموقوف دکھے اور و نیا میں اس کی جزا کچہ بھی ظام رہ ہو حالانکہ جانتا ہے کہ بیموال بھی سیدنہ کی تنگی کے باعث ہے ور نہ حق تعالی طرف وسیع جانتا ہے کہ بیموال بھی سیدنہ کی تنگی کے باعث ہے ور نہ حق تعالی طرف وسیع

که میعنی امام نووی دحمترانندعلیر \_

دحمت والاسبے ر

فَلِللَّهِ الْانْ خِيرَةَ وَالْ وَلَى يَ دَبِا وَانْرِيت السُّرِي كَهِ لِحَرْبِ وَالْمُورِيَ السُّرِي كَهُ لِحَ دوستوں سے البتی اسے كه دُعا كے ساتھ امرادواعا سنت فرمائيں كه السُّرت الله خاتم سلامتی كے ساتھ كرسے اور لغزشوں كوجوانسان كے لئے لازم ہي معاق فرمائے اوران تفسيروں سے جو بشريت كے باعث ما در ہوتی ہيں ، درگذر كرسے م

رَبَنَا اغْفِمُ لَنَا وُ أُوْبَنَا وَ إِسْرَافَنَا فِي آمَرِنَا وَ ثَلِتَ آقُدَا مَنَا وَاللَّهِ مِنَا وَ ثَلِتَ آقُدَا مَنَا وَالْمُعْمِ اللَّفِينِينِ - وَالْمُعْمُ مَا عَلَى اللَّفِينِينِ -

" یااللہ ہمارے گنا ہوں کو اور خوکچے ہم سے کاموں ہیں اسراف ہوا بے خش اور ہمارے قدموں کو ٹابست دکھ اور کا فروں برہماری مددکر "

مكتقب مط

## مُنْ بن كااتباع اور بقسم كى برعت ساجتناب

سب سے اعلیٰ نعبہ سے کہ مخرت سیالمرلیں جا گاری افر میں ہے کہ مخرت سیالمرلیں جا گاری اور مبرعت نام منیہ سے پر ہمز کمریں ۔ اگرچہ برعت نام منیہ سے پر ہمز کو جی الاتیں اور مبرعت نام منیہ سے پر ہمز کمریں ۔ اگرچہ برعت شخصے کی سفیدی کی مانندروشن ہو۔ اکبری دوا اور بیمار کی کو فی دوشنی اور نور نیمار کی منا رہے ۔ کیونکہ برعت دوحال سے خالی نہیں یا سنت کی دافع ہوگی یا دفع سندت سے ساکست ہو ہوئے کی صور رست میں بالعزور شندت بر رائد ہوگی ۔ جو درحقیقت اس کومنسورخ کر سے والی ہے۔ کیونکہ نص پر برزائد ہوگی ۔ جو درحقیقت اس کومنسورخ کر سے والی ہے۔ کیونکہ نص پر نیادتی نعس کی ناسخ ہے۔

سپن علوم ہُواکہ برعت خواہ سی قسم کی ہو اسنت کی ما فع اوراس کی قیف ہو تہ تہ قانسوں اہموں نے دبن ہوتی ہونی بید وراس سی سی قسم کی خیرا ورسس نہیں ۔ بلٹے افسوں اہموں نے دبن کامل اوراسلام ب ندیوہ ہیں جب نے نعمت تمام ہوجی ۔ برعت محد شرکے حسن ہونے کا کس طرح حکم دیا ۔ بینہ س بھائے کہ اکمال واتمام اور دھنا کے حامل ہونے کے بعد دین میں کوئی نیا کام بیدا کہ نا حکومت کی سے کوموں کو در ہدے ۔ فعا ذا بحث الحق الحق الآ القطّدَة لی ۔ (من کے بعد گرا، می سب کوموں کو در ہدے ۔ فعا ذا بحث الحق الآ کی سب کا کرید لوگ جانے کہ دین میں محدثہ امر کو حسن کہنا دین کے کامل مذہونے کوستان ہے اور نعمت کے ناتم مرسمنے پر دلالت کرتا ہے توہرگزاس قسم کے حکم پر دلیری مذکر سے ۔ ورث کرتا ہے توہرگزاس قسم کے حکم پر دلیری مذکر سے ۔ ورث کا آب اللہ توہماری بھول جوک بر سما داموا خذہ دنر کر "

### مكتوب نمت

نماز كيسنن وأداب كالبررا ابتمام ركهنا

آپ کی کمزوری اورصنعف کاجلل بڑھ کر بڑی ہے آلامی ہُوئی۔ آپ کی صحت و تندرستی کی بڑی انتظادی ہے کہ کسی آنے والے کے ہمراہ صحت کی خبر اورکیفییت احوال لکھ کرا دسال فرما تیں ۔ اسے محبت سے نشان والے چونکہ یہ دار معبیٰ ونیا دارعل ہے اور دار جزا دار انخرت ہے۔ اس لئے اعمال سے بہری اور صالح کے بحالانے میں بڑی کوشش کرنی جا ہیئے۔ سب اعمال سے بہری اور سب عبادات سے فاصل ترین نماز کا قائم کرنا ہے۔ بجودین کاستون سب عبادات سے فاصل ترین نماز کا قائم کرنا ہے۔ بجودین کاستون اور اورمون کامعازہ ہے ۔ بس اس کے اداکہ نے میں بڑی کوشش بحالانی جائے۔ اور احتیاط کرنی جائے۔

تعدیل اورطمانینت کے بادسے میں بار بارمبالغہ کیا جاتا ہے۔اس کی اچی طرح محافظت کریں۔اکٹرلوگ نماذکوضائع کرد بیتے ہیں اورطمانینت اورتعدلی اکمان کو درہم برہم کر دیتے ہیں۔ ان لوگوں سے حق میں ہست سے وعیدائے ہیں ۔ حب نماذ درست ہو جائے۔ بخات کی بڑی بھاری انمیرسے کیونکرنماذ کے قائم ہونے سے دین قائم ہو جا تا ہے۔ اور مراتب کی بلندی کامعراج . پُورا ہو جا تا ہے ۔۔۔

برش مُليطدا بيصفرائيان الزبست كورست مودائيان ترجه: "كي بروشكر به تم صفرائيو كورسودائي بي سايد مت ودو" والشّدَ مُرعَلَيُ كَرُّ وَعَلَى سَارُومَنِ اللَّبَ عَ الْهُدَى وَالتَّزَمَ مُتَابَعَةَ الشُصْطَفَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ الصَّلُوا شَيْ وَالتَّرُليُةَ اللَّهُ اللهُ الصَّلُول برجَهُول سنه برايت اختبارى اور دوسلام بهو آب براوران لوگوں برجهوں سنه برايت اختبارى اور حضرت معيطف صلى الله عليه وسلم كى متابعت كولازم مكولا "

#### مكنوب لملا

### قلب كى حقيقت

ابهم اس معندی حقیقت بیان کرتے ہیں وراغور سے منیں عوام کا وہ مفند ہے ہیں۔ وراغور سے منیں عوام کا وہ مفند ہے ہے اورخواص اوراخص خواص کا مفند اس قسم کا ہے جس نے سلوک و حذبہ اور تصفیہ و تزکیا ورقلب کے مکنین اور نفن کے اطبینان کے بعد ملکہ التہ تعالی کے مفن و کرم سے اجزاء عشرہ کی ترکیب سے صورت حاصل کی ہے۔ بعنی چارجز وعناصر کے ہیں اورائی جزوفس مطمئنہ کا اور با پنج جزوعالم امر کے۔ دونوں طرفوں کے اجزا ر مالا نکہ جزوفس مطمئنہ کا اور با پنج جزوعالم امر کے۔ دونوں طرفوں کے اجزا ر مالا نکہ قدرت کا ملہ سے ان کی مندور ایک دوسر سے مخالفت جی دیکہ تا ہے اور باہم جمع ہو قدرت کا ملہ سے ان کی مندیت اور مخالفت و ورجو گئی ہے اور باہم جمع ہو گئے ہیں اور ہمیت وحوانی پیدا کر سے اس اعجوبہ کو حاصل کیا ہے۔ جزوع ظم اس معاملہ بیں عنور خاک ہے۔

اس ہنگیت و صلانی نے جی حزواد منی کارنگ اختیاد کرکے خاک کے ساتھ قرار بکی طا ہے۔ سے ساتھ قرار بکی طا ہے۔

خاك شوخاك تا برؤيد كل كربجز خاك نبيست منظهركل ترجمه: موخاك تا برؤيد كل المست بجول المرجمه به فاك منظهر من كل كالمست بجول المدين المراب ولايت كا با تقان علوم ومعارف كردامن كريم به بي سكما كيونكريدا نواز مربوت على صاحبها القلوة والتسلام كي شكواة سي عقبس بي ولايت في فنك الله يُحونين في من تيشاره والله أو والقلول العظير المعطيم والمنظرة والقائدة والقائدة والقائدة والقائدة والقائدة والترابية والتر

وه قلب جس سے اظمینان کے لئے حفرت خلیل الرحمٰن کی نبیتن وعلیہ تعلق والتلا سنے سوال کیا تھا میں مفنخہ ہے کیونکہ ان کی حقیقت جامعہ کیں کہ بہنے جی تھی اور نفس مطمئنہ موج کا تھا ماور بیمکین واطمینان مرتبہ ولا سے میں متعقور ہے جونبقوت کا ذبیہ ہے۔ شاپ نبوت کے مناسب مصنغہ کی بے قراری اوراضطراب ہے۔ نہ حقیقت جامعہ کی بے قراری و بے آل می کہ بیجوام کو مجی نصیب ہے اور حفرت دسالت خاتمیت علیہ المقلق قوالت مسنے جوقلب کی ٹابتی طلب فرما تی ہے اور

كها سهد: ٱللَّهُ تَعَرِيا مُفَلِّبَ الْفَكُوبِ ثَبِّتُ قَلْبِي عَلَىٰ طَاعَتِنكَ مِهِ اللَّهُ عَلَىٰ طَاعَتِنكَ مِنْ الرَّ

دو اسدولوں کے بھیرنے والے میرک دل کو اپنی طاعت بر ثابت دکھ "
اس سے معمود معنفہ کا ثبات ہے اور بعن احاد سیٹ میں جو امتوں کے احوال پر نظر کرنے سے باعث دل کی سب قرادی سے بارسے میں وارد مجوئی باب اگر قلب سے وہ عنی مراد سلتے جا تیں جو حقیقت جا محہ اور معنفہ دونوں کو شامل ہوں توجی ہوسکتا ہے۔

مكتوب مكاكا

ا بینے بیطے کے نام مکتوب، انباع سندن کی ناکبد اور ہرحال میں برعات بیجنے کا حکم سب سے اعلیٰ نصیحت جوفرز ندعز پزسلمٔ اللہ تعاسلے اور تمام دوبتوں کو کی جاتی ہے وہ ہی ہے کہ ستنت سنیہ کی تابعدادی کریں اور بدعت نا بہندیدہ سے بچیں ۔اسلام دن بدن غربت پیدا کرتا جاتا ہے اورمسلمان غریب ہوتے جاتے ہیں ۔اورمحوں مجوں مرتے جائیں گے زیادہ ترغربیب ہوتے جائیں گے حتیٰ کہ زمین برکوئی الٹرانٹر کہنے والانہ اسے گا۔

وَلَقُوْمُ الْقِیَا ہُ ہُ عَلیٰ شِکرا ہِ النّا سِ ۔اورقیامت بَرِے لوگوں پڑھائم ہوگی ' سعادت مندوہ شخص ہیے جواس عزبت میں متروکشنتوں میں سیسی صندت کو زنرہ کرسے اوژستعملہ برعنوں میں سیسی برعت کو ما دسے ۔

اب وہ وقت ہے کہ صفرت نی البشر علیہ القداؤۃ والسّلام کی بعثت سے ہزاد سال گزر می ہیں اور فیامست کی علامتوں نے برتو طوالا ہے بسندت عہد نبوت کے بعد ہوگئی ہے اور برعت جھوط کے ظاہر ہوئے کے باعث بورشیدہ ہوگئی ہے۔ اب ایک ایسے ہما درجوانم دکی صرورت ہوئے تک باعث ما ور برعت کوشکست وسے دبوعت کا جادی کرنا دیں کی بر بادی کا موجب ہے اور برعت کوشکست وسے دبوعت کا جادی کرنا دین کی بر بادی کا موجب ہے اور بوعت کی تعظیم کرنا اسلام کے گرانے کو باعث ہے۔

آپسنے شنا ہوگا کہ گورسے ادارہ اور کامل ہمت سے اس طرف متوجہ ہمونا چاہیئے کشنتوں میں سے کوئی شندت جادی ہوجائے اور برعتوں میں سے کوئی شندت جادی ہوجائے اور برعتوں میں سے کوئی برعت مود ہموجہ سنے خصوصًا ان دنوں میں کہ اسلام منعیعت ہو دہا ہمے ۔ اسلام کی ایمیں جبہ تائم دہ کتی ہیں جبکہ شندت کوجاری کیا جائے اور برعت کو ورکیا جائے گذرت تہ لوگوں نے شاید برعت میں کچھشن دیکھا ہوگا میں برو برعت کے بیمن یہ فیارس سندیں اور برعت کے سی فرد کوسنے نہیں جانی برا میں اور برعت کے سی فرد کوسنے نہیں جانی برا ہموائے ظارت کی ساتھ موافق نہیں ہے اور برعت کے سی فرد کوسنے نہیں جانی برا ہموائے ظارت کے اس میں کھے کھی میں کرتا ۔

يسول الترملى الترعليه وسلم نفر ما يكب : صُلَّ مِدْعَة خِصَلَ لَهُ مَهر اك مرعت محرابي سبع -

اسلام کے اس منعف وغربت کے نما ندیس کہ سلائی سندے سے بہا لانے برموقوف ہے اور خرابی مرعت کے حاصل کرنے برموقوف ہے۔ اور سندے مر برعت کے حاصل کرنے برموالہ ہے۔ اور سندت مر برعت کو کلمالئری کی طرح جا نتا ہے جو گفران کی سیاہ دات میں ہدایت کو حکینے والے ستاد سے کی طرح دمکھتا ہے۔ جو گفران کی سیاہ دات میں ہدایت فرماد ہا ہے۔ مِن تعالیٰ نے وقت کو توفیق دسے کہ کسی برعت کوشن کھنے فرماد ہا ہے۔ من تعواہ وہ برعت کو من کی خرات نہ دیں بخواہ وہ برعت اس کی جرائت نہ دیں بخواہ وہ برعت کے مرکور طرا دخل ہے۔ کے مرکور طرا دخل ہے۔

گذشته نه ما رنه میں چونکه اسلام قوی مقال اس کئے برعت کے ظلماست کو اعظماسکتا مقا، اور ہموسکتا ہے کہ بعض بدعموں کے طلمات نوراسلام کی حمیک میں نورانی معلوم ہموتے ہمونگئے اور حسن کا حکم پالیتے ہموں گئے۔ اگر جے در حقیقت ال

میں سی قسم کا حسن اور نورانبیت بنه تقی گراس وقت که اسلام منعیف ہے۔ برعتوں کے طلات کوئیس اعظما سے اس وقت متقدمین ومتا خرکین کا فتوسط

بمادی مذکرنا چاہمئے کیونکہ ہروقت کے احکام مجدا ہیں۔

اس وقت تمام جهان برعتوں کے کبٹرت ظام برجونے کے باعث وریائے ظلمات کی طرح نظر آ دیا ہے اور سندے کا نور با وجود عزمیت اور ندرست کے اس دریا نظر آ دیا ہے اور شب افروز بعنی کی طرح محسوں ہمو د ما ہے اور اس دریا نے طلمانی میں کرم شب افروز بعنی کی طرح محسوں ہمو د ما ہم اور برعت کے اور برعت کا عمل اس ظلمت سے داور شندت سے نور کے کور کا جاتا ہے گئٹت برعمل کرنا اس ظلمت سے کم ہونے اور اس نور کے ذیادہ ہونے کا ماعث سے ۔

رب اختیادہ کہ کوئی خواہ باعتوں کی ظلمت کوزیادہ کرسے یاستنت کے نورکو ہے استعمال کا گروہ نہ یا دہ کرسے یا شیطان کا گروہ - نورکو بات ہے اللہ کا گروہ نہ یا دہ کرسے یا شیطان کا گروہ - اللہ اِتَ حِزْبَ اللّٰہِ مُصْمَر اللّٰہِ مُصْمَر اللّٰہِ مُصْمَر اللّٰہِ مُصْمَر اللّٰہِ ا

هُ حُداكِنَامِسُ وُنَ -

« خبردار! التدتعاك كاكروه نعالى بإفته بعداور شيطان كاكره

پینجادینا ہے ؟
ہمادے پیروں کو التٰرتعالے ہمادی طرف سے جزاء خیردے کا ہموں
نے اپنے تابعدادوں کو امور مبتدعہ کے بجالانے کی ہدایت بندی اور ابنی تقلید
سے ہلاک کرنے والے اندھیروں ہیں نہ ڈوالا اور سنست کی متابعت کے سوا اور
کوئی درستہ نہ بتایا اور صاحب شریعیت علیا بصلاۃ والسّلام کی اتباع اور
عزیمت برعل کرنے کے سوانچھ ہدایت نہ فرمانی۔ اس واسطے ان بزرگواروں کا
کا دخانہ بلند ہوگیا اور ان کے وصول کا ایوان سب سے اعلیٰ بن گیا۔

مكتوب الصُّل

انتهاء محى حبرت سم

اس مقام سے سوائے جہل اور سیرت کے کچھ نصیب نہیں۔ دنہ وہ جہل وہیر کے جھ نصیب نہیں۔ دنہ وہ جہل وہیر کے جھ نصیب نہیں ۔ دنہ وہ جہل وہیں کے جہ نظراس مقام کی جہل وہیں کے جس کولوگ حجال میں معرفت واطینان جولوگوں کی سمھری میں معرفت واطینان جولوگوں کی سمھری میں جو کی دنکہ بیرجون کی قسم سے بسے اور بیجونی سے بیان نظام میں جو کو جہ ٹارت کریں جے جون ہوگا نبول واس کی تعبیر جہل سے کریں خواہ عوفت میں جو کچھ ہم ٹارت کریں جے جون ہوگا نبول واس کی تعبیر جہل سے کریں خواہ عوفت میں جو کھی ہم ٹارٹ کریں جے جون ہوگا نبول واس کی تعبیر جہل سے کریں خواہ عوفت میں جو کھی جہل سے کریں خواہ عوفت میں جو کھی ہم ٹارٹ کریں جے جون میں خواہ عوف کیا جائے ۔ ث

### مكتوب يهيه

## بوعل شریب کے مطابق مووہ ذکر میں داخل ہے

النوزند! فرصت اورصت اورفراغت کوننیمت جانناچاہیئے اور تمام اوقات دکرالئی پین شغول رمہنا چاہئے۔ جومل شریعت غرائے موافق کیا جائے دکر ہی ہیں داخل ہے اگر چی فرید و فرضت ہو رسی تمام حرکات و سکون ہیں ایکام شرعیہ کی رعابیت کرنی چاہیئے تاکہ سب کچھ ذکر ہوجائے کی کئی دکر سے مراد ہیں ہے کہ غفلت و در ہوجائے ۔ حب تمام افعال ہیں اوام و نوائی کو مَرِ نظر کے عاجائے تواس صورت ہیں بھی آمرو ناہی کی غفلت و در ہوجائی ہے اور دوام دکر اللی عال ہوجاتا ہے۔ یہ دوام دکر صفرات نواجگان کی یا دواشت سے تجدا ہیں ہوجاتا ہے۔ یہ دوام ذکر کا افران ہیں ہے اور اس دوام ذکر کا افران ہیں ہے۔ وہ یا دواشت صرف باطن تک ہی ہے اوراس دوام ذکر کا افران ہیں ہے۔ اوراس دوام ذکر کا افران ہیں ہے۔ اوراس دوام ذکر کا

« التُرتَّى كِ السَّمَ كُوا ور آپ كُوصاحبِ تُمرِيعِ عَلاَيْهِ اللَّهُ وَالسَّلَامِ » كَيْمَتَا بَعِيتَ كَيْ تُونِيقَ نِحِيثُ "

مکتوب شیم میکندی میکند میکندی میکند میکندی میکندی میکندی میکندی میکند م

تفصیل کے لئے مکتوب ۲۸ رفتر دوم صفحه ۹ جلد ۲ ملاحظه کریں ۔ ن

### مكتوب موا

غم اورمصائب دینی ترقی کے اسباب میں سے بیں

مير مخدوم كرم مصائب بي اگرج بيرى كليف وايذا برداشت كرني بيرتي مے بھینان برطری رامت اورمهر مانی کا امیدسے۔ اس جہان کا بہتراسیاب مخزن واندوہ ہے اوراس دسترخوان کی خوشگوا نعمت الم ومصیبت ہے -ان شكم بإرون بردارو يخ كارتيق عَلاف جرها يا مجواب اوراس حيله سي ابتلاء و ازمائش كالاسته كھولا ہے۔ سعادت مندلوگ ان كى شيرىنى برنظر كركے لمنى كوشكم ی طرح نیبا بماتے ہیں اور کر وا بہ ف کوصفرا کے مرعکس شیریں معلوم کرتے ہیں کیو شیری علوم نذکریں جبکہ محبوب کے افعال سَب شیریں ہوتے ہیں علتی اور بیارشا بدان کوکٹروامعلوم کرے توکرے ، جوماسوا میں کرفتارہے گرولتمند مجوب کے ایلام ورنج میں اس قدر حلاوست ولڈت پاتے ہیں جواس کے انعام میں ہر گزمتفتور انہیں۔ آگر میر دونوں محبوب کی طرف سے ہیں تیکن الام میں محت كنفس كافيل نهين بوتا اور انعام بي البينفس كى مرادبر قيام بوتا م ع مَنِيًّا لِدُمُ النِّعِيْمِ لِعِنْمُهَا وَلِلْعَاشِقِ الْمِسْكِينِ مَا يَسَكَّعَرَعُ

وللعاشق العشيليان ما يسليجرب ترجم : مبادك معمول كواسى دولت مبادك عاشقوں كودرود كلفت دين مدرة مدرس م

ٱللَّهُ تَوَلَّيْ مِنَا ٱجْرَهُ هُ وَكَ تَغْتِنَّا بَعْدَهُ هُ -در باالله! توجم كوان كاجرست محروم بند دكواوران كے بعد جم كونة • من بدالحال "

اس غربت اسلام کے زمانہ بیں آب کا وجود شریف اہل اسلام کے لئے غنیمت ہے۔ لئے غنیمت ہے۔

### مكتىب المس

## ايك مكتوب يحت مختصراور جامع

میرے فرزنوعزیز! فرصت کوغنیمت جانیں اور نیال رکھیں کے عمر بہبودہ اسور میں صرف نہ ہور بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی میں بسر ہو۔ نماز ننج گانہ کو بعیت وجماعت اور تعدیل ارکان کے ساتھ اواکریں ۔ نماز تبجہ کو ترک نہ کریں اور گربی کے استغفال کو دائیگاں نہ چھوڑیں اور نواب خرگوش برمحظوظ نہ ہوں اور کو نیا کی فانی انہوں پر فریفیتہ و حربیوں نہ ہوں موست کویا در کھیں اور آخریت کی طرف متوجہ ہو میر نظر رکھیں ۔ غرض کو نیا کی طرف سے ممنہ بھیر لیس اور آخریت کی طرف متوجہ ہو جائیں ۔ بقدر منرورت کو نیا کی طرف میں مشغول ہوں اور باقی اوق است کو اموں ایر اخری اور قال اور افرائی اوق است کو امور آخرت کی اشتفال میں بسر کریں ۔ مامل کلام یہ کہ دل کو ماسوی الٹد کی گرفتاری سے آزاد کریں اور ظاہر کو مامل کلام یہ کہ دل کو ماسوی الٹد کی گرفتاری سے آزاد کریں اور ظاہر کو مامل کلام یہ کہ دل کو ماسوی الٹد کی گرفتاری سے آزاد کریں اور ظاہر کو مامل کلام یہ کہ دل کو ماسوی الٹد کی گرفتاری سے آزاد کریں اور ظاہر کو

مامل کلام بیرکه دل کو ماسوی الندگی گرفتاری سے آزا دکری اورظام کو احکام نموید سے آلاسته بیراسته رکھیں ۔ ع کا دابی است وغیرایں ہمہ بیج ترجمہ : میں معلی مطلب ہے ہی باقی ہے بیج

ا معنی معلب ہے ہی باتی ہے۔ پ باقی احوال شجیر سیت ہیں ۔ والسلام

مكتنب سي

ابل منعت فی الجماعت اور فرقه شیعه کے ختافات منعلق فصبا کا تنظیم محانبه اور اور ابل سرین منعلق محبّت وعظم کے مفصل بیان پونکراس زمانه میں امامت کی بحث بهت ہورہی ہے اور ہرائیاں ہارہ ہیں اپنے طن وخین کے بموجب گفتگوکہ اسے -اس لئے اس بحث کے متعلق چندسطریں تکھی جاتی ہیں اور اہمسنت وجماعت اور مخالفوں کے مذمب کی حقیقہ سے بیان کی جاتی ہے۔

کی حقیقہ سے بیان کی جاتی ہے ۔

جینیے کہ امام ذہبی نے کہا ہے اور امام بخا دی رحمۃ التّدعلیہ سنے دوابیت کی ہم کہ اللّہ علیہ سنے دوابیت کی ہدی کہ معنوت امیر دونی التّد تعاسلے عنہ نے فر ما با ہدے کہ بیغیم عمر اللّم مالی معنوت ابو کر دمنی التّدتعا کی عنہ ہی کہ مجروف سے بہتر حصرت ابو کر دمنی التّدتعا کی عنہ ہی ۔ مجروف رت عمر ایک اور آدمی کہ اللہ میں ان کے بیٹے محدین حنفیہ نے کہا کہ مجر

اب ؛ فرما یا که میں تو ایک مسلمان آدمی ہوں۔

غرون بنین کی فضیلت تمقد اور معتبراولوں کی کررت کے باعث شہرت اور تواتر کی مدرک بہتری ہے اس کا انکا کر نامرامہ جہالت ہے با تعقیب ۔
عبدالرزاق نے جو اکابر شیعہ میں سے بعد عبب انکا کہ مجال نہ دیکھی، تو بدانتیاں کی فضیلت کا قائل ہوگیا اور کھنے لگا کہ جب حضرت علی غیران کو بدانتیاں خونسین کی فضیلت کو جائے ہیں تو میں جی حضرت علی ایک فرمائے کے بوجب شیخیاں کو حضیلت نہ دیتے تو ہیں جی نہ دیتا ،
کو حضرت علی برفضیلت دیتا ہوں۔ اگر وہ مضیلت نہ دیتے تو ہیں جبی نہ دیتا ،
برا براگناہ ہے کہ میں صفرت علی کی محبت کا دعوی کروں اور بھران کی مخالفت بہ برا گناہ ہے کہ میں صفرت علی کی محبت کا دعوی کروں اور بھران کی مخالفت

کروں یُج بحض است ختاین کی خلافت کے دمانے میں لوگوں کے درمیان بہت فتنہ اور فسا دبر پاہوگیا تھا اور لوگوں کے دلوں میں کدورت پیدا ہوگئی تھی اور مسلمانوں کے دلوں میں کدورت پیدا ہوگئی تھی اور کمسلمانوں کے دلوں میں علاوت وکینہ نمالب اگیا تھا اس کئے ختنین کی مجتب کوتھی اہمسنت والجماعت کے شمرائط میں سے شمار کیا گیا ۔ تاکہ کوئی جا ہما اس سبب سے صفرت نو البیشر علیہ العملاق والتسلام کے اصحابی نو مولوت حاصل نہ کرے ۔ اور پینم برید البیطوق والتسلام کے اصابی نوعن وعدوت حاصل نہ کرے ۔ بینم برید المید المید میں المید تعالی المید تعالی المید تعالی المید تعالی المید تعالی المید تعالی المید المید المید المید المید تعالی المید تعالی المید تعالی المید تعالی المید المید المید المید المید المید المید تعالی تعدال المید تعالی المید تعالی تعدالی المید تعالی تعدالی تعدال تعدالی تع

سین معزت امیالموسین رمنی الثرتعالی عنه کی مجتت میں افراط و تفریبط کے درمیا جن کو دافقیبوں اور خارجیوں سنے اختیار کیا ہے اہل سنت والجماعت متوسط ہیں اور شک جس کرمی وسط میں ہے اور افراط و تفریبط دونوں مذموم ہیں۔

بینانچداه م احدین منبل رصی الند تعاسائے عنہ نے حصرت امیر المونین علی صی الندیم سے دوا بیت کی ہے کہ حصرت امیر رصی الند تعاسائے عنہ نے کہا کہ حصرت بیغیم رصی الند علیہ وستم سنے فرما یا کہ اسے علی الند علیہ السلام کی مثال ہے حس کو ہیں و دیو ں سنے بیاں تک مثر سن مجھا کہ اس کی ماں برمہتان سکا یا اور نصاری نے اس قدر دوست کہ کا اور اس کو اس مرتب کے اس قدر دوست کہ کا اور اس کو اس مرتب کے دہ لائق نہیں تھا ایوی الند کہا ۔

سی حفرت امیرفنی اللرتعالی عند نے فروایا کہ دوخف میرسے تی میں ہلاک ہول کے۔ ایک وہ جومیری مجتنب میں افراط کرنے کا اور حوکجی مجمع میں نہیں میرسے معلی اور حوکجی مجمع میں نہیں میرسے ساتھ وہمنی کرسے کا اور دومرا وہ مخص جومیرسے ساتھ وہمنی کرسے کا اور دومرا

سے تجہ پرنہتان لگائے گا۔

سین اجیوں کا حال ہے وابی کے حال کے موافق ہدا ورراففنیوں کا حال نصاری کے موافق ہدا ورراففنیوں کا حال نصاری کے موافق کے دونوں می وسط سے برطرف جا برا سے جی وقافق برست ہی جاہل ہے جواہل سندے والجماعت کو حضرت المیرامنی التیرتعالی عنہ کے محتول سے میں جانا اور و حزت امیرامنی التیرتعالی عنہ کی محتول سے معتول سے معتو

معزت امبریمی النّدتعاسلاعندی محبّت یفعن نہیں ہے بلکخلفاءِ ثلانتر سے تبرًا اور بے زاری دفعن ہے اوراصحاب کرام سے بنرار ہونا نموم اور ملامت سے لائق ہے ۔

الم شافعى على الرحمة فر التي بب م على الرحمة فر التي بب م حسستار كوكان رفضاً حُبِث الله مُحَسستار فليشهر التَّقلَانِ الْمِسْتِ دَا فِعْنُ

ترجه: اگرمجت ال محری ہے دفعن توجن وانس گواہ ہیں کہ دفعن ہوئیں این کا افغی ہوئیں این کا اس کے دوا ہے کہ جا ہل این کا اس محرصتی الترعلیہ وا المرسلم کی محبّ ت دفعن نہیں ہے جلیے کہ جا ہل لوگ گمان کرستے ہیں۔ اگر اس محبّ ت کو دفعن کے تو مجر دفعن مذموم نہیں کیونکہ دفعن کی مذمّت دوسروں کے تبری کے باعث ہوتی ہے، نہ کہ ان کی جبت کے باعث ہوتی ہے، نہ کہ ان کی جبت کے باعث ۔

ہے اوراصحاب سے تبری کرنا دفعن ہے اورائل بیت کی محبت اور تمام صحاب کرام کی تعظیم و تو قیرسنیں بعینی المسنت والجماعت بنا ہے۔

غُرُونِ فروج ورفض کی بنا استجم مراتی الله علیہ وسلم کے اصحاب ہے کی بعن ہمر عالی ہے۔ عالی ہے۔ اور تسنس کی بنیا و آنحفرت ملی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی محبّت بہر ہے۔ عالی منصعت ہرگز اصحاب کے تعنی کو آن کی محبّت بہا ختیا ایسی کرسے گا بلکہ بہتم بر عدی اللہ علیہ اللہ میں معدی ہے۔ اور وسست ارکھے گا ۔ عدیا بصابی و دوست ارکھے گا ۔

المول الترمتى الترعليه وستم من فرمايا مه : مَنْ آحَتَهُمْ مُنَ آحَتَهُمُ وَمَنْ الْبَغَطَ هُمُ وَمِنْ الْبَغَطَ هُمُ فَبِهَ فَعَنِي مَنْ الْبَغَطَ هُمُ فَبِهِ خَعِنَى النَّعَظَمُ مُدَ وَمِنْ الْبَغَطَ هُمُ وَاللَّهِ مِنْ الْبَغَطَ هُمُ وَاللَّهِ مِنْ النَّهُ عَلَيْهِ مِنْ النَّهُ عَلَيْهُمُ وَاللَّهُ مِنْ النَّهُ عَلَيْهُمُ وَاللَّهُ مِنْ النَّهُ عَلَيْهُمُ وَاللَّهُ مِنْ النَّا اللَّهُ عَلَيْهُمُ وَاللَّهُ مِنْ النَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُمُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُمُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُمُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ

رر خبس نے اُن کو دوست دکھا اُس نے میری محبّت کے باعث اُن کو دوست دکھا اور جبس نے اُن سے نغین دکھا اُس نے میر اُن کو دوست دکھا اور جبس نے اُن سے نغین دکھا اُس نے میر اُن کو دوست دکھا اور جبس نے اُن سے نغین دکھا ''

اب ہم اصل بات کو بیان کرتے اور کہنے ہیں کا ہبیت کی مجتب کا نہونا اہل مندت کے حق بین کس طرح گمان کیا جاتا ہے جبکہ دیمجتب ان بزرگواروں کے نزدیک ایمیان کا جزوہ ہے اور خاتمہ کی سلامتی اس محتبت کے داسخ ہونے در والہ ت

اس فقر کے والد مزدگوار موظا ہری باطنی عالم تخفے اکٹراو قات اہلبیت کی مجتب بر ترغیب فر مایا کرنے تھے اور فر مایا کرنے تھے کہ اس مجتب کو خاتمہ کی میلامتی ہیں بڑا وخل ہے۔ اس کی بٹری دعا بیت کرنی جا ہیئے۔ ان کے مرف موت ہیں فقیر حافز تھا بعب ان کامعا ملہ آخر نکس پہنچا اور اس بھال کا مشعور کم ہوگی ، تواس وقت فقیر نے اُن کی بات کو انہیں یا و دلایا اور محبت کی سبت کو جہا تواس بیضودی ہیں آپ نے فر مایا کہ ہیں اہلبیت کی مجنب ہیں غرق ہوں۔ اس وقت الشرتعالی کا شکر اواکیا۔

ابل بیت کی محبت اہل سنت والجماعت کا سرمایہ ہے۔ مخالف لوگ اس معنی سے غافل اور ان کی محبت متوسط سے ماہل ہیں بخالفوں سے اپنی

افراط کی جانب کواختیا دکیا ہے اور افراط کے ماسواکو تفریط نیمال کرکے خروج کا حکم کیا ہے اور خوارج کا خرم ہے مصاب نہیں جانتے کہ افراط و تفریط کے درمیان حدوسط ہے جوئی کا مرکز اور صدق کامتوطن ہے جواہل سنت کی افراط و تفریط کے درمیان حدوسط ہے جوئی کا مرکز اور صدق کامتوطن ہے جواہل سنت کی الجاعت الشکر اللہ تعالیات میں کوئے ہے۔

تعتب مے کہ خوارج کو اہل سندہ ہی نے قبل کیا ہے اور اہلبیت کے دشمنوں کو حراسے کھی اسے ساس وقت رافضیوں کا نام ونشان کا سے نہ تھا . اگر تھا بھی توعدم کا حکم رکھتا تھا شا برا ہنے گمان فاسر میں ، اہل بُیت کے حتوں کو رافعنی تھا ، ا

افن تعتور کرتے ہی اوراہل سنت کو روافعن کتے ہیں۔
عجب معاملہ ہے بھی اہلِ سنّت کو خارجوں سے گنتے ہیں اس لئے کہ
افراط محبت نہیں دکھتے بھی بھی محبت کو اُن سے حسوں کر کے اُن کورافعنی جانے
ہیں۔ اسی واسطے یہ لوگ اپنی جمالت کے باعث آہل سنّت کے اولیا عظام کو اہرائی ہیں۔ اسی واسطے یہ لوگ اپنی جمالت کے باعث آہل سنّت کے اولیا عظام کو اہرائی ہیں، اور اُل محرعلیہ القبالی و والسّدام کی مُت کے ہمت سے علما مرکو جو اِس محبّت کی افراط سے منع کرتے ہیں اور اہم سنت والجماعت کے ہمت سے علما مرکو جو اِس محبّت کی افراط سے منع کرتے ہیں اور حضرت خلفاء ثلاثہ کی تعظیم و تو قیری کوش محبّت کی افراط سے منع کرتے ہیں اور حضرت خلفاء ثلاثہ کی تعظیم و تو قیری کوش محبّت کی افراط سے منع کرتے ہیں اور حضرت خلفاء ثلاثہ کی تعظیم و تو قیری کوش اور مستر ہیں ، خا دجی جانبتے ہیں ، ان لوگوں کی ان نامنا سب مُزاد وں ہر ہزاد ہا افسوس سے ۔

انعاف کرنا چاہئے کہ یہ کون محبت ہے کہ جس کا مہل ہونا پہنہ ولیہ العملی العمل ہونا پہنہ ولیہ العملی واقع ہوئے ان کی صفحہ میں اور با وجود الوائی مجار ول کے جوان سے درمیان واقع ہوئے ان کی سے کسی ہمیں اور با وجود الوائی مجار ول کے جوان سے درمیان واقع ہوئے ان کی سے کسی ہمیں اور با وجود الوائی مجار ول کے جوان سے درمیان واقع ہوئے ان کی سے کسی

کوبرائی سے یا ذہیں کرتے اور پینمبرتی الشرعلیہ وسلم کی صبحت کی تعظیم اور اسس عزیت وتحریم کے باعث جونبی ملی الشرعلیہ وسلم اپنے اصحاب کی کیا کرتے مقے سب کو ہوا و تعصب سے دور مبا نتے ہیں اور اس سے علاوہ اہل حق کوش پراور اہل باطل کو باطل مبر کہتے ہیں اور اس کے بطلان کو ہوا و ہوس سے دور سمجھتے ہیں اور ائے واجتہا دیے حوالے کرتے ہیں۔

در به ادع والعالم وقدت المن سندس معنوش مول محرج بالمن سندت بھی اُن کی طرح دوسر سے اصحاب کی ام سے تبری کریں اوران دین کے بزر گواروں کے حق بیں بزطن موجا تیں حب طرح خارجیوں کی خوشنودی اہل بیت کی عداوست اوراک نبی ساتی اللہ علیہ وسلم کے بغض برواب تہ ہے۔

رَبِّنَا لَهُ تُمْزُعُ قُلُوْبَنَا بَعُدَ إِنَّهُ هَدُمِيِّتَنَا وَهَبُ لَنَامِثُ لَدُمُكُ لَدُمُكُ

مُعَصُّهُ إِنَّاكَ ٱنْتَ الْوَقَابُ -

وو یااللہ اِ کو ہواست وے کر میں ہمادے دلوں کو طیر صانہ کراورائی
جناب سے ہم پر رحمت نازل فر ما ۔ گوبٹرا ہی بخشنے والا ہے ؟
اہل سنت شکر اللہ تعالیٰ علیہ ہے کے بزرگواروں کے نزدیک بنجیم آللہ علیہ کا محاب اللہ علیہ کے مرکواروں کے نزدیک بنجیم آللہ علیہ کے ایک گروہ متے۔ ایک گروہ کے دوست میں گروہ متے۔ ایک گروہ نے دلیں واجہ اور دوسرے کروہ نے میں دلیل واجہ او کے ساتھ دوسری طرف حقیقت کو دریا فت کر لیا تھا۔ اور تعیہ اگر وہ متوقف کہ ہا اور کسی طرف کو دلیل کے ساتھ ترجی منہ دریا فت کر لیا تھا۔ اور تعیہ اگر وہ متوقف کہ ہا اور کسی طرف کو دلیل کے ساتھ ترجی منہ وی دریا فت کر لیا تھا۔ اور تعیہ اگر وہ متوقف کہ ہا اور کسی طرف کو دلیل کے ساتھ ترجی منہ اور دوسرے گروہ نے اپنے اجہا دے موافق حصرت امیر اضی اور تعیراگر وہ تو فقت میں دہا۔ اس نے ایک کو دوسرے پر ترجیح وینا خطا سمجھا ۔ بس تینوں گروہوں نے اپنے اجتماد کے موافق میں کیا اور حج کچھ اُن پر واجب والازم تھا ہجا لاتے میں میا متا متی کے ایک کے ان پر واجب والازم تھا ہجا لاتے میں میا متا سے اور طوب والازم تھا ہجا لاتے میں میا متا متی کے ایک کا منا سبت ہے ؟

برو میں اور ممربن عبر لعزیز رضی اللہ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور ممربن عبرلعزیز رضی اللہ عند سے منتقول ہے:۔

تِلْكَ دِمَاءُ كُمَةً رَاللَّهُ عَنْهَا آيْدِينَا فَلُنُطَبِّة رُعَنْهَا ٱلْسِنَتَنَا -مريدوه خون ہيں جن سے ہمارے إحقول كوالتر تعالى نے ياك ركھا۔ بيس ياسي كاسى دبانوں كوان سے ياك دكسي " اس عبارت سفهوم موتاسه كمابب كوس براوردوسرك كوخطا برجى دركهنا چابية اورسبكونكي سيديادكرنا جاسية.

اسى طرح مدسيف بوى ملى الله عليه وسلم مين آيا سيد:

إِذَا فَدَكُرِ اصْحَابِي فَا مُسِكُو أَكْرِب مبرك اصماب كا وكر بمواوران كالراتي جھگطوں کا تذکرہ آ جائے توتم اپنے آپ کوسنبھال دھو، اور ایک کودومرے ہر اختيارىزكرو"

ليكن تمبورا بل شنست اس دليل سع جواكن سي ظا بر بوئى بموكى اس بات سير میں کہ مفرت امیررضی التعنی تیرستھے اور اُن کے مخالفت خطا پر لیکن يبخطا خطاء اجتمادي كي طرح طعن وملامت سسے دُور اورتشنیع و تحقیرسے متراویاک ہے۔

میرون الٹرعنہ سیے نقول ہے کہ اُنہوں سنے فرمایا ہے کہ ہمارے معانی ہمارے باعی ہو گئے۔ یہ لوگ نہ کا فرہب نہ فاسق کیبونکران کے پاس ماویل ب جو كفرونس سے دوكتى بے اہل سُنّت ورافضى دونوں مضرت مررض اللّرعة كسائق لكواتى كرسن والول كوخطار برمجعة بن اور وونون حضرت المروى الله عنه كى توقيتت كے قائل ہيں بلكن الم سنت حضرت اميروضى الترون كے محاربين كے حق من لفظ خطا رسم جو تا وہل كسم بدا كي ندياده اور كجيم اطلاق ليند نهين كرسته اورزيان كوان كي طعن وتشنيع سيزيكاه ديڪيته اي اور تعزت خياربشر على العلوة والسّلام كحص محبت كى محافظت كرت بن \_

أَنْ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَم فَ فَرَمايا سِنْ عَلَيْهُ وَسَلَم فَ عَرَمايا سِنْ :-الله الله وفي أصْحَابِي كُونَتَ خِنْدُ وَهُ عَرَعَنا -

" بعنی میرے اصحاب کے حق میں الترتعالی سے دو"۔ تاکید کے واسطے اس کلمہ کو دُو بار فرمایا ہے" اورمیرے اصحاب کواپنی ملامت کے تیرکانشان نہ بناؤ " اَوْرِ نَيْرُورِ مَا يَا جَبِي اَ عَنْ الْمُتَدِينَةُ مُورِ مِا يَا مِعْ الْمُتَدَّيْتُ مُورِ الْمُتَدَّيِنَةُ مُ الْمُتَدِينِةُ مُورِ الْمُتَدَّيِنَةُ مُ الْمُتَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَلِّمِينَ الْمُعَلِّمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعَلِمِينَ الْمُعِلَمِينَ الْمُعِلَمِينَ الْمُعِلَمِينَ الْمُعِلَمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلَمِينَ الْمُعِلَمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلَمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلَمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلَمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلَمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلَمِينَ الْمُعِلَمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِ

ہوایت باؤے ہے "
اور بھی بہت حدیثیں نمام اصحاب کی تعظیم و توقیہ کے بادے میں آتی ہیں اور بھی بہت حدیثیں نمام اصحاب کی تعظیم و توقیہ کے بادے میں اور جہ بہم ول کرنا بھی ہے۔ وافضی اس بارے ہیں بھا ہئے۔ اس سند میں الرق اللہ تاہم کے حادث اللہ میں اور حدیث اور ہم فقو کہ تے ہیں۔ اگران کا عقو کہ تے ہیں۔ اگران کا طرح کے طعن اور ہم تھی کا لیوں سے اپنی زبان کو اگودہ کہ تے ہیں۔ اگران کا مقصود حضرت امیر ضی اللہ ولیوں سے اپنی زبان کو اگودہ کہ تے ہیں۔ اگران کا مقصود حضرت امیر ضی اللہ ولیا ہے کہ اور صداعتوال بر ہے اور افکار کی سے اور خیم ہی اللہ اللہ ہے توجو کھے اہل سنت نے انعماد کیا ہے کا فی اور حداعتوال بر ہے اور دین کے بیار کیا تھی اور کیاں تفتور کیا ہے۔ دیا نت و علیہ وسیم کے اصحاب کو گالی نکالن ابنا دین وا یمان تفتور کیا ہے۔ دیا نت و علیہ وسیم کے اصحاب کو گالی نکالن ابنا دین وا یمان تفتور کیا ہے۔ دیا نت و علیہ وسیم کے اصحاب کو گالی نکالن ابنا دین وا یمان تفتور کیا ہے۔ دیا نت و علیہ وسیم کے اصحاب کو گالی نکالن ابنا دین وا یمان تفتور کیا ہے۔ دیا نت و

دیداری کسے دور ہے۔

میعب دین ہے جس کا جزوا ظم پنی براید العمالی و والسّلام کے جانشینوں کو میعب دین ہے جس کا جزوا ظم پنی گروہوں میں سے جو بدین اختیاد کر کے اہل سند سے تعبال ہوگئے ہیں را فعنیوں اور خارجبوں کے فرقے اصل معاملہ اور حق سے تعبال ہوگئے ہیں را فعنیوں اور خارجبوں کے بزرگوادوں کے سب وطعن کو دور جابع ہے ہیں بھبلا وہ لوگ جو دین کے بزرگوادوں کے سب وطعن کو دین کا جزوا ظم تعمقر کرتے ہیں جی ان کے نصیب کیا ہوگا ؟ وافقیوں ۔

دین کا جزوا ظم تعمقر کرتے ہیں جق اُن کے نصیب کیا ہوگا ؟ وافقیوں ۔

اور خلفائے وائٹ رہن کو گالیاں انکالنا عبادت جانے ہیں ۔ بیلوگ اپنے اور خلفائے وائٹ کرتے کا دیاں کا کان عبادت ہیں اور اپنے سوا اور لوگو لوگو کے افلاق کہ نے سے کنارہ کرتے ہیں اور اپنے سوا اور لوگو لوفنی جانے ہیں کیونکہ حدیث میں بہت وعبد اوفنی جانے ہیں کیونکہ حدیث میں باختیار نوفنیوں کے حق میں بہت وعبد اور خلفائی جانے ہیں کیونکہ حدیث میں باختیار نوفنیوں کے حق میں بہت وعبد اور خلفائی جانے ہیں کیونکہ حدیث میں احتیار نوفنیوں کے دی احتیار نوفنیوں کے دی احتیار نوفنیوں کے دی میں احتیار نوفنی جانے ہیں کیونکہ حدیث میں احتیار نوفنیوں کے دی احتیار نوفنیوں کے دی احتیار نوفنی جانے ہیں کیونکہ حدیث میں احتیار نوفنیوں کے دیں احتیار نوفنیوں کے دی احتیار نوفنیوں کے دیں احتیار نوفنیوں کے دی احتیار کی دی کو احتیار کی احتیار کی دی کو احتیار کی دی کی دی کی دی کی دی کی دی کی دی کر احتیار کی کر احتیار کی کر احتیار کی دی کر احتیار کی کر احت

معدوستان کے مندوسی اپنے آپ کو مندوکہ لواتے ہیں اور لفظ کفر کے دمنے اللہ ق سے کتارہ کرستے ہیں اور اپنے آپ کو کا فرنیس جانے بلکہ وارحرب کے دمنے و بوں کو کا فرنیس اور بنہیں جانے کہ دونوں کا فر ہیں اور کفر کی حقیقت مت سے حقق ہیں۔ ان لوگوں سے شا پر پنجیم جستی اللہ علیہ وصفرت عمر صی اللہ عنہ کا تیمن خیال کہ ہے۔ اور ان کو بھی حصرت ابو مکر رضی اللہ عنہ کا جن میں اہدیت کے بزرگوارو کیا ہے۔ ان لوگوں نے تقیہ کے باعث جونو دکیا کرتے ہیں اہدیت کے بزرگوارو کو من اور مکا دخیال کیا ہے اور حکم کیا ہے کہ حصرت امیر رمنی اللہ عنہ تھیں ہے اور مکا دخیال کیا ہے اور حکم کیا ہے کہ حصرت امیر رمنی اللہ عنہ تھیں ہوا ور مکا دخیال کیا ہے اور حکم کیا ہے کہ حصرت امیر رمنی اللہ عنہ تھیں ہوا ور مکا دخیال کیا ہے اور میانی تا مین اور مکا دخیال کیا ہے۔ اور میانی تا مین ان کی تعظیم و نکر ہم کرتے دہیں ۔

تصرت البر مرمدی النر تعالے عذکو جورسول النوستی النرعلیہ وستم کے انردیک سب مردوں سے بیاد سے ہیں ا پنے خیال فا مدین ہیں اہلبیت کا ایمن تعمور کر کے ان کے سب وطعن ہیں زبان دراز کرتے ہیں اور نامناسب امور کو آن کی طرف نسوب کرتے ہیں ۔ بیکون می دیا بنت اور دین داری ہے۔ النہ تعلی نفر کرسے کہ حفرت ابو بکر امنی النہ عند وعروضی النہ عند اور تمام صحابہ کوائم، دسول النم کے المبیت سے دیمنوں کو سب کرائم کے مام قد بنا علی وار برگان دین بر منبطن نہ ہموت تا کہ ان کی مخافت کرائم کے نام مقرد نہ کرتے اور برگان دین بر منبطن نہ ہموت تا کہ ان کی مخافت محمد کرائم کے نام مقرد نہ کرتے اور ان کی طعن و تشنیع کے قائل ہیں ۔ بیا ہی شقت کی مخاف تعن وحران کی مخافت میں امن تب کے منام مقرد نہ کرتے اور ان کی طعن و تشنیع کے قائل ہیں ۔ بیا ہی شقت کی مخاف تعن و تشنیع کے قائل ہیں ۔ بیا ہی شقت کی مخاف تعن و تشنیع کے قائل ہیں ۔ بیا ہی شقت کی مخاف تا کہ منام مقرد کرتے ہیں اور ان کی طعن و تشنیع کے قائل ہیں ۔ بیا ہی شقت کی منام تو ہی کے دور ہمو جاتی کی طعن و تشنیع کے قائل ہیں ۔ بیا ہی شقت کی منام تو ہی کو تا ہم تو ساتھ ہیں اور ان کی طعن و تشنیع کے قائل ہیں ۔ بیا ہی شقت کی منام تو ہی کو تا کہ کو تسلیل سنت کی منام کو تا ہی کی ان کی منام کو تھیں و تشنیع کے قائل ہیں ۔ بیا ہی شقت کی کو تو تا کہ کا کہ کا کو تشنیع کے قائل ہیں ۔ بیا ہی سنت کی کو تا کہ کی تا کہ کو تا کی کو تا کہ کو تا کہ

نوبی ہے کہ خص میں کو جو طرح کے گفریں مبتلا ہو، اسلام و توبہ کے احتمال بر جہنمی نہیں کہتے اورلوں کا اطلاق اس پرلب نہیں کرتے۔ عام طور برکا فروں بر لعنت کرتے ہیں رہیں کا فرمعتین برجمی لعنت ببند نہیں کرتے جب بک اس کے خاتمہ کی بُرائی قطعی دلیل سیعلوم مذہو یکین رافعنی سبے سی شامح و رہی و عمر مفات کا تمہ کی بُرائی قطعی دلیل سیعلوم مذہو یکین رافعنی سبے سی شامح و حراب الله توال کے الله توال کے الله توال کے الله توال کا برصی البہ کوست و معن کرتے ہیں۔ الله توال کے الله توال کو سیدسے راستہ کی ہوا ہیت دے۔

اس بحسث میں دومقام ہیں جن میں ہی اہل سندے اور مخالفوں کے درمیان بڑا انتدالات ہے۔ مقام اقل میکہ اہل سندے خلفا مادبعہ کی خلافت کی تقیقت کے قائل ہیں اور جاروں کو مرحق خلفا ، جانتے ہیں کیو کہ حدیب جے میں جن میں مغیبات مین امور غائبا مذکی نسبت جبر دی گئی ہے کہ :۔ اَلُغَادُ فَتُهُ مِنْ بَعْدِی مُنْ الْمُدُن سَنَةً ۔

وو خلافت میرے بعد سی برس کک ہے "

اقربہ مذہب حصارت امیر کرم الٹروج بنہ کی نعلافت بی ترسیام ہوجاتی ہے۔
بیس اس حدبیث کے معداق چاروں فلفا بیں اور خلافت کی ترسیب برحق ہے
اور مخالفت لوگ فلفا وٹلاٹہ کی خلافت کی حقیقت کا اندکا کر سے ہیں اور ان کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کوجوج حزت امیر احتی الٹرعذ کے سواا مام برحق کسی کوئیس جانتے اور اس بعیت کوجوج حزت امیر دمنی الٹرعذ کے سواا مام برحق کسی کوئیس جانتے اور اس بعیت کوجوج حزت امیر دمنی الٹرعذ سے خلفا وٹلاٹہ کے ہاتھ برواقع ہموئی تھی تقید برچل کرتے ہیں اور مدارات ہیں اور اس کے درمیان منافقانہ صحبت نیال کرتے ہیں اور مدارات ہیں ایک دوسرے کو درمیان منافقانہ صحبت ایک کیے میں حضرت امیر ہونی الٹرع نیان برخل ہر کے موافق لوگ ان کے دلوں میں ہوتا تھا اس سے برخلاف این نیان برخل ہر کرتے تھے اور جو کچھ آن کے دلوں میں ہوتا تھا اس سے برخلاف این ایم رائی نیان برخل ہر کرتے تھے اور مختاب کرتے تھے اور گنات کے دوستوں سے وہمن طا ہر کررتے تھے دیس ان کے خیال ہمی پہنچالے مسالوہ المالی کی خیال ہمی پہنچالے مسالوہ المالی کو دوستی کے لباس ہیں ظا ہر کررتے تھے رئیس ان کے خیال ہمی پہنچالے مسالوہ المالی کو دوستی کے لباس ہیں ظا ہر کررتے تھے رئیس ان کے خیال ہمی پہنچالے مسالوہ المالی کو دوستی کے لباس ہیں ظا ہر کررتے تھے رئیس ان کے خیال ہمی پہنچالے مسالوہ المالی کو دوستی کے لباس ہیں ظا ہر کررتے تھے رئیس ان کے خیال ہمی پہنچالے مسالوہ المالی

کے تمام امعاب منافق اور مکا دی تھے اور حواک کے بالمن میں ہوتا تھا اس کے برخلاف ظاہرکرتے تھے۔

مس عالمي كوأن كونزديك اس امت بن سع بدترين اصحاب كرام بول اورتمام معبتون من سے برترم عبت حضرت ميرالبشر عليالصلاة والسلام كى محبت ہوجہاں سے بیراخلاق دمیمہ پیدا ہٹوسئے ہیں اور تمام قرنوں ہیں سے برااصحاب كا قرن بهو پونفاق وعدا وست ونعجفن وكبينه سيرتريمها ليمالا بكرالترتعالي ابينے كلام مجيدين أن كو دُحَمًا عُ بَيْنَهُ مُ فِرِمانًا سِهِ أَعَا ذَ مَّا اللَّهُ سُبْحَانَه ا عَن لَمُعُتَقَداتِهِ حُرَالسَّوْءِ (التُرتعاسِكُ بِمُ كُواْن كُبُرِسِ عَمَّا تُرْسِ بِياتِ) برلوك جب اس المست كسابقين كواس قسم ك اخلاق دميم سي وصوف كرية من تولواحقين مي كياخيرسيت يائيس كيدان الوگول في ايات ايات قرأنى اوراحا ديث بروى كوجوه صرت خيرالبش علياله ملاة والسلام كي محبت كي فضيكت اوراصحات كرام كى افضليت اوراس المست كنيريت ك بارسيس وارد ہوتی ہیں نہیں و کھا ، یا دیکھا سے مگران کے ساتھ ایمان نہیں رکھتے ۔ قرآن واحادثيث اصحابض كرام كى تبليغ سيعهم مكهبنجاب يرجب اصحاب مطعون ہوں گے تووہ دئین جوان کے ذریعے ہم کمس بنیا سے فی طعون ہوگا۔ تَعُونُهُ مِاللَّهِ مِنْ لَولاكَ \_

ان لوگوں کامقصود وین کاابطال اور شریعتِ غرّا کا انکا دہے۔ ظاہری اہلیبیت دیول کا مقصود وین کاابطال اور شریعتِ غرّا کا انکا دہے۔ ظاہری اہلیبیت دیول کی محبّت کا اظہاد کرتے ہیں۔ مگر تقیقت ہیں دیول علیہ صاف اللہ کی شمریعت کا انکا دکرستے ہیں ۔ کاشس کہ صفرت امیرونی اللہ عذا ور اُن کے دوست ہوں کو صفحت جمتصف نہ کرتے وہ لوک جو صفرت امیرونی اللہ عنہ کے دوست ہوں یا دشمن ، جب میں ساتھ زندگانی میں سال مک ایک دوسر سے کے ساتھ نفاق و مکروفر بیب کے ساتھ زندگانی بسر کرتے دسے ہوں تو ان بی کیا خیر سبت ہوگی اور وہ کس طرح اعتما درکے المتی ہوں گا۔ کو مزون سے ۔ موس ساتھ کے اس کے دوست ہوں ہوں کے ۔

طعن مین نصف اسکام شرعیه برطعن آتا ہے۔ کبونکه علما مجتمد مین نے فرط یا ہے۔
کاری اس تین ہزار صدمیث وارد ہوئی ہے بعینی میں ہزار دا حکام شمریب ان
احاد بہت سے نا بت مجموعت ہیں جن میں سے ایک ہزار بائن سو صفرت ابو ہروہ
دخی الشرع نہ کی دوابت سے نا بہت مجموئی ہیں۔ بیس اس کا طعن نصف احکام

شرعيبر كاطعن سے-

اوراما م بنادی دهمة الترعلیه کتیج بین که صفرت ابوم ریره رصی الترتعالی عنه کے داوی المحصوصی البرام اور تابعین سے ذیا دہ بمی جن میں سے ایک ابن عباس سے اور ابن عرف بھی اسی سے دوا میت کرتے ہیں - اور حابر بن عبالاتر اور ابن عرف بھی اسی سے دوا میت کرتے ہیں - اور حابر بن عبالاتر اور انس بن مالک بھی انہی کے داویوں بیں سے بھیں - اور وہ حدیم جو محفرت ابوم ریرہ دونی التر عنہ کے طعن میں حصرت امیر وہی الترتعالی عنہ سے تعلیم کے علم سے اس کی تقیق کی ہے -

فَقَالَ مَن يُبِسُ طُمِنَكُمُ رِدَاءَ لَا حَتَى الْنِيضَ فِيهُ مَقَالَتِي فَيَضَتُهَا الدُوثَ عَرَادَ يَنْسَاهَا فَبَسَطَتُ مُرْدَةً كَانَتُ عَلَى فَافَاضَ رَسُولُ اللهِ

صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَالَتَهُ فَضَمَهُ مَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَالِكُ فَسَا

نَسِيْتُ بِعُدَةُ اللَّ شَيْعًا -

رو صرت ابوم بریره وی الشرعه فرات بی که بین ایول الشرفتی الشرعلی قرار کی بست کوئی الشرعلی قرار کی بست کوئی اینی چا در کی بست میں سے کوئی اینی چا در کی جائے تاکلام گراؤں اور بھی وہ اس کوا بنے بدن سے لگائے تواس کوکوئی چزید مجھولے گی ۔ بس میں سنے ابنی جا در کو بھل یا دیا ۔ اور دسول الشرصتی الشرعبه وستم سنے ابنا کلا می میں گراؤں اور میں سنے چا در کو انتخا کر ابنے سینے سے لگایا ۔ اس کے بعد مجھے کچھونہ مجھولا ؟

لبس مرف اپنے طن ہی سے دین کے ایک بزرگشخص کو هنرت امیرض لندن کا شمن جانزا اور اُس کے حق بیں سب وطعن ولعن جانز دکھنا انھا ف سے موجوز ہے۔ بیسب افراطِ مجت کی باتیں ہیں جن سے ایمان کے دورہوجانے کا اندلیث رہے۔

اكربالفرض معزرت اميررضى الترعنه كحت بس تقية مائز بعى مجعا مائة تو حعزت اميرامني الله عنه كان أقوال من كياكهين كي جوبطري تواتر شيخين كي افضلیت مین نقول ہیں۔ اور ایسے ہی حضرت امیر رمنی الترعن کے ان کلمات قرسیہ ہیں کیا جواب دیں گے جوان کی خلافت وملکت کے وقت خلفاء ثلات کی خلا ونت کے ق ہونے میں صاور مہوئے ہیں کیونکہ تقیہ اسی قدرہے کہ اپنی خلافت کی مُقبِّرت کو چھیا ہے اور خلفا د ٹلاٹہ کی خلافست کا باطل ہونا ظاہر مذكر ہے يسكين خلفا وثلان كى خلا ونت كے حق مهونے كا اظهاركرنا اور خين كى افضلیت کا بیان کرنااس تقیم کے سوا ایک علیٰیدہ امر سے جومدق صواب کے سواکوئی تاویل نهیں رکھتا اور تقیہ کے ساتھ اس کا دُورکر نا نامکن سے۔ نيزوه مجع حديثان حدشهرت كومبني حكى بن ملكمتوا ترالمعنى بموكئ بين مجر حصرات خلفاً ومن شرك فعنيلت مي واردموني اين اوران مي اكثر كوحبتت ك بشارت دی گئی ہے۔ان حدیثوں کاجواب کیا کہیں گے ۔کیونکہ تقیم جمر آلی لٹر عليه وستم كحت من جائز نبين اسك كم تبليغ بيغيم ول برلازم ب -نيروه أيات قرأ في حواس باره مي مازل هوئي بير ان مي جي تقيم تقور نهين.

الشرتعائے ان کوانعات دیے۔
دانالوگ جانتے ہیں کہ تقیہ جبائت بینی نزدلی اور نامردی کی صفت ہے۔
اسدالٹر کے ساتھ اس کونسبت دینا نا مناسب ہے۔ بشریت کی دوسے ایک
ساعت یا دوساعت یا ایک دو دن کے لئے اگر تقیہ جا نزیم بھا جائے تو ہوسکتا
ہے۔ اسدالٹریں بین سال تک اس بزرگی کی صفت کا نا بہت کہ نا اور تقیہ
برم فیس محفنا بہت برا ہے۔ اور حب صغیرہ پر اصراد کرنا کبیرہ ہے تو چر مجلا
وشمنوں اور منافقوں کی صفات ہیں سیکسی صفت برا صراد کرنا کیسا ہوگا ؟

کاش کہ دلوگ اس امری برائی سمجھتے پینین دشی الشرعنها کی تقدیم و تعظیم سے اس لئے بھا گے ہیں کہ اس ہیں حضرت امبر رضی الشرعنہ کی الم نت ہے جونے تو ہر گرز تقیہ کو کر لیا ہے۔ اگر تقیہ کی برائی جوار باب نفاق کی صفت ہے تھے تو ہر گرز تقیہ کو جائز قرار نہ دیتے اور دو بلاؤں ہیں سے آسان کو اختیا اکرتے۔ بلکہ ہم کہتے ہیں کھڑت کی تقدیم و تعظیم میں حضرت امبر رضی الشرعنہ کی کچھے الم نت نہیں یعفرت امبر رضی الشرعنہ کی خود ہے اور ان کی ولایت کا امبر رضی الشرعنہ کی خود ہے اور ان کی ولایت کو درجہ اور جوار شاد کا اسمبر بھی اپنے عال مبر ہے اور تقیہ کے ٹابت کرنے میں نقص و تو ہین لازم ہے۔ کیونکہ یہ صفت ادباب نفاق کے خاصوں اور میں میں نقاق کے خاصوں اور میں درجہ اور قدیمی اسے سے درجہ اور قدیمی اور میں میں درجہ اور قدیمی اور میں میں درجہ اور قدیمی اور میں درجہ اور قال کے خاصوں اور میں درجہ اور فی میں وال میں کہا وہ کھٹا کہ میں درجہ اور فی میں وال کی اور میں کہا ہوں کے خاصوں اور میں درجہ اور فی میں وال میں کہا ہے۔

مكاروں اور فریبیوں کے لوازم سے ہے۔ مقام دوم ۔ بیکرائل سندت والجماعت کرانترتعالے سعیم مصرت نوبرالبیٹر عابالقالوۃ والسّلام کے اصحاب کی اطرائی محبکروں کونیک وجر برجمول کرتے ہیں اور بہوا و تعصر سے دور جانتے ہیں کیونکدان کے نفوس صفرت فیرالبشر ماتی البُرعلیہ وسلم کی صحبت میں پاک ہو جی تقے اور ان کے دوشن سینے عداوت وکبینہ سے

صا*ف ہوگؤتھے*۔

ماصل کلام بیک جب ہرایک صاحب المستے اور صاحب اجتہا دیمقا اور ہر مجتہد کو اپنی دائے کے محموافق عمل کرنا واجب ہے۔ اس کئے بعض امور میں داؤں کے اختلات کے باعث ایک دوسر سے کے ساتھ مخالفت و منا زعت واقع ہوئی اور ہرایک کے لئے اپنی دائے کی تقلید بہتر تھی۔ بیس ان کی مخالفت موافقت کی طرح ، حق کے لئے مقی۔ نہ کہ نفس آنارہ کی ہوا و ہوس کے لئے ۔

المن سن کے منالف لوگ حضرت امیر رضی الشرعنہ کے ساتھ لوٹے والوں کو کافر کہتے ہیں اور طرح طرح کے طعن و تشبیع آن کے حق میں جا تر شیختے ہیں جب اصابی کرام بعض امورا جہا دیے میں انحفرت حلی الشرعلیہ وسلم کے ساتھ مخالفت کر لمیا کر لیا کہتے ہوں امورا جفرت میں الشرعلیہ وسلم کی دائے کے برخوالا و حکم کیا کرتے تھے اور اسخورت من مور اور قابل ملامت بنہ ہوتا تھا اور با وجود نزول وی کے منوع بنہ کھا جا تا تھا تو صفرت امیرا میں الشرعنہ کے ساتھ تعفل موراجہادیم وی کے منوع بنہ کھا جا تا تھا تو صفرت امیرا میں الشرعنہ کے ساتھ تعفل موراجہادیم

میں مخالفت کرناکیوں گفر ہموا وران کے مخالف کیوں اسلام اور طعون ہموں چفرت امیریشی الٹرعمذ کے ساتھ لڑائی کرنے والے شکان ایک جم غفیر ہمیں جوسب کے سب اصحاب کبا رہیں جن میں سے عفن کوجنت کی بشارت دی گئی ہمان کو کا فراور مُراکہ ن اُسان نہیں۔

کُبُریتُ کلِمَتَ تَحَوُّر بِمِ مِنُ اَفَوَاهِ هِ مِنُ اَفَوَاهِ هِ مِنْ اَفَوَاهِ هِ مِنْ اَفَوَاهِ هِ مِنْ ال قریبًانصف دین اور شریعیت کوانهی سنے تبلیغ کیا ہے۔ اگراُن بطعن آئے تونصف دین سے اعتماد دُور ہوجا آ ہے۔ یہ بزرگواکس طرح قابلِ طعن ہوسکتے ہیں جبکہ ان ہیں سے کسی کی دوایت کوسی امیراور وزریر نے در دنہیں کیا۔

میح بخاری بوک بالند کے بعدتمام کما بوں سے میح بے اور شیعہ بھی اس کو مانتے ہیں وفقہ نے ہیں وفقہ نے ہیں وفقہ نے احمد تبای کی نسبت جواکا برشیعہ ہیں سے تھا ، شنا ہے کہ وہ کہا کہ تا تھا کہ کتا ب بخاری کتا ب النّد کے بعداضع کتا ب ہے ) اس میں حضرت امبر رمنی النّہ عنہ کے دوستوں کی بھی روائیتیں ہیں اور مخالفوں کی بھی - اور موافقت ومخالفیت کے باعث کسی کو دائج ومرجوح نہیں جانا بحب طرح صفر المیرومنی النّہ عنہ سے دوا بیت کرتا ہے اسی طرح مصرت معاویہ رصنی النّہ عنہ ہوتا ہمیں وہ بھی ۔ اگر مصنوت معاویہ رصنی النّہ عنہ اور اس کی دوا بیت می کسی قسم کا طعن ہوتا تو ہرگر ذاس کی دوا بیت اپنی کتا ب میں درج مذکرتا - اسی طرح ساف ہمیں جو می کئی نیا دوا بیت ہیں درج مذکرتا - اسی طرح ساف ہمیں جو می نیا دوا بیت ہیں النّہ عنہ کی مخالفت کو طعن کا باعث نہیں بنا یا -

جاننا چاہیئے کہ یہ بات منروری ہیں کہ حضرت امیروشی التّرعنہ تمام امور فلافیہ ہیں تی بہر ہوں اور ان کے مخالف خطا برت اگرجہ محاربہ ہیں تن بجانب امیر مقا، کیونکہ اکثر الیبا ہموا ہے کہ صدر اقل کے احکام معلافیہ سی علماء و تابعین اورا تم مجتہدین نے حضرت امیروشی التّرعنہ کے غیر کا فرمب اختیالہ کیا ہے اوران کے فرمب برحکم نہیں کیا۔ اگر حضرت امیروشی التّدعنہ کی جانب ہی ت مقرم متا تو اُن کے خلاف حکم نہ کرتے ۔

قامی شریح نے جو تابعین بی سے بی اور معاصب اجتماد ہوئے ہیں ، معزت امیرضی انٹری نے میں بی جو کم نہیں کیا اور حضرت امام سی علیہ برضی میں کیا اور حضرت امام سی علیہ برضی کیا ۔
کی شہادت کو نسبت نبوت بعنی فرزندی نسبت کے باعث منظور نہیں کیا ۔
اور جہدین نے قامنی شریح کے قول برعمل کیا ہے اور باب کے واسطے بلطے کی شہادت جائز نہیں مجھتے ۔

اس قسم کے اور تھی بہت سے مسائل ہیں جن میں حضرت امیر رضی الشرعنہ کے برخلاف این اختیا دیئے گئے ہیں۔ جومنصف تا بعدا در برخفی نہیں ہیں اُن کی تفصیل درا زہے بیس حفرت امیر رضی الشرعنہ کی مخالف میں اور اُن کے مخالف طعن وملامت کے لاتق نہیں ہیں ۔

صفرت عائشه صدلقه دمنی الله تعالی عنها جوهبیب دب العلمین کی مجهوب مقبی اور مقبی اور مقبی اور مقبی اور مقبی اور مون مورث کوری می می مون مورث کے آیا م بھی انہی ہے جو ہے میں بسر کئے اور انہی کی گودیس جان دی اور انہی کے پاکھ جریے میں مرفون موسئے اس مرف وفعنیات کے علاوہ حفزت اور انہی کے پاکھ جریے میں مرفون موسئے اس مرف وفعنیات کے علاوہ حفزت مدر بھی تفییں -

پیغمبرلی الشرعلیہ وسلم نے آ دھادین ان کے حوالے کی تھا اور اصحاب کرام مشکلات بیں ان کی طوف رحوع کی کرتے ہتے اور اُن سے مشکلات کا حل طلب کی کرتے ہتے۔ اس قسم کی صدلقے مجتہدہ کو صفرت امیر رضی انٹرعنہ کی مخالفت کے باعث طعن کرنا اور ناشا کئت حرکات کو ان کی طوف منسوب کرنا بہت نامناب اور پیغمبر ملتی انٹرعلیہ وستم برایمان لانے سے دور ہے۔ حضرت امیر منی انٹرعنہ اگر پیغمبر علیہ الشلام کے دا ما داور چیا کے بیٹے ہیں توحفزت صدلیقہ من صفرت کی ذرجہ مطہرہ اور کی در میں میں ماداور چیا کے بیٹے ہیں توحفزت صدلیقہ من صفرت کی ذرجہ

اس سے چندسال ہیلے فقیر کا بہ طریق تھا کہ اگر طعام لیکا تا تھا تواہ لی عباد کی اس سے چندسال ہیلے فقیر کا بہ طریق تھا کہ اگر طعام کی تا تھا تھا ہے ہوئے امبر ارواح پاک کونجش دیا کرتا تھا اور ایمنی الٹرعنہا اور چھنرست اما بین دھنی الٹرعنہا کو الشرعنہا کو

سی وه آذادوا یزا د جوحفرت بغیم علیالقالوة والسلام کوحفرت صدیقه
این الندی الندی این سی بختی ب وه اس آذاد وایذا سے دیاده به جو
حفرت امیرامنی الندی خدی طون سے بختی ہے منصف عقلمندوں پر بیہ بات
مورت امیرامنی الندی بربات اس صورت بی بعی جبکہ حضرت امیرامنی لندی بات
کی محبت اور تعظیم بغیم برطیم السلام کی مجتت و تعظیم اور قرابت کے باعث ہو۔
اور اگرکوئی حضرت امیرامنی الندی نے کو اس بی دخلی اور قراب شخص محبت مصرت بغیم برطیم السلام کی محبت کو اس بی دخل مند دے تو الب شخص محبت مصرت بغیم برطیم السلام کی محبت کو اس بی دخل مند دے تو الب شخص محبت سے خادرج ہے اور گفتی کو کی ائت نہیں ۔ اس کی غرض دین کا باطل کرنا اور تربعیت کو اس بی می دون دین کا باطل کرنا اور تربعیت کو کا گاران اسے۔

ابین شخص جا ہتا ہے کہ حضرت پینم جرسی الشرعلیہ وستم کے واسط کے بغیر کوئی اور داستہ اختیا دکرسے اور حضرت محمصلی الشرعلیہ وستم کو جھبور کر حضرت علی الشرعنہ کی طرف المحاسکے بیسم اسمر گفز اور زند فقہ سے صفرت علی احتی الشرعنہ کے اس سے بنبراید اور اس کے کردا دسے آزار میں ہیں سپنیم جس الشرعلیہ وستم کے اصحاب اور اصهمار راسس کے اور ان کی عرب ویسی بعینہ حضرت بینیم مسلی الشرعلیہ وستی ہے اور ان کی عرب ویسی بعینہ حضرت بینیم مسلی الشرعلیہ وستی ہے اور ان کی عرب ویسی بعینہ حضرت بینیم مسلی الشرعلیہ وستی ہے اور ان کی عرب ویسی بینیم مسلی الشرعلیہ وستی کی دوستی ہے اور ان کی عرب ویسی بینیم مسلی الشرعلیہ وستی ہے اور ان کی عرب ویسی بینیم مسلی الشرعلیہ وستی کے دوستی بینیم مسلی الشرعلیہ وستی ہے دور ان کی عرب ویسی بینیم مسلی الشرعلیہ وستی ہے دور ان کی عرب ویسی بینیم مسلی الشرعلیہ وستی ہے دور ان کی عرب ویسی بینیم مسلی الشرعلیہ وستی ہے دور ان کی عرب ویسی بینیم مسلی الشرعلیہ وستی ہے دور ان کی عرب ویسی بینیم مسلی الشرعلیہ وستی ہے دور ان کی عرب ویسی بینیم مسلی الشرعلیہ وستی ہے دور ان کی عرب ویسی بینیم مسلی الشرعلیہ وستی ہے دور ان کی عرب ویسی بینیم مسلی الشرعلیہ وستی ہے دور ان کی عرب ویسی بینیم مسلی الشرعلیہ ویسی ہے دور ان کی دوستی ہے دور ان کی عرب بینیم مسلی الشرعلیہ ویسی ہے دور ان کی دوستی ہے دور ان کی عرب ہے دور ان کی دوستی ہے دور ان کی د

تعظیم وکریم کے باعث ہے۔ دسول الٹرصلی الٹرعلیہ وسلم نے فرمایا ہے :-قَصَنَ آ حَبَّهُ مُ قَدِیْتِ ہِی آ حَبِّهُ مُدَ ۔ مدحیں نے آن کو دوست دکھا اس نے میری مجتب کے باعث آن کو

بعنی وہ محبّت جومیر ہے اصحاب سے علق ہے وہ وہی محبّت ہے جو مجھ سنعلق رکھنی ہے۔ سنعلق رکھنی ہے۔

مسرطار وزبر رونی اللہ تعالی عنها اصحاب کباد اور عشرہ میں سے ہیں ان بطعن و شیع کرنا نا مناسب ہے اور ان کی تعن و طرد لعنت کرنے والے پر کوٹ آتی ہے بلکہ و نہ بررضی اللہ عنها و ہ صحابہ ہیں کہ حیب صفرت عربی اللہ عنه اور ایک لیوٹ اور ان میں صفرت طریق اللہ عنہ کو چیشخصوں کے مشورہ پر چیوٹر اور ان میں صفرت طلحہ و زبیر رہنی اللہ عنہ کو داخل کیا اور ایک کو دو مسرے پر ترجیح و سنے کے لئے کہ فی دہیں واضح مذبا فی توطاع و زبیر نے اپنے اختیاد سے خلافت کا حقبہ چیوٹر و یا اور ہرایک سے اپنے اختیاد سے خلافت کا حقبہ چیوٹر ویا اور ہرایک نے توکی تحقیق (میں نے اپنا حقد ترک کیا ) کہ دیا۔ اور یہ وسلی النہ علیہ وسلم کی نسبت اس سے صادر ہوئی تھی قبل کر کے اس اسے صادر ہوئی تھی قبل کر کے اس کے تمرکو آئے عفر و ثناء بیان کی گئی ہیں۔

اقد ربیون و ثناء بیان کی گئی ہیں۔

اقدریہ و بہی نہ بریم بریم میں کے قائل کے لئے مخبر ما دق علیالھائوۃ والسلام اقدریہ و بہی نہ بریم بریم بریم و قائل کے لئے مخبر ما دق علیالھائوۃ والسلام اقدریہ و بہی نہ بریم بریم بریم و قائل کے لئے مخبر ما دق علیالھائوۃ والسلام اقدریہ و بہی نہ بریم بریم بریم و قائل کے لئے مخبر ما دق علیالھائوۃ والسلام اقدریہ و بہی نہ بریم بریم بریم و قائل کے لئے مخبر ما دق علیالھائوۃ والسلام اقدریہ و بہی نہ بریم بریم بریم و قائل کے لئے مخبر ما دق علیالھائوۃ والسلام اقدریہ و بہی نہ بریم بریم بریم و قائل کے لئے مخبر ما دق علیالھائوۃ والسلام اقدریہ و بریم نہ بریم بریم بریم و قائل کے لئے مخبر ما دق علیالے و اسلام ایک کیٹور کی ایک کی تعرب کی تعرب

نے دوزے کی وعیدفر ائی ہے اور دیوں فر مایا ہے :-

قَاتِلْ ذَهِ بِي فِي النّادِ للم له بركاقا لل دورخ بن ہے ".

عض تذبر بر برلعن وطعن كرنے والے قائل سے كم نهيں ہيں بس اكابردين اور بزرگوادان اسلام كى طعن و مذمت سے قدرنا چا ہيئے - بيروه لوگ ہمين بنموں نے اسلام كابول بالا كرنے اور حضرت سے قدرنا چا ہيئے - بيروه لوگ ہمين بنموں نے اسلام كابول بالا كرنے اور حضرت سن بدان خا ہم و بالحن ميں دين كى تاثيري مال و مان كى برواه نهيں كى اور ايسول التوستى الترعليروسلم كى مجتب ميں اچنخوشي و اقادب اور مال واولاد ، گھر بار ، وطن ، كھيتى بالدى ، باغ و درخت اور نهروں كوچور ديا - اور رسول الترصلى الترعليروستم كى جان كوابى جانوں كى مجتب كوچور ديا - اور رسول الترصلى الترعليروستم كى جان كوابى جانوں كى مجتب بيراختياد كي ۔

بروه لوگ بی جنهوں نے شرف صحبت حال کی اور رسول الٹرستی الٹرعلیہ وستم کی صحبت میں برکات بہوت سے مال مال بہوتے وحی کا مشاہرہ کیا اور فرنسہ کے حفنوں سے مشرف بہونے اور نوارق و محبزات کو دیجھا جنی کہ آن کا غبسب شہادت اور اُن کا عام عین بہوگیا اور اُن کو اس فسم کا نقین نصیب بہوا جو اُج مکسی کے نصیب نہیں بہوا ۔ متی کہ دوسم ول کا آصر جتنا سونا الٹر تعالے کی لاہ میں فرج کرنا اُن کے ایک آدھ مد جو خرج کرسنے کے برابز نہیں بہوتا ۔ میں فرج کرنے کے برابز نہیں بہوتا ۔

يه وه لوگ بي جن كى التدتعاكة را ن مجيدي باي الفاظ تعرفي كرتا هه: دَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مُر وَسَهْوُ اعَنْهُ -

وو يبلوگ التُرتع الى سے رامنى بي اور التُرتع الى أن سے رامنى ہے ؟ وَ اللَّهُ مَنْكُهُ مَرْ فِي النَّوْمَ أَرْتِ وَمُشَلَّهُ مَرْ فِي الْهِ نَجِيلٍ كُرْدُعِ اَخْرَجَ شَطَاءً كَا فَا وَرُهُ فَاسْتَغُلْظُ فَاسْتَوى عَلَى سُوْقِ اللَّهِ يَجِيبُ الزّرِدُ اعْرائِع يُنظ بِهِ هُ الكُفّا دَ -

دد نورست اورانجیل میں ان کی مثال اس بیج کی طرح ہے میں کی ہیں اور شہر میں کی ہیں اور اس سے میں کی میں اور اس سے مین خور میں کو دیکھ کرند راعت کرنے والے خوش ہوں اور کو قارغیظ وغضب میں آئیں ''

ان برغُ عتم اورغفنب كرنے والوں كوكفار فرما يا ہے بسي جس طرح كفرسے طورتے ہيں اس طرح اُن كے غيظ وغفنب سے جبی طور نا چا ہيئے ۔

وَاللَّهُ سَبُكَانَتُهُ الْمُوَافِقُ .

وه لوگ جنهوں سنے دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنے اس قسم کی نسبت دست وست کی ہموا ور دسول اللہ علیہ وسلم کے منظور اور قبول ہموں تو اگر تعین امورس ایک ہموا ور دسول اللہ علیہ وسلم کے منظور اور قبول ہموں تو اگر تعین امرا میں اور اینی اینی دائے واجہ اور ایک دومر ہے کے ساتھ مخالفت اور کے موافق عمل کریں توطعن واعترامن کی مجال نہیں - بلکاس وقت اختلاف اور این دائے دائے دائی دائے دائے میں وصواب سہدے ۔

ا مام ابوبوسف رَحمۃ التّرعليه كے لئے درجہ اجتها ديك بينجنے كے بعدا مام ابومنیغه دوشی التّرتعالے عنه کی تقليد ضطا ہے۔ اس كے لئے بہتری اپنی دائے کی تاقید میں میں

کی تقلیدیں ہے۔

الممشافعی دیمتر الترعلیسی صحابی کے قول کونواہ صدیق رصنی الترعنہ خواہ امبر رصنی الترعنہ خواہ امبر رصنی الترعنہ خواہ امبر رصنی الترعنہ قول امبر رصنی الترعنہ قول محابی کے مخالف ہوعمل کرنا بہتر ما انتاجہ ۔

جب اُمت کے جہداصیات کے آواری مخالفت کرسکتے ہیں تواگراصیات ایک دور سے کی مخالفت کریں توکیوں مطعون ہموں۔ حالانکہ اصحاب کرائم نے امور اجہادیہ میں انخفرت سی اُنٹر علیہ وستم کے ساتھ خلاف کیا ہے اور انخفرت سی اللہ علیہ وستم کی ساتھ خلاف کیا ہے اور باوجو دنزول وی کے اُن کے علیہ وستم کی دائے کے برخلاف حکم کیا ہے اور باوجو دنزول وی کے اُن کے خلاف برمنع واردنہیں ہوا جیسے کہ گزر جکا اگریہ اختلاف کی توالیت منا ہوتا اور اختلاف کرنے والوں پروعید نازل ہوتی ۔ ہوتا اور اختلاف کرنے والوں پروعید نازل ہوتی ۔

کیانہیں جانے کہ وہ لوگ جو آنحفزت سلی الٹرعلیہ دستم کے ساتھ گفتگو کرنے میں بلندا واز کیا کرتے تقے اُن کے اس بلندا واز بے کوس طرح منع کیا گیا اوراس پر کسید دی منات سے دکیل مائٹ سال نہ ساتہ مناتہ مناتہ کا کہ مناتہ کا اوراس پر

کىبىپى وغىيەمترت**ب ہوئى اللەتعالى فرماما ہے :-**مىنارىدىن ئىرىم بىرىيۇمارىي دۇم بىرىمارىيام رۇم :

كِيَّ الْكُهَا لَّذِينَ الْمُنْوَا لَوْ تَوْفَعُوا آصَى السَّرِي وَلَا مَنْ وَلَى السَّابِي وَ

رُ تَجُهُ وَالَهُ بِالْقُولِ كَجَهُ رِلَبُعْضِلُهُ لِبَعَضِ أَنْ تَحْبَطَ اعْمَالُكُرُ وَانْتُ عُرَادَ تَشْعُرُونَ -

کا غذلانا چاہیے اور مجس سے کا عد ناسے سے سے بہار مقرف فا دوی دی مترسہ نے ہوں اوی مترسہ نے ہوں ہے۔ خارون ان کا دون اور میں سے مقے جو کا غذرکے لانے میں لامنی نہ ہتھے۔ حفزت فا دوق ایشی اللہ عنہ اللہ ہمادسے لئے اللہ کی کتا ہے کا فی ہے۔ اس سبب سیطعن دمی ہے والوں سنے صفرت فا زوق دمنی اللہ تفاسلے عنہ ہر

ا کی سبب سے میں رہانے وہ ول سے مطرت کا زوی رہ العرف العرف العرف العرب ہے۔ عیب لیگا باہے اورطعن ونشنیع کی زبان دراز کی سے۔

حالانکه درحقیقت کوئی محل طعن نہیں کیو کہ خصرت فاروق رضی الدّعنہ نے معلوم کرلیا تھا کہ وحی کا نہا ما ہوتی ہے ہیں۔
اور احکام کے نبوت میں لانے واجہا دیے سواکسی امرکی کہا کشن ہیں۔
اب آنحصرت میں اللّہ علیہ وستم جو کجھ کھیں گے امور اجہا دیہ میں سے ہوگا جس میں دوسر نے ہی شرکی ہیں کہ ماعت ہوگا ویا آل اُنھا دیہ میں سے ہوگا جس میں دوسر نے ہی شرکی ہیں بھی ماعت ہوگا آل اُنھا دیہ دانا وی کوعبرت مال کرنی جا ہے ہے۔

ىسى بېترى اسى بات بىل دىھى كەلىقىم كەسخىت دردىي قىنورطالىقىلۇة والسّلام كۆكىلىيىن نەدىنى چاسىئے اور دوسروں كى داسىئے واجتمادىپر كفايت

كرنى جاسية - حشبنا كِناب اللهِ -

بعنی قرآن مجید حوقیاس و اجتها دکا ما خذہ احکام کے نکالنے والوں کے لئے کافی ہدا حکام کے نکالنے والوں کے لئے کافی ہدا حکام و بال سے نکالیں گے۔ کتا ب اللہ کے ذکر کی صوصیت اسی واسطے ہوں تی ہدا حکام جن کے قرائن سے معلوم کیا ہو کہ بیا احکام جن کے لئے فار نگا ہے در ہے ہیں اگن کا ما خذکتا ب میں ہے نہیں تا کہ سندے کا فرکر کیا جاتا ۔

بی حفرت فاروق دینی النّرعنه کامنع کرناشفقت و مهرانی کے باعث مفا تاکہ المخصرت حلی النّرعلیہ وہم ما منائیں۔ مقا تاکہ المخصرت حلی النّرعلیہ وہم مندیت درد بین کسی امری تکلیف نه آمخائیں۔ حب طرح کم المخصرت می النّدعلیہ وسلم کا کا غذلانے کے لئے فرانا کھی استحسان کے لئے تھا نہ کہ وجوب کے لئے تاکہ دور سے لئے ہوتا تواس کی تبلیغ بیں مبالغہ موانیں اور اگر امر اِنینَونی وجوب کے لئے ہوتا تواس کی تبلیغ بیں مبالغہ فرمانے اور صرف اختلاف ہی سے اس سے دوگر دانی نہ کرتے۔

کلام آپ سے درد کے باعث بلاقصد واختیا انگرعندسنے شایباس وقت سمجھا ہو کہ بیر کلام آپ سے درد کے باعث بلاقصد واختیا انگل گیا ہے جیسے کہ لفظ آگنگ سے مفہوم ہموتا ہے۔ کیونکم انحصرت میں الشرعلیہ وسلم نے میں کچھین کھی تفا اورنیز سے مفہوم ہموتا ہے۔ کیونکم انحصرت میں اللہ علیہ وسلم نے میں کھی ہے۔ اورنیز

آئی نے فرفا یا کئی تفنگو کہ تعدی زیم میر سے بعد گراہ انتہ ہوگے ۔

جب دین کا مل ہوج کا تھا اور نعمت نوری ہوگئی تھی اور رضا مولی حال ہوج کی تھی تو بھر گراہی کو ورکہ سے کہ اور ایک ساعت ہیں کیا تھیں گے جو گراہی کو دور کر سے گا۔ کیا جو کچھ ٹیکسٹل سال کے عصد ہیں لکھا گیا ہے کا فی نہیں اور وہ گراہی کو دور نہیں کر سکتا۔ اور جو ایک ساعت ہیں باوج دشرت فاروق در در کے کھیں گے۔ وہ گراہی کو دور کر سے گا۔ اسی سبب سے حضرت فاروق در در کے کھیں گے۔ وہ گراہی کو دور کر سے گا۔ اسی سبب سے حضرت فاروق میں التنوی نہو اس بات کی تھیت کہ واور از سپر نود دریا فست کرو۔ اسی ا ثناء میں انکل گیا ہے۔ اس بات کی تھیت کہ واور از سپر نود دریا فست کرو۔ اسی ا ثناء میں انکل گیا ہے۔ اس بات کی تھیت کہ واور از سپر نود دریا فست کرو۔ اسی اثناء میں

مختلف بأيس تسردع بموكئيس مصرت بغيم عليال تقلوة والسلام سنفرط بإكراته حا أ اورمخالفت نذكرو يميونكه بغيبر ستى التدعليه وستم كي حضور بانزاع وحفاظ اجها نهيس عيراس امري نسبت كوني كلام مذكبا أوريز دوات وكاغذكو مادكيا -باننا *جاہیے کہ* وہ انقلاف جوام حامی کرام اموراحتہا دیہ میں انحفرت صلی اللہ عديه وسلم كسا عقد كما كرت عقد اكراس مين نعوز بالتديئوا وتعصب كى توم ق توم اختلاف سيكوم تدون مين داخل كرديتا اوراسلام سيے ابرنكال ديتا - كيونكه أتخصرت صلى الترعليه وملم كرسا تفديدا دبي اور بدمعاملكى كرناكفريد أعادتا الله شبتحات والترتعاك بمكواس سع بجائع بلكه بداختلاف امرما عُتَارُواك کے بحالانے کے باعث ہُوا ہے۔ کیونکہ وہ خص جواجہ ادکا درجہ جا ک کرمجیا ہو ا کام اجتها دید میں اس کے ملئے دوسرے کی دائے واجتها دکی تقلید کرنا خطار اور نهی عنه سے وہاں احکام منظر لرمیں کرجن میں اجتها دکو دخل نہیں ہے تقلید کے سوا کچھ گنی کش نہیں ۔ ان بیرائیان لانا اوران کی فرانبردادی کرنا واحب ہے۔ حاصل کلام بیک قرن اول کے اصحاب تکلفات سے بری اورعبا وتوں کی ا دائش میں منعنی سفتے ۔ اُن کی کوشسش ہمہ تن باطن کے درست کرنے ہیں ہوتی تقی اور ظاہر کی طرف سے نظر ہٹا اکھی تقی ۔اس ندما مذیب حقیقت و شعنے كحطورآ داب بحالاستريق رنه حرف لغظ وصورت كاعتبا دبيريسول الثر صلى التُدعليه وسلّم كے امركا بحالانا اكن كاكام اور آنخفزست صلى التُدعليه وسلّم كى مخالفت سے بچنا اُن کا معاملہ مقا۔

ان اوگوں سنے اپنے ماں ماب اور اولاد واندواج کورسول انتوستی اللہ علیہ وسلم پرفداکر دیا تھا اور کمال اعتقاد واخلاص کے باعث انخفرت ملی لٹھائیم کے اعاب مبارک کوندین برنہ گرنے دیتے تھے بلکہ اب جیات کی طرح اس کو بی ماتے تھے اور فصد کے بعد صورعلیا اصلاق والسلام کے خون مبارک کو بی ماتے تھے اور فصد کے بعد صورعلیا المسلاق والسلام کے خون مبارک کو کا ادادہ کرنامشہور ومعروف ہے۔ اگراس قسم کی عبارت جواس نما د کے لوگوں کے نزدیک کہ کذب و کرسے پر ہے اور ی بادبی کا موجب ہو۔ ان بررگوادول سے انخفرت ملی المتاری کی نسبت ہادر کا موجب ہمو۔ ان بررگوادول سے انخفرت ملی المتاری کی نسبت ہادر

ہوتی ہوتواس برنک طن کرنا چاہتے اورعبارت کے مطلب کو دکھنا چاہتے۔ اور الغا طخوا کسی قسم کے ہوں ، آن سے قطع نظر کرنا چاہیئے۔ سلائی کا طراق ہی ہے۔

سول المعام احکام اجتهادیه مین نقطاء کا احتمال ہے توان تمام احکام شرعیہ میں جو اسخصرت صلی الغدعلیہ وسلم سے نقول ہیں کس طرح وثوق واعتبار

کیا جاستے ؟

جواب :- احکام اجتهادیه نانی الحال میں احکام منزله اسمانی کی طرح ہو گئے ہیں کیوکھ انبیاء علیم القسلاۃ والسلام کوخطار برمقرد رکھنا جائز نہیں لیس احکام اجتهادیہ ماجتہاد اور ان کی داؤں کے اختلائے نابت ہونے کے بعد الشرتعالے کی طون سے حکم نازل ہوجا تا ہے جوصواب کوخطاء سے اور من کو باطل سے تعدا کر دیا ہے بیں احکام اجتہا دیہ جی انخفرت صلی الشری علیہ ویتم کے زمانہ بی نزولی وی کے بعد کے صواب وخطا بی تمیز ہوجی تھی قطعی الشوت ہوگئی تھی اور ان میں خطاء کا احتمال نددہ گیا تھا۔

بیس تمام احکام جو الخصرت ملی النه علیه وسلم کے ندمانے میں ٹابت ہو چکے ہیں قطعی ہیں اور خطا کے احتمال سے عفوظ ہیں کیو نکہ ابتدا وا نتہا میں وحی قطعی سے ٹابت ہوئے ہیں۔ ان احکام کے اجتہاد اور استنباط سے قصود یہ تھا کہ جہدین اور سنبطین کے لئے تی تعالیٰ کی طون سے حکم نائل ہو 'جو صواب کو خطا سے جدا کر دے اور درجات کرامت کی امتیانہ حاصل ہوا ور خطا کر دے اور درجات کرامت کی امتیانہ حاصل ہوا ور خطا کر دے اور درجات کرامت کی امتیانہ حاصل ہوا ور خوا کہ درجوں کے درجوں کے درجوں کے درجوں کے موانی ٹواب باہیں۔ بس احکام اجتہادیہ میں جہدین کے درجویں بلند ہوگئے اور نزول وی کے بعدان کی قطعیت میں ٹابت ہوگئی ۔

بان نها نه نبتوت کختم بهوجان کے بعداحکام اجتهاد بیلی ہیں جوفید عل ہیں نہ تلبت اعتقاد کہ ان کامنکر کا فر بہوتہ گروب ان احکام برجته دوں کا اجماع منعقد بہوجائے تواس صورت میں وہ احکام مثبت اعتقا وہم بہوں گئے۔ بہم اس مکتوب کواکی عمدہ خاتمہ برجتم کرتے ہیں جس میں دسول الشرملی اللہ اِنَّ اللهَ اَمْرَنِيْ بِحُبِّ الْبَعَةِ وَانْحَبَرَ فِي النَّهُ مُعِبَّهُمُ قِبْلُ يَكُ النَّهُ وَلِيَ اللهُ وَالْمُورِيِّ وَالْحَالَةُ وَالْحَالَةُ وَالْمُحْدَدِيْنَ اللهُ وَالْمُورِيِّ اللهُ وَالْمُورِيِّ اللهُ وَالْمُورِيِّ اللهُ وَالْمُقْدَا وُ وَسَلَمَا كُ -

ور التُدتعاك نے مجعے جارا دمیوں کے ساتھ محبّت کرنے کا امرکیا ہے اور یہ بھی بتلایا کہ التٰرتعالیٰ خود بھی اُن سے محبّت دکھتا ہے۔ رسول التٰر مسلی التٰرعلیہ وستم سے بوجھا گیا کہ اُن کے نام کیا ہیں ؟ تواپ نے فرمایا کہ ایک اُن میں سے علی ہے۔ اس بات کو بین بار کہا۔ دومرے ابوذر من مرے ابوذر من محب مقداوم اور حور مقے سلمان ہیں ؟

آورطرانی اورها کم سنے ابن سعود دمنی الترعنہ سے نکالا سے کہ اسول التر صتی الترعلیہ وسلم نے خرایا ہے کہ :-

اَلَّذَهُو إِلَى عَلِيَّ عِبَادُ وَ الْمُعَلِيِّ عِبَادُ وَ الْمُعَلِي عِبَادُ وَ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُع اَوْشِينِ لِي عَلِي عِبَادُ وَ الْمُعَلِي السُّرِي السُّرِي السُّرِي السُّرِي السُّرِي السُّرِي السُّرِي السُّر كود بكها كه الم مُحرَّين أَرْبِ كَ كَذَهُول بربي اور آب فرا دست بي السُّر السَّر السَّر السَّر السَّر السَّر السَّر ووست وكفا بول اللَّهُ مَدَّ الْمَدِينَ الْمُحَدِّدَ الْمُحَدِّدِ اللَّهُ السَّر السَّر السَّر ووست وكفا بول مُوجِى السُّر ووست لاكون اور بنادی نے ابو بکر دھنی الٹرعنہ سے نکالا ہے کہ حضرت ابو بکر دھنی الٹرعنہ سے نکالا ہے کہ حضرت ابو بکر دھنی الٹرعنہ سے نکالا ہے کہ حضرت ابو بکر دھنے اور حضرت نے کہا ہے کہ میں نے شنا کہ دسول الٹرصلی الٹرعلیہ وستم منبر سری حظے اور حضرت اللہ حسن دھنی الٹرعنہ آئیں کے مہلو مہر سمتھے اور کھبی آئیں کو کوں کی طرف دیجھتے اور مسمی اس کی طرف اور فروائے :-

إِنَّ ٱبْنِي هٰذَاسَتِينَ وَلَعَلَّ اللهُ أَنْ يُضُلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَ يُنِ

رد برمیرا بنیا سردارسے اور آمید ہے کہ اللہ تعالے اس کے سبسیلمانوں کے دونوں گروہوں کے درمیان ملح کر دیے گائ

اورتر مذی نے اسامہ بن زیر سے نکالا ہے کہ اسامہ بن زیر نے کہا کہ یں نے دسول اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ امام من وسین رضی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ امام من وسین رضی اللہ عنہا آہ ہے کہ النام میں اور آئی فرما رہے ہیں :-

و هَذَانِ إِنْ أَيْ وَآبَنَا بِنْتِي اللَّهُ عَلَا إِنَّ أُجِبُّهُمَا فَآجِتِهُمَا فَآجِتِهُمَا وَرَجَّهُمَا فَآجِتِهُمَا وَرَجَّهُمَا وَرَجَّهُمَا وَرَجَّهُمَا وَرَجَّهُمَا وَرَجَّهُمَا

رو بدوونوں میرسے بنیٹے اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ یا التاریس ان کو دوست رکھا ورجولوگ ان سے مجتب رکھیں ان کو دوست رکھا ورجولوگ ان سے مجتب رکھیں اُن کوہوں دوست رکھا ورجولوگ ان سے مجتب کے اُن کوہوں دوست رکھا ۔ "

اور تربذی نے انس مینی التُرعندسے نکالاب کے اسول التُرصلی التُرعلی والتُرعلی والتُرعلی والتُرعلی والتُرعلی والت سے بچر جھاگیا کہ اہل بَیت بیں سے کون کون آئی کوزیا دہ عزیز ہیں ؟ تواپ نے فرمایا کہ اَلْحَسَنُ وَالْحَسَمَنُ دَمِنِی اللّٰه تَعَالٰ عَنْهُمَا -

اور سور بن مخرم في روايت كى سى كدر سول الترصلى الترعليروسم في فراما : الفَاطِمَةُ بِعِنْ عَدْ مِنْ فَدَنَ ابْغُضَهَا ابْغَضِى وَفِى دَوَايَةٍ يُرِيُكِ بِي اللهِ الْمُعَادِينَ مَا آذَا هَا مَا آدَ ا بَهَا وَيُقِي وَيُنِي مَا آذَا هَا -

ود فاطم میرا دیگر گوشه مربیخ سی نیاس می فیفن رکھا اس نے مجھ سی فیفن رکھا (اورایک روایت میں ہے کہ) جوجیز اسکومتردد کرے وہ مجھے جی متردد کرتی ہے اور حب جیسے اس کوایذا پہنچے مجھے جی جیسے ک اُوَرَ مِهُ كُمْ مِنْ حَفِرتِ الوہر مِرِه لِنِى النَّرَعن سے نكالا سے كذبى متى للْدعلاقِمَّم في معنى الله عندك الله عند كالا سعة كذبى الله عند كو فرايا:-

فَاطِئَةُ ٱحَبُّ إِلِيَّ مِنْكَ وَ ٱنْتَ ٱعَنَّ عَكَّ مِنْهَا.

وو فاطمه محجے تجھ سے زیادہ بالدی ہے اور تومیرے نزدیک اس سے زیادہ عزیز سے "

حصرت عائشہ دمنی انٹرعنہ سے دوا بہت ہے کہ مصرت عائشہ دمنی انٹرعنہ انے کہ اسے کہ مصرت عائشہ دمنی انٹرعنہ انے کہا ہے کہ لوگ حضرت عائشہ دمنی انٹرعنے دن اپنے تحالفت وہا یہ ہے کہ تقے اوراس سبسے دمنول انٹرعلیہ وسلم کی دصا مندی طلب کرتے تھے۔

اقرصنوت عائشه المن الثرتعالى عنها فراتى بي كه السول الترصلى الترعليرة م كا الدواج دوكروة في الشرق الكي وه كروه تقاحس بين معزت عائشة ومعفية وسودة و صفيه دين الثرتعا لي عنها تقين اور دوسرك كروه بين معزت المسلمة اور باتى الدواج مطهرات دمنى الثرتعالى عنها توام سلمة والسائرة والسائرة والمسلمة كوكها كه توام سلمة والمول الترصلي الثرعليه وسلم كوكه وسائم كوكه وسائرة كوكها كه وه لوكول كوكه دين كه جهال مين محواكرول وبين تحالف لا اكرين -

بین ام ایم این استون الترصلی الترعلیه وستم سے یہ بات کہ دی تورسول الله علیہ الله علیہ الله وسے میں مجھے انیا مذو سے معلیہ السفادة والسلام نے والا اسے ام سلم الله اسے میں مجھے انیا مذو سے کیونکہ عائشہ سے کی برسے میں میرے پاس کی درست کے کیرسے میں میرے پاس وحی نہیں آئی ۔

أمسلمة نياس بات كوش كرع من كياكه بايسول الله أيس اس بات سه توب كرق بول بهرام المرة كروه في معن من فاظمه رهني الله تعلى الله على الله والم الله من الله عليه وسلم كي خدمت بي جي الكه وه بي بات الهول الله متى الله عليه وسلم كي خدمت بي جي الكه وه بي بات الهول الله متى الله عليه وسلم في الله عليه وسلم في الله على الله على

حفرت عائشہ دصی اللہ علیہ وسام کی عورتوں ہیں سیکسی براتنی غیرت منہ کے کہ میں نے دسول اللہ علیہ وسلم کی عورتوں ہیں سیکسی براتنی غیرت منہیں کی حتمانی کہ خدیجہ دخی اللہ عنہ اللہ علیہ وسلم اس کا اکثر ذکر کیا کہ سے مقے اور سیا اوقات بمری دیکے کہ کے اس کے کرنے کے کہ کے حضرت خدیجہ دخی اللہ عنہ اکی مہیلیوں کو جب کہ کہ کے اس کے کرئے کے کہ کے حضرت خدیجہ دخی اللہ عنہ اکی مہیلیوں کو بھی دیا کہ سے تھے اور حب کہ جن کہ کی خدیجہ دیکہ دیکہ میں کہ میں اور اسی سے مہوتی اللہ علیہ وسلم فروائے کہ وہ تھی جسیسی کہ تھی اور اسی سے مہری اولاد تھی ۔

ا ورصورت ابن عباس رصی الترعنه مسے دواست ہے کہ دسول التر

صلى الله عليه وكستم في فرما يا:

الْعَبَّاشُ مِنِي وَا فَا مِنْهُ - "عباس ميراب اور بب عباس كابهول" العباقر مِنِي وَا فَا مِنْهُ - "عباس ميراب التيرسلي التيرسلي

ود الترتعالي الشيف برسخنت غفنب فرما تا ميحس نے مجھے ميري

اولاد کے حق میں ایذادی "

رور سے نکالا بعد کرارالیس اورحاکم نے مصرت ابو ہریرہ دعنی اللہ تعالیے عنہ سے نکالا بعد کہ دروالیس صلی اللہ علیہ وستم نے فروایا :-

نعبيركونعيركم لاهلى من بعدى -

رد تم میں سے احیا وہ شخص ہے جومیر سے بعد میری اہل بیت کے ساتھ تھلائی کرے ''

اقرابن عسائر نے صفرت علی کرم اللہ وجہہ سے نکالا ہے کہ ایول الله مقاللہ علی مرم اللہ وجہہ سے نکالا ہے کہ ایول الله مقالله

يه المَنْ صَنَعَ رِهِ مُعلَ بَيْتِي بِرُّاكَا فَأَتُهُ كَنَمُ الْقِيَا مَةِ عَلَيْهَا -و حس نے میری اہل بیت کے ساتھ احسان کیا ہیں اُس کو قیامت

كےدن ال كابدلردوں كا"

اورابن عدى اور وملي في خصرت على دمنى التدعن سين كال سي كه يول الشر صتى التعطيه وستم في فرمايا: -النبي تُدَّعَلَى القِسِوا طِ الشَّدَّ كُفَّ حَبَّاً لِا هُلِ اَلْمَيْنِي وَلِاَ صُحَابِىٰ -و تم ميں سے مراط بر وہ شخص نہ بادہ کا بہت قدم ہو گاجس کی میری اہل بہت اوراضی ب کے ساتھ زیا دہ محبست ہوگی ؟

مكتوب مرا

الل الشركوابنے باطن میں ونبا كے ساتھ ذرہ برابر تعلق نہيں ہونا

نواکی معونت استخص برحرام ہے جس کے اطن میں ونیا کی مجت رائی
کے دانہ جتنی بھی ہوئیا س کے باطن کو و نیا کے سامقداس قدرتعلق ہوئیا و نیا کا تنامقداداس سے باطن بین گزرتی ہو۔ باقی رہا ظاہر اس کا ظاہر جو باطن سے کئی منزلیں دور بڑا ہے اور آخرت سے ونیا میں آیا ہے اور اس سے لگی منزلیں دور بڑا ہے اور آخرت سے ونیا میں آیا ہے اور اس سے لوگوں کے سامقد اختلاط بیدا کیا ہے تاکہ وہ مناسبت ماصل ہو جرافادہ اور استفادہ میں مشروط ہے۔ اگر و نیا کا کلام کرے اور دنیاوی اسباب میں مشغول دہے تو گنجائش دکھتا ہے اور کچھ فدموم نہیں بلکہ محمود ہوتا ہے تاکہ بنول مستفول دہے تو گنجائش دکھتا ہے اور کچھ فدموم نہیں بلکہ محمود ہوتا ہے تاکہ بنول میں اس کے طاہر بین اور استفادہ و افادہ کا طریق بندنہ ہو جائے۔ حکم دکھتا ہے ۔ ظاہر بین لوگ اس کے ظاہر سے بہتر ہوتا ہے اور تجوزا گندہ فوٹ کا جس اور اس کے ظاہر بین لوگ اس کو این طرح مندم نما جو فروٹ سے بین اور اس کے ظاہر کو اُس کے باطن سے بہتر مواسنے ہیں اور نویال کرتے ہیں اور اُس کے ظاہر بین قرمنا بالحق واُنت نے بیں المناقہ ہیں۔ دہنا افتح بین ناو بین قرمنا بالحق واُنت نے بید الفاقہ بین اور بین قرمنا بالحق واُنت نے بید الفاقہ بین و بین قرمنا بالحق واُنت نے بید الفاقہ بین و بین قرمنا بالحق واُنت نے بید الفاقہ بین و بین قرمنا بالحق واُنت نے بید الفاقہ بین و بین قرمنا بالحق واُنت نے بید الفاقہ بین و بین قرمنا بالحق واُنت نے بید الفاقہ بین و بین قرمنا بالحق واُنت نے بید الفاقہ بین و بین قرمنا بالحق واُنت نے بید الفاقہ بین و بین قرمنا بالحق واُنت نے بید الفاقہ بین و بین قرمنا بالحق واُنت نے بید الفاقہ بین و بین قرمنا بالحق واُنت نے بید الفاقہ بین و بین قرمنا بالحق واُنت نے بید الفاقہ بین و بین قرمنا بالحق واُنت نے بید الفاقہ بین و بین قرمنا بالحق واُنت نے بید الفاقہ بین و بین قرمنا بالحق واُنت نے بید الفاقہ بین و بین قرمنا بالحق واُنت نے بید الفاقہ بین و بین قرمنا بالحق واُنت نے بید الفاقہ بین و بین قرمنا بالحق واُنت نے بید الفاقہ بین و بین قرمنا بالحق واُنت نے بید الفاقہ بین و بین قرمنا بالحق واُنت نے بین و بین قرمنا بالحق واُنت نے بین و بین و بین و بین و بین قرمنا بالحق واُنت نے بین و بین و بین قرمنا بالحق و بین و

در یاالٹر توہمارے اورہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر

#### م توسي اچھافيعىل كرنے والاسے "

رد سلام ہواس خص برجس نے ہوایت کا داستہ اختیا رکیا اور حفرت میں میں میں اللہ علیہ وہم کی مقابعت کولازم کی کی کی مقابعت کولازم کی مقابعت کولازم کی کھی کے کہ کولازم کی کھی کے کھی کولازم کی کھی کولازم کی کھی کے کھی کولازم کی کھی کولازم کی کھی کے کھی کے کھی کے کھی کولازم کی کھی کے کھی کے

مكتوب سي

سیرالی الند، سیرفی الند بسیرعن الندبالتراور سیرفی الاشیاء بالند کے درجان

ہوجاتا ہے۔ اس مقام میں اس گروہ میں سے بعض نے احتیاط اختیاری ہے اور انسان کے ساتوں لطیفوں میں سے ہرائی لطیفہ کے لئے عالم مثال میں سے کے من سبر انوار میں سے ابک نور مقرد کیا ہے اور اس نور مثالی میں سے نور کے ظاہر ہونے کو اس لطیفہ کی صفائی کی علامت مقرد کی ہے اور اس سیر کو لطیفہ قلب سے تنہ وع کر کے بتدریج و ترتیب لطیفہ اخفیٰ تک جوتما لطائف کا منتہا ہے ہینجایا ہے۔ مثلاً صفائی قلب کی علامت قلب کے نور کاظهور مقرد کی ہے اور عالم مثل میں وہ نور نور سرخ کی صورت ہیں ہے اور صفائی دوح کی علامت اس کے نور کاظهور ہے جو نور زرد دکی صورت ہیں مقرد ہے ۔ اسی طرح دوسر اسلان کے نور کاظہور ہے ۔ بیس سیرا فاقی کاحال بیہ ہے کہ سالک اپنے اوصاف کی تبدیلی اور اخلاق کی تعیر کو عالم مثال کے اُمینے میں مشاہرہ کرتا ہے اور اپنی کدور توں اور ظلمتوں کا محور ہونا اس جمان میں محسوس کرتا ہے تاکا اس کو اپنی صفائی کا بیتن اور اپنے ترکیہ کاعلم مصل ہوجائے ۔ کو اپنی صفائی کا بیت اور اپنے ترکیہ کاعلم مصل ہوجائے ۔ جب سائک اس سیر ہیں دمیدم اپنے احوال واطوار کو عالم مثال ہیں جو جب سائک اس سیر ہیں دمیدم اپنے احوال واطوار کو عالم مثال ہیں جو

جب سائک اس سیر بین دمبدم اپنے احوال واطوار کو عالم مثال بین جو
منجملہ افاق کے ہے مشاہدہ کرتا ہے اوراس عالم میں ایک حالت سے دوسری
حالت میں اپنی تبدیلی کو د کیفتا ہے تو گویا اس کا بہسیر آفاق ہی میں ہے اگرم ہو
درحقیقت بیسیر سائک کے اپنے نفس کا سیر ہد اوراس کے اپنے اوصاف و
اخلاق میں حرکت کمینی ہے۔ لیکن چونکہ دور بینی کے باعث اس کی مزنظ آفاق
ہونے کو جو افاق کی طون منسوب ہے سیر الی التدکا تمام ہو نامقر کیا ہے اور اس سیر کے تمام
ہونے کو جو افاق کی طون منسوب ہے اور اس سیر کوسلوک سے تعبیر کیا ہے۔
فناکو اس سیر پر موقوف دکھا ہے اور اس سیر کوسلوک سے تعبیر کیا ہے۔

اس کے بعد بوسرواقع ہوتا ہے اس کوسرانفی کہتے ہیں اور سرقی اللہ مقام ہیں ٹابت کہتے ہیں اور اس مقام ہیں ٹابت کہتے ہیں اور اس مقام میں ٹابت کہتے ہیں اور اس مقام میں ساوک کے بعد جذب کا مصل ہو ناجائے ہیں۔ چونکہ سالک کے سطائف سیراق لیں تزکید پاچکتے ہیں اور بشریت کی کدور توں سے صاف ہو جوائے ہیں اس لئے یہ قابلیت پیدا کر لیتے ہیں کہ اسم جاسع رجواس کا دب ہو اس اس مقاب ہے کہ خلال وعکوس ان بطائف کے ایمینوں میں ظاہر ہوں اور بی بطائف اس اسم جاسے کی جزئیات کے جلیات وظھودات کے مظہراور ور دہوں ۔
اس اسم جاسے کی جزئیات کے جلیات وظھودات کے مظہراور ور دہوں ۔
اس اسم جاسے کی جزئیات کے جلیات وظھودات کے مظہراور ور دہوں ۔
اس اسم جاسے کی جزئیات کے جلیات وظھودات کے مطہراوا فی میں گزراکہ باعتبا اس کو سیرا فاقی میں گزراکہ باعتبا آئین ہیں کو اس کو سیرا فاقی میں گوراکہ باعتبا آئین ہیں کو سیرا فاقی میں گوراکہ باعتبا

درحقیقت انفس کے آئیبوں میں اسماء کے طلال کاسیرسے اسی واسطے اسسیر كوسيرعشوق في العاشق كهتي مه سه آئببن صورت انسفردُوراست كان پزیراے صورت نورات سفرسي متورت كااثبينه بع دور قبول كرتاسي صورت كووه براعث نور اس سبركوسيرفي التراس اعتباد سي كهرسكت بي كمصوفيا م في كهاس كدسالك اس سيريس الترتعالي كاخلاق سيضخلق ومتصعف بهوم بالسعاور ايك خلق سعد دسرى خلق من انتقال كر ناسم كيونكم مظهر كوظا مرك بعض اوصات مسيحقنه حال ہو تا ہے اگر جیرا جمالی طور سرہ ہو۔ گویا حق تیعا کے اسما دیس سیر متحقق ہوگیا اس مرتام کی نها بیت تحقیق اور اس کلام کی فیجے ہی ہے جو بیان ہو چى درىجيس صاحب منفام كاكبا حال موگا اور كلام كے متعلم كى كيامراد ہوگى بہر اكس فخفن كوابني ابني سمحه كمطابق كلام كرناس وكلغ والاابن كلام سيخواه كجهد معنى مرادر كه يسنن والااسى كلام سع كميدا ورعنى مجدليتا سعد بركوك سيانفنسى كوبي تسكلف سيرنى التراورب يحاشياس كوبقاء بالثد كية بس اورمقام ومال واتعال خيال كرية بي - يدا طلاق اس فقر رسيب كمران كزرست بين اسى واسط اس كى توجيه اورفيح يس حيله وتكلف كياماما مبعض كالمجيع صنه ان كے كلام سس ماخوذ معا وركجيدا فاصدا ورالهام كى أه سے مامل سے سبرا فاقی میں روائل مین بری صفتوں سے تخلیم مل ہوگیا ہے اور سبرانفسی میں اخلاق حمیدہ سسے آ ما سستہ ہوجاتے ہیں بیونگخلیہ يعنى بُرى صفات سے خالى ہونامقام فنا كے مناسب بنے. واقر تجليعنى نيك عنفات سے آداست ہونامقام بقاء كے لائق ان کے نزدیب اس سیرنفسی کی نما بہت نہیں ۔ اور عمرا بدی کے ساتھ بھی اس کے منقطع بن مون كاحكم كيا معاوركهاب كمجبوب كاوصاف ورصالتون ك کوئی نهابیت نہیں ۔

بس بمیشه کے لئے ساامتخلق کے آئینر میں اس کی صفات میں سے

کسی صفت کی تجلی ہوگی ۔اوراس کے کمالات بیں سیکسی کمال کا ظہور ہوگا۔ میرانقطاع کہاں ہوگا اور نہابیت کس طرح جائز ہوگی ہاوراُنہوں نیک میں میں

عرجردور سے تو بھر بھی ہے ہیاں

ر الشرتعالے کے لئے نوروظلمت کے ستر بنراد برد سے ہیں ''
سب کے سب سیرا فاقی میں دور ہموجاتے ہیں کیونکہ ساتوں مطالعت میں سے
ہرا کی سطیفہ دس دس ہزاد تیردوں کو دور کر دیتا ہے۔ اور حبب یہ سیرتمام ہو
ہما آ ہے ' برد سے بھی سب کے سب دور ہموجاتے ہیں اور سالک سیر فی ادار
سی تحقق ہموجا آ ہے اور مقام ول میں ہینے جا آ ہے ۔ بہ ہے ارباب ولایت کے
سیروسٹوک کا حال اور آن کی کمال و کمیل کا نسخہ حامعہ۔

اس بارسے میں جو کچھاس فقیر بھرالٹر تعاسے کے ففل وکرم سے ظاہر
کیاگیا ہے اور حس داستے براس فقیر کو چلایا ہے اس نعمست کے اظہارا ورعطیہ کے
شکر اوا کرنے کی خاطراس کو لکھتا اور بیان کرتا ہے ۔ فاعتبار وایا اولی الا بھا د
اسے عزیز ! فدا سخے سبر صے داست کی ہدا ہت و سے ۔ تحقیے جاننا چاہیے
کیمی تعاسے جوسے را سے حس طرح آفاق سسے ورار الورا رہے اسی

طرح انغنس سے مبی ورا ، الورا ، ہے۔
بیک سیر آفاتی کو سیرالی النہ اور سیرانغنسی کو سیر فی النہ کون نفنول ہے۔
بلک سیر آفاتی اور سیرانفنسی دو نول سیرالی النہ میں داخل ہیں اور سیر فی النہ وہ سیر ہے۔
سیر ہے جو آفاق وانفنس سے کئی منزلیں دُوراوران سے درارالورا ، ہے۔
عجب معالمہ ہے کہ انہوں نے سیر فی النہ کو سیانفسی مقرر کیا ہے اوراس کو بے نہا ہے
کہ ہونا جا اور کہا ہے کہ عرابدی سے جبی اس کا طبے ہونا جا نز نہیں ہمعا جیسے کہ گزر دی کیا
جب انفس جی آفاق کی طرح دائرہ امکان میں داخل ہے تواس صورت ہیں دائرہ ممل کا جبولا اور قرب و کمال کیا جا کہ ہوگا ، ہیں اس سے دائمی مایوسی اور خسارہ کے سوا کچھ موسل در قرب و کمال کیا جا کہ اس موسل ہوگا ؟

سبحان الله المتروب بررگ لوگ بانی کوهپوش کرمراب برکفا بیت کرمی اور الی الله کوفی الله و فی الله و الله و فی الله و الله و فی الله و فی ا

کین کی کروں اور با وجود علم وتمنیر کے حق تعاسلے کی پاک جناب بیں یہ بے ادبی س طرح جائز دکھوں اور حق تعاسلے کے ملک میں غیر کو کیسے تمریب کروں کا کرمیان بزر کواروں کے حقوق مجھ بر لازم ہیں ۔ کیونکہ انہوں نے مجھ طرح طرح کی تربیت سے برورش کیا ہے۔ لیکن حق تعاسلے کے حقوق ان کے تمام حقوق کی تربیت سے برورش کیا ہے۔ لیکن تعاسلے کے حقوق ان کے تمام حقوق کی تربیت سے برتر ہے اللّٰدِ تعالیٰ کے من تربیت سے برتر ہے اللّٰدِ تعالیٰ کے ملک مقدس میں غیر کوشر کی نہیں کیا : اکٹ مدُ یتنے الّٰذِ کَ هَدَ ا فَا لِهٰذَا وَ کے ملک مقدس میں غیر کوشر کے ملک مقدس میں غیر کوشر کی نہیں کیا : اکٹ مدُ یتنے الّٰذِ کَ هَدَ ا فَا لِهٰذَا وَ

مَالُنَّا لِنَهُ تَدَى لِوُكَ آنُ هَدَا كَا اللَّهُ -

"التدتع کے کی حدمت سے می کواس کی ہداست دی اور اگر وہ ہداست مذد تا تو ممجى مداست مذبات " حق تعالے بیچون ولیے میگون ہے اور جو چنر پونی اور جندی کے داغ سے تھڑی بھوئی ہے سب اس کی بارگاہ سے سلوب اور وور ہے سب آفاق کے ألمينون أورانفس كي ملوه كالمون مين من تعاليا كي تحيد كنائش نهين اور حوكيد ان میں ظاہر ہوتا ہے وہ بھی میندو حون کامظہر سے بس انفنس و آفاق سے آگے گزرنا چا جیئے اورحق تعالیے کوانفس وا فاق کے ماورار دھونڈنا جا ہیئے۔

مكتوب للك اليفأ

### مقنزت مجدد كاطرلق تخليه وتجليه كوحمع كرنا

وه طریق که حبس سے سلوک سے اس فقیر کوم شرف فرمایا ہے ابیا طریق ہے جو جذب وسلوك كأجامع مع ومال تخليد إور سجليه بأتم مع بن اورتصفيه وتزكيه ايك دوسرے سے ملے ہوئے ہیں ۔اس مقام میں سبانغسی سیرا فاقی کوشائل ہے ۔عین تصفیه می تزکیه سے اور عین تجلیہ سی تخلیہ جذب سے اور انفس كوا فاق شامل بسي تقدم ذاتى بتحليه اور جذب ك لي سي اور تزكير تصفيه كوذاتى سبقت بماور متنظروالموظ انفس بي كدا فاق ميى وجرب كربير لأسته سب لأستون سے اقرب اور وصول كے نز د كيت ترب بلكم من سيكمتا مول كم بيط لقير البتهم وصل سع - بياك عدم وصول كا احتمال مفقود، -حق تعاللے سے استعامیت اور فرصت طلب کرنی جا کہیئے ۔ اور میر جونس نے كما بع كم يطري البقر مُوسل ب اس ك بسك بداس داه كابيل قدم مدب بع جو وصول کی دملیر مے اور توقع سن کی جگیس باسلوک کی منزلیس ای یا وہ مقامات جنمات جوسکوک برشامل منه موں -اوراس طریق یس به دونوں مانع مرتفع ہیں-كيونكه يسلوك طفيلى سع جوجذب كمنمن لمي حال بوجا آس بهال بنسلوك

خاص ہے اور نہ جذب ناقص ناکہ سترراہ ہوں ۔

مکتوب م

### كمال اطاعت اور تزكير اخلاق

بیس کمال محبّت کی علامت تمریبت کی کمال اطاعت ہے اور تمریبت کی کمال اطاعت علم وعمل واخلاص پر منحصر ہے۔ وہ اخلاص بوتمام اقوال واعال اور تمام حرکات وسکنات ہیں متفتور ہوسکے۔ وہ مخلص بغتے لام کا حقہ ہے مخلص بحسرلام اس محمّہ کوکیا یاسکتے ہیں۔

اب ہم مجراصلی بات کو بیان کرتے ہیں اور کہنے ہیں کہ سکوک وجذب کے سبرسے تقصود برہمے کے انفس ان انفلاق روبیا اور اوصا و نیاز دیلے سے جن کا دیسی انفس کی گرفتاری اور افس کی مرادوں اور خوا ہمشوں کا حاصل ہونا ہے پاک و صافت ہوجائے ۔ بیس سیانفسی بڑا حزوری ہے کہو کہ اس کے سوا صفات روبی سے میو کہ اس کے سوا صفات روبی دیا ہے میں انفسی بڑا ورکوئی داستہ نہیں ۔

اقرسیرا فاتی مقصود سیے خارج ہے کوئی غرض محتدبراس کے تعلق نہیں کیے وہ کی خرض محتدبراس کے تعلق نہیں کیے وہ کی کرفتاری سے رکیونکہ جس جیے رکیونکہ جس جیے۔ کیونکہ جس جیے۔ کوکوئی شخص دوست دکھتا ہے۔ کوکوئی شخص دوست دکھتا ہے۔ اگر مال و فرزند کو دوست دکھتا ہے توا چنے نفع اور فائد سے کے لئے دوست دکھتا ہے۔ دوست دکھتا ہے۔

حبب سیرانفسی بیس حق تعاسلے کی محبّست کے غلبہ کے ہاعیت اپنی دوستی نیک محبّست مجمی کو ور دوستی نیک محبّست مجمی کو ور موجاتی ہے ۔ موجاتی ہے ۔

#### مكتقب مهم

## اولياءالشركاكنابهون سي محفوظ بهونا

نیزایب نے اس قول کے معنی پُوچھے کھے کہ اِذَا اُحَبَّ اللَّهُ عَبَدُ الوکیفُرُ اُ وَنُبُ رَجِبِ اللَّهِ تَعَالَٰ لِنَّكِسَى بندے كو دوست مكھتا ہے تواسس كو كوئى گناه صردنہيں ديتا ''

جاننا چاہیئے کہ جب السّرتعالے کسی بندہ کو دوست دکھنا ہے توکوئی گناہ اس سے مادرنہ بن ہوتا ۔ کیونکہ اولیاء السّر گنا ہوں کے ارتکاب سے محفوظ ہیں۔ اگرج اُن سے گناہ کا صادر ہونا جا تربید، برخلان انبیاء علیم القبادة والسّلام کے جو گنا ہوں سے عصوم ہیں۔ ان کے حق بین گناہ کے صادر ہونے کا جواز بھی مسلوب ہے اور جب اولیاء السّرسے گناہ صادر نہ ہوں تولقین ہے کہ گناہ کا صرد ہموں تولقین ہے کہ گناہ کا صرد ہموگا۔

ئیس گناہ کے صادر ہونے کی متورت ہیں لاکیفٹی کا ذکہ درست ہے جیسے کہ صاحبان علم بربوبسیدہ نہیں۔ اور دیمی ہوسکتا ہے کہ گناہ سے ممراد وہ بیلے گناہ ہوں جو درج ولا بہت کہ بہنچنے سے پہلے صادر ہوئے ہوں۔ فیات الا سکا و میلے گناہ مرکب ہوئے ہوں۔ فیات الا سکا و میلے گناہ مرکب ہوئے ہوں۔

در کیونکه اسلام میلی با توں کوطع کر دیتا ہے "

وَحَقِيْقَةُ اللَّهُ مُرِعِنْدُاللَّهِ صَبَهَ اللَّهُ مَرَعِنْدُاللَّهِ صَبَهَ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ الله الله مانا مع "

### مكتقب لمريم

كامُركِيب، طرفيت حبقت ورنمربوبت كاجامع مع كالمُركِيب، طرفيت حبيدة مَّهُ مُن اللهِ مِن اللهِ مِن المُركِية براكم اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

شریعت کا جامع ہے۔ جب تک سالک نفی کے مقام میں ہے، طریقیت میں ہ اورحب نفى سي بورك طورى فارغ موجا تابى اورتمام ماسواس كى نظريه منتفى بهوجا تابيء توطريقيت كامعا ملختم بهوجا تاسه اورمقام فنارين بينج جانا ہے۔ جب نفی کے بعد متام اثبات میں اتا ہے اورسلوک سے جذب کی طرف دعبت كرتاب توم زبرهقيقت كيسا تومتحقق اوربقاء كيسا تقرموسون موجاتا م اس نفى دا ثبات اوراس طريقيت وحقيقت اوراس فنا وبقا اوراس سلوك مزب سے اس بروں بہت کا اسم ما دق آتا ہے اور نفس امارہ بن کو حور کرمطمنہ ہو جاتا ہے اور پاک وصاف بن جاتا ہے اس ولابیت کے کمالات اس کامطیت کے جزو

اول سيسامة جونفي واثبات مع، وابسته بي -

باقى ديااس كلم مرهدب كا دوسرا جزوجو مصرت خاتم الرسل عليه الصلاة کی دسالت کو ثابت کر تاہمے۔ بد دوسراجزوشربیت کوکائل اور نمام کرنے والاسع بوكيدابتداراوروسط من مربعيت سعمال بمواتها وه تربعيت كى مئورت هى اوراس كاسم ورسم ها شمريعيت كى اصل حقيقت اس مقام أب عال ہوتی ہے جوم رئے ولاسے کے ماصل ہوتے کے بعد مال ہوتا ہے اور کمالاتِ فبوست جوكامل تأبعدارون كوانبيا عليهم الصالوة والسلام كى وراشت اوربعيت کے طور برحال ہوتے ہیں وہ بھی اس مقام میں ماصل ہوتے ہیں -طرنقيت وحقيقت حن سعولابيت مامل بهوتى سي تربعيت كاحقيقت

اور کمالاست نبوّست کے حاصل ہونے کے کئے گویا شرائط ہیں ۔

ولاسبت كوطهارت اوروضوكى طرح تمجهنا جانبيئة اورشربعيت كونماز كى طرح و طريقت مي هيقي نجاستيس دور مَوتى بي اور مقيقت مي محكم مخاسيس رفع ہوتی ہیں تا کہ کامل طہارت سے بعد احکام تسریعیہ کے بجالانے کے لائق بوجاتين-اوراس نمازكاداكرفى قابليت مالس بوجات وبرات قرب کی نمانیت اور دبین کاستون اور مومن کامعراج ہے -

#### مكتوبيهم

### اوامرونواهی کا بجالانا بھی وکریس داخل ہے

نبتوت میں نزول کے وقت ولایت کی طرح خلق کی طرف توقیم موتی ہے۔ البتداس قدرفرق سب كدولاست مي بظام رخلن كي طوف متوجرم وتي مي اور باطن میں حق کی طرف ۔ اور نبتوت کے نزول میں ظاہرو باطن خلق کی طرف متوجّر ہوتے ہیں اور کلی طور میران کوحق تعلیا کی طرف دعوست کرتے ہیں۔ بینزول ول بیت کے نزول سے اتم واکل ہے ۔ جیسے کہ کتا ہوں اور رسالوں میں اکس کی تحقیق ہوئی ہے خلق کی طرف اُن کی یہ توجہ عوام کی نوجہ کی طرح نہیں ہے۔ جلیے کم انہوں نے گمان کیا ہے مبکہ عوام کی تو خبطاق کی طوف ان کی اس گرفتاری کے باعث ہوتی سے جو اسوی کے ساتھ دیکھتے ہیں اور انص خواص کی توجیلت کی طرف ماسوا کی گرفتا دی کے باعث نہیں ہے کیونکہ پربزرگوار ماسوا التٰرک گرفتاری کو سلے ہی قدم بب حیور ماتے ہیں اور اس کی جگفلق کے فالق کی گرفتاری اختیا دکرلیتے اہیں۔ ملکہ ان بزرگوں کی توقیہ ببخلق ہلیت اورارشاد کے لئے ہے تاکہ خلق کوخالت کی طرف امہمائی کریں اور و لی کی رصاحوتی کی طرف ان كودلالست كري واورشك نهيس كهاس قسم كي توجيخ لق جس كامقعو وطلق كو ماسواالتُدى غلامى سع اذا دكرنا مو اس توج بحق اسع كى درج ففنيلت والى م

مثلاایم شخص ذکرالهی مین شخول بعد اسی اشاء میں ایک نابیا اگیاب کے اسے کو اگر ایک قدم وہ اور اُمطا سے توکنوسی میں جا برا سے کا اس صورت میں ذکر کر نابہ ترہ ہے یا نابینا کو کنوسی سے بچانا ۔ شک نہیں کہ اس صورت میں نابینا کو کنوسی سے بچانا ذکر کرنے سے مہتر ہے کیونکی تعالیٰ اس سے اور اس سے اور نابینا ایک محت ج بندہ محت کے میں مورسی و مرکا دفع کرنا صروری ہے۔ خاص کر عب کم اس نعلاص کرسنے برمامور ہو۔

اس وقت اس کی تیکیمی وکرے کے کہونکہ امری بجا آوری ہے۔ وکریں ایک بہی می من کا داکر ناہیں بیدہ مولا کاحق ہو۔ دوحق ادا ہوتے ہی بندہ کاحق بھی اور مولے کاحق بھی اجلہ نزد کیے ہے کہ دوحق ادا ہوتے ہیں بندہ کاحق بھی اور مولے کاحق بھی اجلہ نزد کیے ہے کہ اس وقت وکر کرنا گناہ میں داخل ہو کیونکہ تمام وقت وکر کرنا گیناہ میں داخل ہو کیونکہ تمام وقت وکر کرنا گیناہ میں داخل ہو کیونکہ تمام وقت وکر کرنا گیناہ میں داخل ہو کیونکہ تمام وقت وکر کرنا گیناہ میں داخل ہو کیونکہ تمام وقت دکر کرنا گیناہ میں داخل ہو کیونکہ تمام وقت دکر کرنا گیناہ میں داخل ہو کیونکہ تمام وقت دکر کرنا گیناہ میں داخل ہو کیونکہ تمام وقت دکر کرنا گیناہ میں داخل ہو کیونکہ تمام وقت دکر کرنا گیناہ میں داخل ہو کیونکہ تمام وقت دکر کرنا گیناہ میں داخل ہو کیونکہ تمام وقت دکر کرنا گیناہ میں داخل میں

ایام نهی عنهاا دراو قات مروبه ین دونه ۵ سند کهنا اور نماز کا دا سندرا

دوزه دکھنے اور نمانداد اکسنے سے بہترہے۔

جاننا چاہئے کہ دکرسے مرادیہ سے کہ فاست دور موجائے خوا کسی طرح ہو۔ دندریک در کرنفی اثبات یا اسم دات کے تکرار بربی تحصر ہے۔ جیسے کہ گمان كياجانا كب يس اوامر كابحالانا اورنوابي سيبهط جانا وكرمي تي داخل ہے۔ صدودِ شرعی کو مدنظر کے کر خربیرو فروخت کرنا بھی ذکر ہے۔ اسی طرح اس دغابیت کے باوجود تکاح وطلاق می ذکر کے۔ دعابیت شرعی کے ساتھ ان امور مین شغول ہونے کے وقت آمرو نا ہی تعین حق تعابیطے ان امور کے کہنے والے کی انکھوں کے سامنے ہوتا ہے مجمع ففلت کی کہاں گبی تشش ہوتی ہے لیکن وه ذکرحدِ مذکورگ اسم وصفت کے ساتھ واقع ہووہ سریعے التا ٹیرہوتا ہے اور مذکور کی زیادہ محبّعت مختنے والا اور مذکور تک حلدی مینیا نے والا ہونا ہے۔ برخلات اس ذکر کے جوا وا مرکے بجا لانے اور نوائی سے ہے جانے نم واقع ہو بیوان صفات سے بے نصیب ہے۔ اگر جدید صفات بعض افراد میں جن كا ذكر ا وامركے بيالانے اورشمرى منهيا مت سے بعط جانے سپرہے، شا ذونا درطور سر پاکئے جاتے ہیں -

مورت خواج نقشبند قدس متره فرمایا کرتے مقے کر حفرت مولانا دین الدی الدین تعرب می اور نیروه ذکر حواسم و مانیا دی قدس مترهٔ علم کی داه سے خدای بینے ہیں اور نیروه ذکر حواسم و صفت سے واقع مواس ذکر کا وسیلہ سے جو شرعی حدود کو قرنظر دکھنے سے حال ہوتا ہے کیونکہ تمام امور میں فرعی احکام کا قذنظر دکھنا شادع علیہ العمالية والسّلام کی کامل محبت سے بغیر میتر نہیں کہوتا اور دیرکا مل محبت

حق تعالے کے اسم وصفت کے ذکر ریم وقوف ہے۔ بس بہلے وہ وکر جا ہے تاکہ اس ذکر کی دولت سے مشرف ہوں۔ لیکن عنا بیت کامعاملہ تو اسے وہاں نہ کوئی شرط سے نہ کوئی وسیلہ۔ اللهُ يَجُتَّبِي اللهُ مَنْ لَيَشَاءُ -ود الترتعالي حس كوجا بتاب عبر كزيده كرليتا سے "

صحبت نے کے لئے وفت نکان صروری ہے

حدوصلوة اورتبليغ دعوات كے بعدواضح بوكداس معاتى كالمكلام سے طلب کی حوارت فہوم ہوتی ہے اور جمعیت کی بُو آرہی ہے۔ یا درکھیں کہ يه دولت قرب محبت بى كانتجه بعد محرب مرق وه تعلقات في ايكواكي ہفتہ تک بھی صحبت میں رہنے دریا۔ آب کی محبت کے سارے دن شایدای وس ہوں توہوں ۔ ایس کوالٹر تعاسے سے شرم کرنی جاہیے کہ ہزار دنوں میں سے ایک دن بھی انٹر تعالے کے لئے نہیں نکال سکتے اور مختلف تعلقات سے ایک دن کے لئے بھی انگ نہیں ہوسکتے۔ آب برحجت ورست ہو كيكى ہے اور آب نے اسنے وصلان سے علوم كرليا ہے كہ اس صحبت ہي اكس ساعت من المجاهرون كے كئى جيلون سے بہترہے ، ميراب اس محبت سع بماسمة بي اور صله وبها منه سعمال دسته بي - آب كي استعداد كابوم ر قيمتى بصلين كيافا مره ؟جبكه فوت بصفعل مي نهين أيا - أب كاستعداد بلندس سين مت سب سع بيول كى طرح قىمتى جوبرول كوهيور كرستي ظیرکروں برخوکش ہو ارہے ہیں سے

بوقت ضبی شود ہم بحور وزم علومت کر ہاکے باختہ عشق در سب دیجور ترجيه:

بوقت صبح ہوگا ستھ کومعلوم کئی کس کی مجتب ہیں تری دات

ابعی کی نہیں گیا۔ آپ ابنی اصل کا فکر کریں۔ اس غرض کے لئے سب
سے بہتر جمعیت والے لوگوں کی صحبت ہے۔ اگر رید ولت میشر ننہ ہوسکے توہر
وقت ذکر اللی ہیں جو کسی ماحب وولت سے اخذکیا ہے شغول دہیں اور جو
کچھ ذکر کے منا فی ہے اس سے بیسی ٹیمرعی حل وحرمت ہیں بڑی احتیاط لیکھیں۔
اس میں ہرگز سستی نہ کریں۔ پنجو تی نما نہ کوجا عت سے ادا کریں اور تعدیل اس میں ہرگز سستی نہ کریں۔ اور اس امر کی بڑی حف ظلت کریں کہ نماز ستیب اور اس امر کی بڑی حف ظلت کریں کہ نماز ستیب اوقات میں ادا ہوجائے۔
اوقات میں ادا ہوجائے۔

#### مکتوب مس

# تعلقات كم كرنے كى تعبیحت

سب سے بہتر نصیحت جواخی خواج محدگداکو کی جاتی ہے یہ ہے کہ عقائد کائیہ

کے درست کرنے اور نفرید احکام کے بجالانے کے بجد ہمشہ دکوالئی جل سٹ نہیں
مشغول دہیں جس طرح کہ آپ نے سیکھا ہے۔ بہذکراس قدر غالب ا جائے کہ
ماطن میں مذکور کے سوا کچے نہ تھپوٹر ہے اور مذکور کے سواتمام چیزوں کا علمی اور
فیج تعلق دور ہموجائے۔ اس وقت دل کو ماسوئی کانسیان حال ہموجا ہا ہے۔
اور غیر کی دیدہ و دانش سے فائد غم ہموجا ہا ہے۔ اگر تکلف و بناوٹ سے بھی
اس کو اسٹیاء یا ددلا میں تو اس کو یا دہمیں آئیں اوران کو ہجائی ہیں سکت ہمیشہ مطلوب میں فانی اور سخترق دہمت کو ششش کریں کہ اس ایک قدم ملے ہموتا ہے۔ کوششش کریں کہ اس ایک قدم ملے ہموتا ہے۔ کوششش کریں کہ اس ایک قدم میں بھی
اس داستہ میں ایک قدم کھے ہموتا ہے۔ کوششش کریں کہ اس ایک قدم میں بھی

گوئے توفیق وسعا دت درمیان انگندہ اند کس بمیان در نمے آپیرسوالاں داجہسٹ ترجہ: «محوئے توفیق وسعا دت درمیاں میں ہے بڑا کوئی میدان میں نہیں آتا کہاں ہیں اسب سوالہ؟ اب كے تعلقات بظا ہر كم نظرات بى مگراب شوق سے علق والوں كے ماتھ تعلق بإلىتے ہيں -

الرَّافِي بِالمَّنَّةِ دِلَا يَسُتَّحِقُ النَّطُوَ يِ مِرْكَادِ المَّانِظِ كَالْمُستَّى نبين "مسلم فرد م والسّلام \*

مكتوبينه

### جهادِ اكبراورنفس مطمئته كابيان

ولايت كامقدم طريقت بي جهال ماسواكي في مطلوب بي اورغيروغيرت كافخ مقصود بي رجب الترتعال كي فضل سي ماسوا بالكل نظر سي دور بهوجا با بي اخياد كانام ونشان بي ربها تو فن حاصل بهوجاتي به بهوجا با بي اعياد كانام ونشان بي ربها تو فن حاصل بهوجاتي به اورمقام طريقت فتم بهوجا با بي اورسيرالي التدتمام بهوجا باب اس كي بعيرة أنهات مي سير شروع بهوتا بهوجا بالمنظم بعاد الترسي تعليم بقاء بي معروحقيقت والمنات مي موجو فلايت سي اعلى مقعد بي اس طريقت وحقيقت برحوفناء وبقاب ولايت كاسمها دق آنه بي اور آناده طمئة بهوجاتا بي اوركؤ و المناف بي بي المنشى كوابت دور بهوجاتى بيد والمريكة بي كفن عام اطمينان بي جي اكراني مرشى سي با ذنهين آنا و المعالمة المراني مرشقى سي با ذنهين آنا و المعالمة ال

برحنبد كنفس طمئنة گرود برگز نصفات خود نگرود

ترقب :- نفس اگرچ مطلئه بروجائ برابی صفت سے بازیه آئے بھا دِاکبر جواس صربیت بین دسول النوستی النوستی النوستی النوستی مفاد آئے ہوا دِاکبر جواس صربیت بین دسول النوستی النوستی النوستی کے دوجو کے دور ایس کے ایک الجم کے ایک آئے بین اس سے مرادنفس کا جہا دہ ہے۔ مگر جو کی فقیر کے کشف بین آیا ہے اور اپنے وجواس سے معلوم کیا ہے اس کم متعادف و شہود کے برخلات ہے۔ اطمینان کے حال ہونے کے بعد مین فی میں میں میں میں میں کہ تا بلکاس کو تا بعدادی کے بعد میں فی میں میں میں کہ تا بلکاس کو تا بعدادی کے بعد میں فی میں میں میں کہ تا بلکاس کو تا بعدادی کے بعد میں فی میں میں میں کہ تا بلکاس کو تا بعدادی کے بعد میں فی میں میں میں کہ تا بلکاس کو تا بعدادی کے بعد میں فی میں کہ تا بلکاس کو تا بعدادی کے بعد میں فی میں کہ تا بلکاس کو تا بعدادی کے بعد میں فی میں کہ تا بلکاس کو تا بعدادی کے بعد میں فی میں کو تا بعدادی کے بعد میں کہ تا بلکاس کو تا بعدادی کے بعد میں فی میں کو تا بعدادی کے بعد میں کو تا بھور کے بعدادی کے بعد میں کو تا بعدادی کے بعد میں کو تا بعدادی کے بعدادی کو تا بعدادی کو تا بعدادی کے بعدادی کے بعدادی کو تا بعدادی کے بعدادی کو تا بعدادی کے بعدادی کے بعدادی کے بعدادی کے بعدادی کو تا بعدادی کے بعدادی کے بعدادی کے بعدادی کو تا بعدادی کے بعدادی کے بعدادی کے بعدادی کے بعدادی کو تا بعدادی کے بعدادی

مقام میں برقرار دیمیمی ہے اور قلب تمکن کی طرح جس سے ماسوا کانسیان ہو جگا، معلوم كرتاب كيون كنفساس وقت غيروغيرست كى ديدودانش سے كيا كزرام وتاب اورمت جاه ومياست اورلذت والم سعا ذادموا موتاب مرمخالفت ومكشى كهاں . ماں اطبینان كے مامىل ہونے سے مہلے طغیان ومكرشی كی سبست جو كوچھی كہیں ہوس تا ہے دسکین اطبیان کے مامل ہونے کے بعد مخالفت ورکش کی مجال نہیں۔ آورجها داكبرس مرا دفقرك نزديب وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ ٱعُكُمُ مِعَقَيْقَةِ الْعَالِ ہوسکتا ہے کہ قالب کاجہا دہو جو مختلف طبیعتوں سے مرکب ہے اوراس کی ہرایک طبیعت ایک امرکومیاسی ہے اور دومرے سے معالی ہے۔ اگرتوب شہوی ہے تو وه منى قالب سے بيدا ہے اور اگر غضبى سے تووہ منى وہيں سے ظاہر ہے۔ كيانبيں ديميت كتمام جواتات جن مي نفس ناطقهس ب ان بس به تمام صفات و دمايم وجودي اور شهوت وغضب ونتروح ص سيمتصف بي - يرجهاد بهيشه ك قائم سيفس كا اطمينان اس جها د كوكم نهين كرسكتا او تفلب كي تمكين اس نشرا بي كو رفع نهين كرسكتي -اس جہاد کے باتی دکھنے ملی مبت سے فائدسے بیں جوقالب کے باک وصاف کرنے بين كام أتة بي حتى كم أس جهان كمالات اور أخرت كامعا مداصل بي اسى برواب نه سے کیونکہ اس جہان کے کمالات میں قالب تا بع سے اور قلب متبوع -ومان کام برنگس ہے۔ قلب تابع ہے اور قالب متبوع رحب بہجمان درہم برہم ہو جلئے كا اور وہ جمان برتورد الے كا، يہ جماد وتمال معى حتم ہو جائے كا -

جی الله تعالی کے نفل سے نفس مقام اطمینان میں آجا آ ہے اور کم اللی کے تابع ہوجا آ ہے تواسلام حقیقی میسر ہوتا ہے اور ایمان کی حقیقت مال ہوتی ہے ۔ بعدازاں جو کچھ کی میں آسنے گا شریعیت کی حقیقیت ہوگی۔ اگر نما زا دا کر ہے گا تونماز کی حقیقت ہوگی۔ اور اگر دوزہ یا جی ہے تو دوزہ وجی کی حقیقت ہوگی۔ دومرے احکام شرعیہ کا بجالانا بھی اسی بیرقیاس ہوگا۔

#### مكتوب منه

### ا کم شریب بجال نا مروقت اور مرحال می ضروری م

اس مقام میں کوتی نیے لطی ندکھا جائے اور سرنہ کیے کہ اس مقام میں شمرلیت
کی صورت وحقیقت سے استغنا حاصل ہوجا تی ہے اور اسکام شمرعیہ کے ہجالانے
کی محبی اس ما ملہ کی بنیا دہیے۔ درخت جس قدر بلند اور مرفرا نہ ہوتا جائے اور دیوالہ
حس قدر بلند ہوتی جائے اور اس پر بلندم کان بنتے جامیں اصل و بنیا دشت ننی
میں ہوتے اور ذاتی احتباح اُن سے ندائل نہیں ہونی ۔ مثلاً خانہ بلندخوا ہ کس قدراُونی ہوجائے اور سے ہوت و ور تک بلند ہوجائے۔ نیچے کے گھر
کے سوااس کا جارہ نہیں اور نیچے کے گھرسے اس کی احتباع و و مثل الرکہ جائے اللہ خوال اُور کے گھر کے گھرسے اس کی احتباع و و مثل الرکہ جائے گھریں ہوتی۔ اگر کہ اللہ خوال اُور کے گھر کے گھرسے اس کی احتباع و و مثل الرکہ جائے گھری کے گھر کے گھر کے گھر کے گھریں ہوتی ۔ اگر کہ المون نیلے گھریں ہی وہ خلل الرکہ جائے تو اور پر کے خانہ میں جی وہ خلل الرکہ جائے گھری کے گھر کے گھری کے گھری کے گھری کے گھرا کے خانہ میں جو مثل الرکہ جائے گھر کا ذوال اُور کے گھر کو ذائل کہ دے گا۔
گا اور نیلے گھرکا ذوال اُور کے گھرکو ذائل کہ دے گا۔

اچی طرح نظرنیس اسکتا -بیفقیرمفنرت مسرلتی اکبردمنی الٹرعنہ کو ورا ثنت کے طور میرنا مست کک واضل

مُوا مِهُو المُوسَةُ مَعَامِم كُرِ مَا مِنْ مَا أُورِ مَعْنُرت فَارُوقَ مِنْ التُدعَنَهُ عَالَى دُولت سے مغراز میں اورامہات المؤنین میں سے معزرت خدیجہ دشی التُدتِعالے عنہا اور معزرت صدیقہ دمنی التُدتِعالے عنہا کومی از دواج کے علاقہ کے باعث انخفرت معزرت صدیقہ دمنی التُدتِعالے عنہا کومی از دواج کے علاقہ کے باعث انخفرت

صتی النه علیه وستم کے پاس دیکھتاہے۔ وَاُلاَ اُسْ اِلّٰی الله عنبہ عانی ہ ' گوری حقیقت اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ دَتَبنا این این مِن کد نمک دَخشه و کھی کا مَن اَ اُسِ مَا دَشَد الله الله تُواپنے پاس سے ہم بردھمت نازل فروا اور ہمار کام سے بہتری ہما دے نصیب کر ''

برادرم عزیز معارف آگاہ شیخ عبدالمئی جو تدتوں اورسالوں کک نقیر کی محبت میں دہدے ہیں۔ اب چونکہ اپنے وطن کی طرف جانے والے بحقے اور وہ مقام بھی انہی کی جناب سے علق رکھتا تھا اس لئے حبدسطریں کھی گئی ہیں اور مشار الدیہ کے احوال پراطلاع دی گئی ہیں۔ اہل الٹر کا وجو دجہاں کہیں ہوں غنیمت ہے اور وہ اس کے دہماں کہیں ہوں غنیمت ہے اور وہ اس کے دہماں کہیں ہوں غنیمت ہے اور وہ اس کے دہمارک ہیں وہ دہمان کو بھی ان ایس ۔

مكتوب مراه

معمقرت كامطلب

دیتاہے۔ کیونکہ ہوسکتاہ سے یہ لازم نہیں آنا کہ کلام کرنے والا سننے والے کو دکھائی دیتاہے۔ کیونکہ ہوسکتاہ سے کہ سننے والے کی انھیں کمز ور وصعیف ہوں جو متحکم کے انواد کی حجک بر داشت نہ کرسکتی ہوں۔ جیسے کہ اسول الٹرصلی الٹرعلیہ وسلم نے اس سوال کے جواب ہیں جو روست کی ہا ہت اب سے بچرچھاگیا تھا ، فر ما با کہ انوس ال کے جواب ہیں جو روست کی ہا ہت اب سے بچرچھاگیا تھا ، فر ما با کہ انوس اس کو کیسے دیکھ سکوں۔ نبز کلام کے دو بر و بھو سکوں۔ نبز کلام کے دو بر و ہو اس کے دو بر و بات ہیں مذکہ وجودی . فاقهم ہمودی برد سے دور ہوجاتے ہیں مذکہ وجودی . فاقهم می سے کہ آج کہ کسی نے بیان نہیں کی ۔

#### مكتوب مره

## نبی کے بعر مجب وریکٹر کا صاصل ہونا زہرواتل ہے

ایب نے بوجھا تھا کہ اگرئیں ا بنے اب کو دیا ضنت وعبادت میں شغول کرتا ہوں تونفس میں استغناء پدا ہوتا ہے اورجا نتا ہے کہ میر سے بیا کوئی نیک نہیں اور اگر کوئی خلاف شرع امر صادر ہوتا ہے توا پنے اب کو عاجز ومحت جیال کرتا ہے۔ اس کا علاج کیا ہے ؟

استونیق کے نشان والے نشق ٹانی میں احتیاج و فروتنی کا پیدا ہونا ہو ندامت کی خبر ویا ہے نظیم ہے اور اگر خلاف شرع کر کھینے ہے بعد ندامت می خبرو بید خلامت می جو توب کی شاخ ہے پیدا نہ ہو اور گناہ کے کہ لینے سے متلز و معظوظ ہو تواس سے الٹر تعالی پناہ - کیونکہ گناہ سے لڈرت ماصل کرنا گناہ پرامراد کرنا ہیں میں ہی جاور گناہ معنی و پر امراد کرنا کبیرہ کی امراد کرنا جب اور گناہ معنی و پر امراد کرنا کبیرہ کی اور کا مارک ناگوری دہ لیز ہے ۔ اس نعمت کا شکر اوا کرنا چاہئے تا کہ زیا وہ سے تا ہوا ورخلا فرن شمری سے شمری سے ہی اور سے میں دسے ۔

الشرتعاك فرما ماسي : -

مُتِ مَّالِ لِلْقُرْلِي وَالْقُرْانِ وَالْقُرْانِ وَالْقُرْانِ وَالْقُرْانِ وَالْقُرْانِ لِلْعَنْكُ وَكُرُمِنْ صَالِمِ لَبِينَ لَا مِنْ

صِيَامِهِ إِلاَّ الظَّلَمَاءُ وَالْجُنْعُ مِ

«بهت سے قرآن بڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن اُن کولعنت کولیے اور بہت دوزہ دار ایسے ہیں کہ دوزہ سے سوائے مجوک بایں کے اُن کو کھے حاصل نہیں ''

یزدیال مذکریں کہ اُپ کی نیکیوں کی کوئی بڑائی ہمیں۔ اگر اُپ تھوڑی می توجہ سے بھی کام کی سے علوم ہوجائے کو الٹر تعالیات ہیں اور اُن میں کے تو اُپ کو الٹر تعالیاں ہیں اور اُن میں کسی تسم کی حشن و خوبی ہیں ہو جب واستن ارکہاں ؟ بلکہ اپنے اعمال کوقا صرد مکی منااس قدر غالب اُٹے گا کہ اُپ نیکیوں کے بنکہ سے شمر مزدہ اور نادم ہوں کے مذکہ متنکی روغزور۔

حَبِ اعْالَ مِن وَبِرُصُور بِدِ إِمْ مِومِ النَّهُ كَا اعْالَ كَي قَيمِت بِطُرُهُ عِالَى مِن اورقبوليّت كولائن موجات مِن وكوست كرين كه به ديد بدام موجات ما كم عجب و مكبر دور موجات و حَبِدُ وَبِهُ تَعَوْطُ الْقَتَّا دِ إِلَّهُ أَنْ يَتَسَاءُ دَ بِي مَشْيِدِيًّا - اور منرب فا مُره لا يُحَسِيم بِإِن الْكُرالِيُّرَتِعَا لِي جِلْمِعْكُلْ فِينِ ا بعن لوگرین کورید دیر تصور کامل طور برجهال ہوجاتی ہے اسیانیال کتے
ہیں کہ دائیں ہاتھ بعنی نیکیوں کا تکھنے والا معقل اور بے کا دہے اور کوئی نیکنیں
جواس کے تکھنے کے لائق ہو اور بائیں ہاتھ بعنی برائیوں کا تکھنے والا ہمیشہ لینے
کام میں ہے۔ کیونکہ جو کچھاس سے مرزدہ ہوتا ہے۔ اس کی نظریں برائی کا رہا ہی گراد کیا تی دیتا ہے ۔ حب عادون کا معاملہ بیاں تک بہنے جاتا ہے تواس
کے ماتھ ہوتا ہے ۔ حب عادون کا معاملہ بیاں تک بہنے جاتا ہے تواس

قلم این جا دسسید و سربشکست « بیان اگرفلم کا کسٹ گیا سمر "

مكترب ميه

أنحضرت تحالته عليه وكم كم تنابعت سات درجات

الخور في الأعليه وسلم كى متابعت جود بني اورد نيا وى سعادتول كامام مي مع كفي درج اورم شعب كفي من العن من المعنى المعنى من المعنى من المعنى من المعنى من المعنى من المعنى من المعنى المعنى المعنى من المعنى ال

مے توانی کہ دہی اشک مراص قبول اسے کہ دُرسا نعمہُ قطرہ بادا نی دا ترجمہ:۔ بنایا قطرہ باداں کوئس نے سے گھر عجب نہیں میرادفنا کرسے قبول نظر

متابعت کا دُوسرا درجی ہے جو باطن سنعلق دکھتا ہے۔ مثلاً تہذیب بغلاق اور مُری سفتوں کا دُوسرا درجی ہے جو باطن سنعلق دکھتا ہے۔ مثلاً تہذیب بغلاق اور مُری سفتوں کا دُوخ کرنا ور باطنی امرامن اور اندرونی بیما دیوں کا دُوخ کرنا وغیرہ وغیرہ جومقام طربقیت کے متعلق ہیں ۔ اتباع کا یہ درجہ ارباب سلوک کے ساتھ مخصوص ہے۔ جوطریقہ صوف یہ کوشیخ مقتدا سے اخذ کر کے سیالی الشرکی وادیوں اور جبگلوں کوقطع کرتے ہیں۔

متابعت کا تیبسا درسی این الشرعیه وستم کان احوال وا ذواق و متابعت کا تیبسا درسی امراجید کی اتباع ہے جومقام ولایت خاصہ سے تعلق کے کمنے ہیں۔ یہ درجان ارباب ولایت کے ساتھ مخصوص ہے جومجندون سالک یا سالک معندوب ہیں دب مرتبہ ولایت ضم ہو مباتا ہے اور طغیان و مکرشی سے ہمط جا آہے تواس وقت جو کچھ متابعت کی حقیقت ہوتی ہے۔ اگر نماز اوا کر نا ہے تومتابعت کی حقیقت ہجالا تا ہے۔ اور اگر دورہ ہے یا ذکو ق اس کا بھی ہی حال ہے یغرض تمام احکام شریعت کے بحالانے ہیں متابعت کی حقیقت ماصل ہوتی ہے۔۔۔۔۔

مذکورہ بالادرج بعنی کمالات ولایت خاصہ کے حال ہونے کے بعد رحوا تباع کا تمیسرام ترب ہوتا ہے ) نفس کے مطمئن ہونے اور اعمال حالحہ کی حقیقت کے بجالا نے کا درجہ، متابعت کا چوتھا درجہ ہے۔ بہلے درج بی اس متابعت کی صفیقت ہے۔ اتباع کا یہ چوتھا درجہ علمائے دائیں کا درجہ علمائے دائیں شکر الٹر تو الے سعیم کے ساتھ مخصوص ہے جو اطبینان نفس کے بعد متابعت کی حقیقت کی دولت سے حقق ہیں۔ اگرچہ احلینان نفس کے بعد متابعت کی حقیقت کی دولت سے حقق ہیں۔ اگرچہ اولیا والٹرکو بھی قلب کی تکمین سے بعد تھوٹو اساا طمینان نفس ماس ہوتا ہے۔ جن الکری کا الحقینان نفس موسل ہوتا ہے۔ جن الکری کا الحقینان نفس کو کمالات بیتون سے معاصل کرنے ہیں ہوتا ہے۔ جن

كمالات سے علماء النخين كووراشت كي طور مرجهة ماصل موتا بديس علاء النخين نفس كے كمال اطمينان كے باعث مربعيت كى حقيقت سے جو اتباع كى حقيقت ہے تحقق ہوتے ہی اور دوسروں کو تیزیجہ یہ کمالات حاصل نہیں ہوتے اس لئے كنجى مربعيت كي منورت سے اور مي اس كي حقيقت سيحقق موتے ہيں۔ متابعت كايه ورج جونفس كاطمينان اورصاحب مراعبت كى متابعت كى مقيقت تك پينچنے برموقوف ہے بہجی فناء وفنا اورسلوک وجنرب کے وسیلہ کے بخیر مال بروجاتاب اورجى اليهابهى بوتاب كداحوال ومواجيدا ورتجليات و ظهودات بیں سے تحجیجی درمیان نہیں آیا اور سردولت حال ہوجاتی ہے۔ كيكن دومرسه لاستهى نسبت ولابيت كه السسته سيماس دولت كمستهنينا أسان اورا قركب سيے اوروه دوسرا داسته اس فقير كے حيال ميں سُنقب سنيه كي متابعت اور مبعست کے اسم ورسم سے اجتناب کہ ناہے جبتے کک مبعب حسنہ برعت شید کی طرح مرمیزنه کریل تنب کساس دولت کی بُومیان کے د ماغ میں نهیں مینجیتی برج مات مشکل معلوم ہوتی سے کیوبکہ تمام جہان دریائے برعت می غرق سے اور برعت کے اندھیرسے میں بھینسا ہوا ہے کس کی مجال ہے کہ برعست کو دور کرنے کا دم مادے اور شنت کو ندندہ کرنے کا دعویٰ کرے۔ اس نماسنے کے اکثر علماء مرعتوں کو دواج دستے اور سنتوں کو محوکرتے ہیں شانع ادر میلی بھوئی برعتوں کو تعامل جان کر جوا زبکداستحسان کافتوسے دیتے ہیں اور نوگوں کو برعت کی طرف رہنما تی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر گراہی شائع ہوجائے اور باطل متعاریت ومشہور ہوجائے توثعامل ہو مایا ہیے مگریہ نهيس بمانت كه بيتعامل استحسان كى دليل نهيس رتعامل جومعتبر بعدوه وه ب بومدراول سے آیاہے یا تمام ہوگوں کے اجاع سے عامل مُواہمے ۔ جیسے کہ فآوي غياشيرس مذكورسيد إر

شیخ الاسلام شهیدر مخته الشرعلبه فراسته بی که بهم بلخ کے مشائخ کے سخسان میں کہ بہم بلخ کے مشائخ کے سخسان میں کہ بہم بلخ کے مشائخ کے سخسان کے موافق فتولئے دیتے ہیں کہ بین کرتا بلکہ وہ تعامل جواز مرد لالست نہیں کرتا بلکہ ہوائے کہ تعامل جواز مرد لالست نہیں کرتا بلکہ وہ تعامل جواز مرد لالست نہیں کرتا ہوں کرتا ہو

دلالت كرنا م بع جوصدرا ول سے استمراد كے طور بر ہوتا جلا آيا ہے تاكر نبى مسلى الله عليہ وسلم كى تقرير بر دليل ہوا ورلوگوں كا فعل عجت نہيں ہوسكا ، ہاں جب تمام شہروں ہيں ببست لوگوں سے بطراتي اجماع نا برت ہو تواس وقت جا كز ہو كا كيوبكا جو اجماع خواب كى بيع اور شود برتواس كيوبكا الله على الله على الله وه شراب كى بيع اور شود برتواس كيوبك اوراس بات ميں كچوشك نہيں تواس كے حلال ہونے كا فتوسط ندريا جائے ۔ اوراس بات ميں كچوشك نہيں كرتمام شهروں اور قعبوں سے عمل كا علم انسان كى طاقت سے نوادج ہے .

باقی دباتعامل صدراول کاجودر حقیقت رسول الٹرصتی الشرعلیہ وہم کی تقریب اور سنت سنیہ کی طرف دابعے ہے۔ اس میں برعت کہاں اور برعت حسنہ کما ؟ اصمائ کرام کے لئے تمام کمالات کے مامل ہونے اور حفرت نزرالبشرستی الشرعلیہ ولم کی حبت کا فی متی ۔ اور علماءِ سلف میں سسے جولوگ اس دسوخ کی دولت سے مشرف ہوئے ہیں ، بغیراس بات کے کہ طریق صوفیہ کو اختیا دکریں اور سلوک و جذب سے مسافت کو تطع کریں ۔ وہ لوگ سلست سنیہ کی متابعت اور مبرعت کا مونیہ میں بورخ فی انعلم کی دولہ ت سے مرفراز میں برولہ تاس دسوخ فی انعلم کی دولہ ت سے مرفراز میں برولہ تاس دسوخ فی انعلم کی دولہ ت سے مرفراز میں بہوئے ہیں ۔

الله قَرَّبُرِّتُ مَا عَلَى مُنَا بِعَةِ الْسُنَّةِ وَ جَنَّبُنَا عَنُ إِرُ يَكَابِ الْبِهُ عَةِ وَ اللهُ وَ جَنَّبُنَا عَنُ إِرُ يَكَابِ الْبِهُ وَعَلَى اللهِ الصَّلَىٰ وَ السَّلَةُ وَ السَّلَةُ وَعَلَى اللهِ الصَّلَىٰ وَ وَالسَّلَةُ وَالسَّلَةُ وَالسَّلَةُ وَالسَّلَةُ وَالسَّلَةُ وَعَلَى اللهِ الصَّلَىٰ وَ السَّلَةُ وَالسَّلَةُ وَالسَّلَةُ وَعَلَى اللهِ الصَّلَىٰ اللهُ وَالسَّلَةُ وَالسَّلَةُ وَالسَّلَةُ وَعَلَى اللهِ وَعَلَى اللهُ وَالسَّلِ وَاللهُ وَالسَّلَةُ السَّلَةُ وَالسَّلَةُ وَالسَّلَةُ وَالسَّلَةُ وَالسَّلَةُ وَالسَّلِي السَّلَةُ وَالسَّلَةُ وَالسَّلَةُ وَالسَالِمُ اللَّلِي السَّلَةُ وَالسَّلَةُ وَالسَّلَةُ وَالسَّلَةُ وَالسَّلَةُ وَالسَّلَةُ وَالسَّلِي السَّلَةُ وَالسَّلَةُ وَالسَّلَةُ وَالسَّلَةُ وَالسُلِي السَّلَةُ وَالسَّلَةُ وَالسَّلَةُ وَالسَّلَةُ وَالسَّلَةُ وَالسَّلَةُ وَالسَالِي السَّلَةُ وَالسَّلَةُ وَالسَّلَةُ وَالسَّلَةُ وَالسَّلَةُ وَالسَّلَةُ وَالسَّلَةُ وَالسَّلَةُ وَالسَّلَةُ السَالِمُ اللّهُ وَالسَّلَةُ وَالسَلِي اللّهُ وَالسَالِمُ اللّهُ وَالسَالِمُ اللّهُ وَالسَلِي السَلِيقُولُ السَّلَةُ وَالسَلِي اللّهُ السَلِيقُولُ السَّلَةُ وَالسَلِيقُولُولِي السَلِيقُولُ السَلِيقُولُ السَّلَةُ السَلِيقُولُ السَلِيقُولُ السَلِيقُولُ السَلَةُ السَلِيقُولُ السَلِيقُولُ السَلِيقُولُ السَلِيقُولُ السَلِيقُولُ السَلِيقُولُ السَلِيقُولُ السَلِيقُولُ السَلِيقُولُ السَلِيق

منابعت کا بانجوات درجه است کا بانجوان درجه انخفرت منابعت کا بانجوان درجه انخفرت منابخه منابخه منابخه منابخه کا بانجوان درجه کا بانجوان درجه کا باند کا دخل کا دخل نبیب بلکه ان کا مامان بهونا الترتعاب لا کے مفاطر میں میلے درجوں موقوت ہے۔ بیردرجہ نما ایت بی بلند ہے۔ اس درجہ کے مقابلہ میں میلے درجوں کی مجمع تعدیق میں درجہ کے ساتھ مخصوص کی مجمع تعدیق میں دول سے ساتھ مخصوص میں یا ان لوگوں سے ساتھ جن کو بعیت و وراشت کے طور براس دولت

سے مشرف فروائیں ۔

من بعت کا بھی درجہ ان کمالات کا اتباع ہے جو آخفرت سلی الله علیہ وسلم کے دستم مع بعث کا بھی درجہ میں کمالات کا اتباع ہے جو آخفرت سلی الله علیہ وسلم کے مقام مجبوبیت کے سامق مخصوص ہیں بیس طرح پانچویں درجہ میں کمالات کا فیضا کی فن کمالات کا فیضا کی فن محتبت برموقون ہے جو تفقنل واحسان سے بر ترہے متابعت کا بہ درجہ بھی محتبت برموقون ہے جو تفقنل واحسان سے بر ترہے متابعت کا بہ درجہ بھی درجہ کے سوا متابعت کے یہ بانچ درجہ مقامات عود کے سامق تعلق درجہ ہیں۔ ان کا حاصل ہو ناصعود بہولار سے مقامات عود کے سامق تعلق درجہ ہیں۔ ان کا حاصل ہو ناصعود بہولار سے مقامات عود کے سامق تعلق درجہ ہیں۔ ان کا حاصل ہو ناصعود بہولار سے مقامات مورجہ کے سامق تعلق درجہ کے سامق تعلق درجہ کے سامق تعلق درجہ کے درجہ

متابعت كاساتوال درجم استعلق ركه المتابعت كابيساتوال درجه وه مع جونزول ورجم استعلق ركه المعاسب متابعت كابيساتوال درجم

بها والدولية المحام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعت كاليها وال دولية المحام المعام المعام

عجب معامله سے اس مقام میں جہاں کے غور کی نظر سے مطالعہ کہا ہا ؟ تبعیّت کی نسبت کچھ نظر نہیں آتی اور تابعیّت و متبوعیّت کی المیاذ ہر گزمشہود نہیں ہوتی ہے البقہ اس قدر فرق ہے کہ اپنے آپ کو اپنے ہی صلی الاعلیہ والم کاطفیلی اور وارث جانیا ہے ۔اس میں کچھ شک نہیں کہ تابع اور موتاہے اور طفیلی و وارث ا در اگر چی بعتیت کی قطار پی سب برابر بی ایکن تا بعی بر بنا بر بی ایکن تا بعی بر بنا بر برده در کا زئیس بنظام بر تروه در کا در بید ا و رطفیلی و وا دن میں کوئی برده در کا زئیس تا بع بین تورده کھائے والا ہے اور طفیلی منی بخشین عرض جودولت آئی ہے ابنیا علیم العملوة والسلام کی طفیل اس دولت سے حقتہ پاتے ہیں اور آن کائیس نورده تنا ول کرتے ہیں -

وروه ما روست دانم نرسم این بس که دسد زدور با نگریم در جمه : حس قافله می یا دسیم ماسکتانهی کمیں بس ورسے آواز جرس سنتا ہوں میں میں

کامل تابعدار و شخص ہے جو متابعت کے بان ساتوں درجول سے
اُراستہ ہوا ور و شخص جس میں متابعت کے بعض درجے ہیں اور بعض نہیں
ہیں، دربوں کے اختلاف کے بہوجب مجل طور پر تابع ہے علماء ظاہر پہلے
درجہ برجی خوش ہیں کامش بدلوگ درجہ اقل کو ہی سرانجام کرلیں۔ انہوں نے
متابعت کوصورت شربعیت برموقوت دکھا ہے۔ اس کے سواکوئی اورام خیال
نہیں کرتے اورط بقے موقعہ کو جو درجات متابعت کے مال ہونے کا واسط ہے
بیکارتفتور کرتے ہیں اور ان میں سے اکثر علماء ہدایہ اور بزدوی کے سواکسی اور
امرکواینا بیرومقد ارنہیں جانتے ہے

نچوان کرمے کہ درسنگے نہاں ست فیمین واسماں او ہماں است وہ کیرا ہو کہ مجتمریں نہاں ہے وہیں اس کا زمین واسمان ہے ہ

مكتوب عمر

امام ابومنيفة كامقام

الم مشافعی دیمة الله علیه نے کہا کہ جس نے اُن کی فقا ہست کی باری سے معود اساحمت ماصل کیا ہے۔ فروایا ہے کہ اُلفَقَ قباء کا کہ معرفیال آبی تحید اُلفَقَ قباء کا کہ معرفیال آبی تحید اُلفَق قباء کا کہ معرفیال آبی تحید اُلفِق معرفیال آبی تحید اُلفی تعدد اُلفی تعدد اُلفی تعدد اُلفی تعدد الله معرفیال آبی تعدد اُلفی تعدد اُلفی تعدد اُلفی تعدد الله تعدد

(فقہاءسب ابومنیفہ کے عیال ہیں)ان کم ہمتوں کی جرائت برافسوس ہے کہ اپنا قعور دُومروں کے نہتے لگاتے ہیں۔

تامرے گرکندای طائفہ راطعت قصور حاش نشرکہ مرآدم بزمای این گلہ را ہم شیرانِ جہاں سبتہ این سلسلہ اند دومباز خیار حیال مگسلہ اسلم اللہ

ترحبه : مرکونی قاصر لگائے طعن ان کے حال پر توبہ توبہ گرز ماب برلاق کی اس کا گِلہ شیری ماندھے ہوئے اس لسالی سب کے سب

لومرى مياس تواركس طرح كيسلسله

اوربیجونوا جمحہ بادسا دحمۃ اللہ علیہ نے فصول ستہ میں لکھا ہے کہ حفرت علیہ علیہ السّلام نزول کے بعد الم ابوحنیفہ دحمۃ اللّہ علیہ کے مذہب کے موافق علی کریں گے۔ ممن ہے کہ اسی مناسبت کے باعث جوا کام ابوحنیفہ دحمۃ اللّہ علیہ کہ معنی مناسبت کے باعث جوا کام ابوحنیفہ دحمۃ اللّہ علیہ کہ کومنرت عیب علیہ السلام کے سابھ ہے اجہا دے موافق ہوگا۔ منہ یہ کہ اُن کے خرب حصرت امام ہنم دحمۃ اللّہ علیہ کے اجہا دے موافق ہوگا۔ منہ یہ کہ اُن کے خرب کی تقاید کریں ہے۔ کیونکہ حضرت دوح اللّہ علیہ الصلاح کی تقاید کریں ہے۔ کیونکہ حضرت دوح اللّہ علیہ الصلاح کی تقاید کریں۔

برست می بیروی میں اور منتقبی الرحمة سنت کی بیروی میں مسب سے کہ امام ابومند قد علیہ الرحمة سنت کی بیروی میں مسب مسب سے ایکے ہیں عتیٰ کہ احاد بہٹ مسل کو احاد بیث بھسند کی طرح متابعت کے لاکن جانتے اور ایسے ہی صحابہ نے قول کو لاکن جانتے اور اینی داستے بیرمقدم سمجھتے ہیں اور ایسے ہی صحابہ نے قول کو معن ت خرالبہ علیالقاؤہ والسلام کی نروض عبت کے باعث ابنی لائے برمقدم مانتے ہیں۔ دوروں کا ابیاحال مہیں۔ معبر محمی مخالف ان کوماحب لائے کہتے ہیں اور بہت بادبی کے لفظ اُن کی طوف منسوب کرتے ہیں حالان کوسب لوگ ان کے کمال علم وورع و تقویل کا افراد کرتے ہیں۔ حق تعالے ان لوگوں کو توفیق دے کہ دین کے مرداد اور اہل اسلام کے رئیس کو بنراد مذکری اور اسلام کے رئیس کو بنراد مذکری اور اسلام کے میسوا دِ اعظم کو ایزا مذدیں۔

يُويُدُونَ أَنُ يَطَفِيعُ فَوْسَ اللَّهُ -

رد برلوك الله تعالى كوركوبحمانا عاست اي "

وہ لوگ جودین کے ان بزرگوادوں کوصاصب دائے جانے ہیں۔ اگر ہیہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ بربزدگوار صوف اپنی ادار برہی حکم کرتے تھے اور کتا ب و سنت کی متابعت جھجوڑ دیتے بھے تو اُن کے فاسد خیال کے مطابق اسلام کا ایک سواد اعظم گراہ اور برعتی بلکہ گروہ اسلام سے باہر ہے۔ اس قسم کا اعتقاد وہ لیے وقوف جا بل کرتا ہے جوابنی جمالت سے بے خبر ہے یا وہ زندلتی جس کا مقصود یہ ہے کہ اسلام کا نصف حقد باطل ہموجائے۔ ان چند ناقصوب نے جدم بڑوں کو یا دکر لیا ہے اور شریعیت کے احکام کو انہی برموقوف دکھا ہے اور اپنے معلوم کے ماسواسب کی نفی کرتے ہیں اور جو کی ان کے نزدیک ثابت اور اپنے معلوم کے ماسواسب کی نفی کرتے ہیں اور جو کی ان کے نزدیک ثابت نہیں ہواس کا انکا دکر دیتے ہیں۔ بیت

چوال کرے کہ درسے نمال ست نمین و اسمال اوہمال است

وہ کیڑا جو کہ مچھر میں نہاں ہے وہی اس کا زمین و اُسماں ہے

ان کے بے ہودہ تعقبوں اور فاسدنظوں پر نہزار ہا افسوس ہے۔ نقہ کا با نی صرت ابومنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہے اور فقہ کے تین حصتے اس کومستم ہیں اور باقی جو تقے صفۃ میں سب شرکیہ ہیں۔ فقہ میں صاحب خانہ وہی ہے اور دوسر سے سب اس کے عیال ہیں۔ با وجو داس مذہب کے التہزام کے مجھے امام شافعی سب اس کے عیال ہیں۔ با وجو داس مذہب کے التہزام کے مجھے امام شافعی سی عبت ذاتی ہے اور میں اُن کو نزرگ جانتا ہوں اسی واسطے معنی اعسال

نا فلہ میں ان کے مذہب کی تقلید کرتا ہوں ملکن کیا کروں کہ دومرے لوگ باو بجدد كما ل علم وتقوى كے امام ابو صنيفه عليه الرحمة سے مقابله ميں بچوں كي طرح نظر

مكتوب ايصاً

معرفن الليداكام شرعيك إتباع كأثمره ب

الین علوم بروا که علوم ومعارف احکام تمرعیه کے ماسوا ہیں جن سے ساتھالی مخصوص ہیں راگر جبر میمعارف انہی احکام کے خرات و نتائج ہیں۔ ورخت لگانے سے تعسودیہ ہوتا ہے کہاس کا میل مو توجب کک درخت قائم دہے تب كسيل كالميرريتي سد رحب ورخت كى حرب كالما ما مع ألما ما مع المرات عن ور موماتے ہیں۔ وہ بہت ہی بے عقل سے جودر نعت کو کا طافر الے اور کھل كى اميدنه كع - درخت كى ص قدرا جى تربيت كري اسى قدرز يا ده عبل دتيا ہے کھل اگرم قصود ملکین درخت کی فرع اورشاخ سے۔

شربعیت کولازم بکرنے والے اور شربعیت میں مستی کرنے والے کوسی میر قياس كرنا جاسية بتوطخص مربعيت كاالتزام دكهتا سه وه صاحب معرفت سه

حس قدر سیالتزام زیاده مهو گا اسی قدر معوضت زیاده مهو گی جوشخص شریعیت میں مست سعملرونت میں بے نصیب سے اور حوکھے وہ استے خیال فاسدیں

ركمتاب الرجربي بيم استدراج كي قسم سے بعض ميں جو كى اور بريمن اس کے سامقہ شریک ہیں ۔

كُلَّ حَيْنَةٍ دَوْتِهِ الشَّرِيعِيةِ فَهِوزُ نَدَقُّنُّهُ وَإِكْمَا دُ -

روص حقیقت کوشر بعیت نے دوکر دیا وہ زندقہ اورالحادیث سي بوسكة بعد كنواص إلى الترحق تعاسل كى ذات وصفات وافعال كمعادف مي معف اليسامراد وقائق كوجه لين جن سعظا مرتر بعيت ساكت

ہے اور حرکات وسکنات ہیں حق تعالے کا اون یا عدم اون معلوم کرلیں اور مرمنی معین سیندمده اورغیرمرمنی مینی نائیسندیده کومبان می ریساد قالت آیسا بهو<sup>تا</sup> ہے کر بعض نفلوں کا دا کرنا نابسنگعلوم کرتے ہیں اوران کے ترک کرنے کا اذن ما لیتے ہیں تھی سیندکو بداری سے بہتر استحقے ہیں۔

احكام ثمرعيه ابين البيع وقنول برموقت اورموقوب بب اوراحكم الهميم بروقت مابرت بمي حبب ان بزرگوا دون كيمركات وسكات اون بيروقون ہیں توبے شک دوسروں کے نفل بھی اُن کے لئے فرص ہوں گے مِثلًا ایک فعل شرابيت كے محمد سے ايك شخص كى سبت نقل سے اور وسى فعل دوسر يرشخص

کے کئے الہائی محم سے فرص ہے -دومرے لوگ میں نوافل کوادا کرنے ہیں مجی امورمبا ہے کے مرتکب ہوتے ہں کی یہ بزرگوار حیب کام کواللہ تعالے کے اِذن وامرسے کرتے ہیں سب کیے فرائص اوا کرتے ہیں ۔ دوسروں کے ستحب ومباح ان کے فرائنس ہیں ۔ امن مفتمون سے ان بزرگوا روں کی شان بلند کو علوم کرنا جا ہیئے۔ عَلماءِ ہم دین کے علوم وامور میں غیبی خبروں کو میغمیروں کی خبروں کے ساتھ مخصوص کرتے میں اور دوسروں کو ان اخباد میں شرکی تنہیں جانے۔ یہ بات وراثت کے منافی ب اوراس میں بہت سے السے علوم ومعادف محید کی نفی ہے جودی متن سے تعلق ديھے ہيں۔ بال احكام شرعيدا دِله ادبعين جاددلليوں ميرموقوف ميں جن میں الہام کو تنجائش نہیں مکلین اسکام شرعیبرے اسوابرت سے امورد منی اليه بي جن مي بانجوال اصل الهام مي وبلكه كهرسكة بي كدكتاب وسنت كربعد سيرااصل الهام مع ميراصل جهان كوفنا بوت يم قائم مع -سي دوسرون كوان بزرگوا دوس سے كيانسبىت سے ؟ بسااوفائ ايسا ہوتا ہے کہ دومرے لوگ عبادت کرتے ہی تیکن وہ عبادت نالبسند ہوتی ہے۔ اور میربزرگوا ربعبن اوقات عبا دت کو ترک کردسیتے ہی اوروہ ترک بیسند ہوتا ہے۔

اس صورت میں ان کا ترک دوسروں کے فعل سے بہتر ہے کیکین عام لوگ

الماع الماع

س كر بغلاف محم كرت بن يعنى اس عبادت كرف والى كوعا بدم است بن الوس ترك كرف والى كوم كالشمجية بي -

سول ، رحب دین کتاب وسنت سے کامل ہوگیا ، عیر کمال کے بعدالہ م کی کیا صابحت ہے اور وہ کون سی کمی ہے جوالہ م سے بوری ہوتی ہے ۔

جول ب بدالهام دین کے پوسٹیدہ کمالات کا ظاہر کرنے والا ہے مذکہ ین میں کہ یادہ کمالات کا ٹا بت کرنے والا یعب طرح اجتہا دا حکام کا مظہرہ اسی طرح الہام ان دقائق وامراد کا مظہرہ سے جواکٹرلوگوں کی مجھ میں نہاستے ۔ اگرے اجتہا داورالهام میں واضح فرق ہے کہ وہ داستے کی طرف منسوب ہے اور دیے دارتے کی طرف منسوب ہے اور دیے دارتے کی بدا کرنے والے عبل شانہ کی طرف ۔

سیں الہام میں ایک قسم کی اصالت پیدا ہوگئی جو اجتها دہیں ہیں ۔ الہم نبی کے اس اعلام کی مانند ہے جوسنت کا ماخذ ہے جیسے کراً و برگزر کیا - اگر جی

الهام كلتي مع اوروه اعلام قطعي -

کَتَبَنَا النَّا النَّهِ النَّهِ اللَّهِ اللَّهُ ا

مكتقب يميره

درودشرب کے علاوہ جمی ہر دکر کانوا ب سے ۔
رسول النوس النوس می کو پہنچن ہے ۔
کچومدت کک میں صفرت خیرالبشر علیالقاؤہ والتلام کی ملؤہ میں شغول رہا اور مبت سے دنیا وی فائد ہے اور نتیج با اور مبت سے دنیا وی فائد ہے اور نتیج با اور مادور ولا میت خاصم محد می علی صاحبہ القلوۃ والتلام سے امرادود قائق با آدبا اور ولا میت خاصم محد می علی صاحبہ القلوۃ والتلام سے امرادود قائق

کائی برفیینان برقار با کی مرت کساسی طرح کرتاد با - اتفاقاً اس التزام میں فرق کی این اور اس اشتغال کی توفیق بند ہی مرف صلوا قاموقته برکفایت کی اس وقت بھی ہی اجھا معلوم ہوتا تھا کہ صلاق کی بجائے جسیسے وہلیل و تقریب میں مشغول د بہوں ۔ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ شایداس میں کوئی حکمت ہوگ دکھیں کی نظا ہر ہوتا ہے ؟

دسین ایا ظاہر ہو ما ہے ؟

بین اللہ تنوا کے کی عنامیت سے معلوم ہواکہ اس وقت ذکر کرناصلوۃ و

درود بھیجنے سے بہتر ہے۔ درود بھیجنے والے کے لئے مھی اور شیس کی طرف درود بھیجا

درود بھیجنے سے بہتر ہے۔ درود بھیجنے والے کے لئے مھی اور شیس کی طرف درود بھیجا

جاماً ہے اس کے لئے بھی وووجہسے۔

كوتمام سائلين سے برط كر ديتا ہوں ؟ دُوس كى وجاہ ؛ يرب كہ جب وكر بيغيم عليالقالوۃ والسّلام سے انوز جب وكر بيغيم عليالقالوۃ والسّلام سے انوز جب تواس كا تواب انحضرت ملى اللّه عليه وسلّم الله عليه وسلّم منے فرایا ہے : کوئ بیتا ہے۔ دسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم منے فرایا ہے :

َ مَنْ سَنَّ سُنِّ مُنَّ مِنْ الْمُؤْمَ الْمُرْهَا وَ اَجُرُلُمْنُ عَمِيلَ إِنِهَا -ررعبشخص نے کسی نیک شنت کو جاری کیا اس کواس کا ابناا جربھی ریر می فتین کریمہ میر میں رعما کی سال کا

ملے گا ورائس خص کا بھی جوائس بیمل کر ہے گا ''
اسی طرح جونیک علی امتوں سے وجود میں آ آ ہے اس عمل کا اجرض طرح
عامل کو پہنچ آ ہے اسی طرح بہنچ مرکوجی جوائس عمل کا واضح ہے بہنچ آ ہے بغیراس کے کہ عالی
عامل کو پہنچ آ ہے اسی طرح بہنچ مرکوجی جوائس عمل کا واضح ہے بہنچ آ ہے بغیراس کے کہ عالی
اجر کو کچر کم کریائی آ کی خروز نیس کھل کو ال بغیر بھی اس بھی کھی ہوئی ہے ہے۔
میں تعلیم کے اور میں کھی میں گھی وصل نہیں ۔ بال اگر عامل سے بغیر بھی ہوئی ہے تو عامل کے زیادہ اجر کا باعث ہے اور میز باد تی بھی بغیر بھی ہوئی ۔ او لیک فضل الله یکی تیک ہے والله و دائف میل العقلیم میں میں جو بہتا ہے والله و دائف میل العقلیم میں کو جا بہتا ہے دیتا ہے النہ تعا سے اللہ تعا سے دیتا ہے النہ تعا سے اللہ تعا سے دیتا ہے النہ تعا سے اللہ تعا سے دیتا ہے النہ تعا سے دیتا ہے النہ تعا سے دیتا ہے النہ تعا سے دیتا ہے دیتا ہے

بريفنل والاسع "

کیجرشک نیس که دکرسے الی قصود حق تعالی کی با دہے اور اس براجرکا طلب کرنا اس کا طفیلی اور تا بعہ اور درود میں الی مقصد طلب حاجت ہے۔ فقیقات ما این میں بوت فرق ہے کہ سے ایک مقصد طلب حاجت ہے۔ فقیقات ما این دونوں میں بہت فرق ہے کہ بیس وہ فیمن جو ذکر قلبی کی داہ سے بینے میر بیار القالوۃ والسلام کو مہنجتے ہیں ان برکات سے کئی گنا زیادہ ہیں جو درود کی لاہ سے بینے میر الشرایہ والسلام کو مہندیتے ہیں ۔

بان جائن جائے کہ ہر فرکہ بیم تربہ نہیں رکھتا۔ وہ فرکہ وقبولیت کے لائق ہے وہی اس زیادتی کے ساتھ مخصوص ہے لیکن جو وکر ایسا نہیں درود کو اس بر زیادتی اور فردود سے نہ یادہ برکتیں حال ہونے کی اُمید ہے ہاں وہ فرکہ وہ طالب سے افراد کر اس برمدا و مست کرتا ہے۔ درود کنے سے افغال ہے فغل ہے کہ داس وہ نکہ اس فغل ہے کہ داس وکر کا وسید ہے ، جب کک یہ ذکر دنہ ہو اس ذکر کا وسید ہے ، جب کک یہ ذکر دنہ ہو اس ذکر کا وسید ہے ، جب کک یہ ذکر دنہ ہو اس ذکر کہ اس کہ کہ میں ہے ۔ درود کیتے سے افغال ہے کہ دنہ ہو اس ذکر کا وسید ہے ، جب کک یہ ذکر دنہ ہو اس ذکر کہ کہ سے بہتے ہے۔

بی باعث ہے کہ مشائع طریقیت قدس متر ہم مبتدی کے لئے سوائے ذکر کرنے کے اور کچھ جا کزنہیں سمجھتے اوراس کے حق میں صرف فرضوں اور سُنتوں پر کفایت کرتے ہیں اور امور نا فلہ سے منع کرتے ہیں۔

اس بیان سے ظاہر بُروا کہ اُمت میں سے کوئی شخص خواہ وہ کمالات میں کتنا ہی بلند درجہ حال کرنے اسٹے بیغیم جلیدالشلام کے ساتھ برابری نہیں کرسکا ،
کیونکہ ریسب کمالات اس کواس بیغیم برکی تربعیت کی متابعت کے باعث حاصل ہوئے تے ہیں دیس اس بغیم برکو ریسب کمالات میں اور دومرے تابعدائی کے کمالات میں اور اپنے مخصوصہ کمالات میں اور اس کی وراب کے۔ اسی طرح وہ شخص کامل اپنے بیغیم برکے مزیم کوئی نہیں دومرے بیغیم کے مزیم کوئی نہیں بہنچ سکتا اگر دیکہ ہیں نے اس بیغیم برکے مزیم کوئی نہیں بہنچ سکتا اگر دیکہ ہیں نے اس بیغیم کی متابعت نہیں ہوا ور اس کی دعوت کو میں دعوت کو دیور اس کی دعوت کو دیور اس کی دعوت کو دعوت اور شر دعیت کی تبلیغ پر مامور سے منتوں کا انکا دان کی دعوت و تبلیغ کی دعوت و تبلیغ

میں قصور مپدانہیں کر تااور نل ہر ہے کہ کوئی کمال دعوت و تبلیغ کے مرتبہ مک نہیں بہنچتا ۔

كَانَى احَبَ عِبَادِ اللهِ إِلَى اللهِ مَنْ حَبَّبَ اللهَ إِلَى عَبَادِ لَا وَحَبَّبَ اللهِ اللهِ وَحَبَّبَ اللهِ وَهُوَ الدَّارِعِي وَالْمُبَلِّخُ .

دركيونكه التُدنعلك كے بندوں بب سے التُدتعاكے نزد كي پاياوه تسخص ہے جوالتُرتعالىٰ كو اپنے بندوں كے نزديك اور بندوں كو التُدتعالیٰ كے نزديك بيادا اور محبوب بنائے اور وہ مخص دعوت وتبليغ كرنے والا ہے ؟

### مكتوب الصبا

عالمصوفي كبربية اجرب اورنائب ووارث بيميرم

آپ انے شنا ہو کا کہ خبریں آیا ہے کہ فیامت کے دن علماء کی سے ای کو فی سیا ہی کو فی سیا ہی کو فی سیا ہی والا پتر فی سبیل الشرشہ یدوں کے خون کے سما تھ وزن کریں گے اور اس سے ہی والا پتر اس خون والے بتے ہر رائج اور غالب اُ جائے گا ۔ باقی اُمت کے لوگوں کو پڑو امت مبتنزیس ہوئی جو محجہ ارکھتے ہی طغیلی اور خمنی ہے۔ اصل اصل سے ہے اور فرع اصل سے ستنظ ہے۔

اس بیان سے اس اس است کے داعیان اوربتین کی فنیلت علوم کرنی چاہمئے اگرچہ دعوت و تبلیغ ہیں بہت سے درجات ہیں اوراعیان و بتنین اور اعیان و بتنین اور اعیان و بتنین اور اعیان و بتنین اور احد اجتے درجات ہیں متفادت ہیں رعاماً و تبلیغ ظاہری کے ساتھ مخصوص ہیں - اور مسوفیہ بالان کے ساتھ اہم اس کے مقام میں اور جو کوئی عالم موفی ہے وہ کیریت احمر بعنی اکسیر ہے اور ظاہری و باطنی دعوت و تبلیغ کے لائق ہے اور بیغیم بی اندعابہ و تم کا نامی و وارد شربے۔

بعف لوگ اس امت کے می ثبن کو جواحا دیث نبوی صلی الٹرعلیہ وستم کی تبلیغ کرستے ہیں تمام است سے افعنل جائے ہیں اگر مطلق اور عام طور رافضل جائے المي تومحل فدشه سب اور اگرظ الهري مبلغين كي نسبت كها سب توموسكا سه كيونكه مطلق فعنيلت الس ما مع مبلغ كه لئے سب جوظ الهري باطن تبليغ كرتا سب اور ظاله مي معمى وعوت كرتا سب اور باطن ميں جى - فلا مرمين جى دعوت كرتا ہے اور باطن ميں جى - يوق في الله قت الله تقالمة في الله قت الله في الله في

مِنَ القَاصِ النَّا مِنَ القَاصِ النَّا مِنَ القَاصِ النَّا مِنَ النَّا الْعَلَاقِ كَرِفْ كَمِ الْعَلَاقِ كَرِف كَ مِنَا فَى ہِ وَ كَلِي الْعَلَاقِ كَرِفْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَاقَ كَرِفْ اللَّهِ عَلَاقِ اللَّهُ عَلَاقِ اللَّهِ عَلَاقِ اللَّهِ عَلَاقِ اللَّهِ عَلَا اللَّهُ عَلَاقًا اللَّهُ اللَّهُ عَلَاقًا عَلَاقً

پاں ظاہر ہرجید عدہ اور نجات کا مدار اور طری برکت والا اور علم نفع والا سے بیکن اس کا کمال باطن برجو تو و سے نظاہر بغیر باطن کے ناتمام ہے اور باطن بغیر ظاہر کے ساتھ جمع کرے۔ باطن بغیر ظاہر کے ساتھ جمع کرے۔ کہ بربت ایم مغینی مرخ گندھ ک رکیبیا واکسیر سے بور کہ تنبیا آئی میکن اور کی بیا واکسیر سے بور کہ تا آئی میکن آئی تو ہما ہے۔ کہ بنا آئی میکن آئی تا آئی میلی کی شیعی قدر ہوں دو یا الٹر تو ہما دے نور کو کور اکر اور ہمیں بخشس ۔ تو تمام چنروں دو یا الٹر تو ہما دے نور کو کور اکر اور ہمیں بخشس ۔ تو تمام چنروں

مكتىب شم

معفرت نیخ ابن عربی کی ایک عبارت سفی علق معفرت معرف می کی ایک عبارت معفره ۱۲۵ ما ۱۲۷ ملاحظه کریں -

مكتوبالطنا

نواب اوراس کی تعبیر متعلق ایک سوال کا جواب سوال: بعن لوگ واقعان و منامات میں مثال و خیال میں دیجھتے ہیں کہ ہم بادشاہ بن گئے ہیں اور اپنے نوکروں جاکروں کو دیکھتے ہیں اور نیزریمی دیکھتے ہیں اور نیزریمی دیکھتے ہیں کہ مقطب بن گئے ہیں اور تمام جمان ہمادی طرف متوقبہ ہداور بیداری اور افاقہ کے وقت جوعالم شہا دت ہے اِن کمالات کا کچھ طہور نہیں ہوتا ۔ بیرویت بہتی ہے با جھوٹی ؟

اسی قسم کے ہیں وہ واقعات جواس داہ کے طالب دیکھتے ہیں اور اپنے اور اپنے اور اپنے اور اپنے اور اپنے ایک کو مقامات عالیہ ہیں پاتے ہیں اور اپنے ایک کو ادباب و لا بیت کے مربوں سے مرفرا نہ ہوا یا ہے ہیں۔ اگر دیم عنی عالم شہادت میں ظہور بیدا کریں تولامال ہے تو بی دولت ہے۔ اور اگر ظہور مثالی میرسی کفا بیت کریں تولامال ہے اور جام خواب میں اپنے اپ کوبادشاہ دیکھتا ہے لیک کوبادشاہ دیکھتا ہے لیک کوبادشاہ دیکھتا ہے لیک کوبادشاہ دیکھتا ہے لیک کوبادشاہ اور سواسے خسادہ کے ان کے ہا تھ بیل کوبنیں اور سواسے خسادہ کے ان کے ہا تھ بیل کوبنیں اس کو این اجباد دند کرنا جا ہیں عالم شہادت میں جو کچھ ماصل ہوجا کے اس کو این ایک ہوجا ہے۔

بخوغلام أفقابم الممسد زاققاب گویم درست مدشب بهتم که حدمین خواب گویم ترحمه: "بیال سودن کاکرتا مهول که مهول میں لیس غلام اسس کا نهیں بندہ میں شب کا تا کروں خوابوں کا مجھ چرسی می وجہ ہے کہ مشائخ نقشبند ہے قدس ستر ہم واقعات کا اعتبار نہیں کرتے۔
اورطالب کے واقعات کی تعبیر کی طوف توجہ نہیں کرتے کہ اس میں بچھے فائدہ نہیں۔
معتبروہی ہے جو آفاقہ اور بیدلدی میں حال ہو۔ اسی واسطے دوام شہود کا اعتبار
کرتے ہیں اور دائمی صفور کو اعلی دولت شمجھتے ہیں۔ وہ صفور صب کے بیچھے عیب
ہو، ان بزرگواروں کے نزدیک معتبر نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انسان ماسوا ان کے
حق میں دائمی ہے اورکسی وقت ہی ان کے دل بیغیر کا کرزیس ہوتا۔

ن جی اورکسی وقت ہی ان کے دل بیغیر کا کرزیس ہوتا۔

ن جی اورکسی وقت ہی ان کے دل بیغیر کا کرزیس ہوتا۔

### مكتوب يزلآ

فعنول مجنول میں برنے کے بجائے عقائد فقہ اور تعبیون میں وقرت صرف کرنا صروری سے ایش فقت کے نشان والے مخدوم! امامت کی بحث دین کے فروع میں

المصنفقت كي نشان والت مخدوم! امامت في بحث وين معظوم ألى المست من بحث وين معظوم ألى المست من اور بي جواعتفا دوعل كي سابة تعلق د كه بي جواعتفا دوعل المحدمانة تعلق د كه بي جن كامتكفل علم كلام اورعلم فقه هم منود يات كوهم ولاكر فضوليات مين مشغول بهونا ابني عمركوب بهوده بالوق مين مُرون كرنا مي اوراع واف فضوليات مين ألا بي كارة أمنة إغراص المن التعبد الشينفاك إمالا أيمالا أيفيذ الدائمة المالا أيمالا أيفيذ المعتاب بهوده بالول مين مشغول بهونا بنده كى طرف المعنى تعاملا

کے منر بھیرنے کی علامت ہے "

اگراه امت کی بجث دین کی عزوریات اور تنم بیست کے المحول سے ہوتی جیدے کشیعہ نے گان کی ہے توجا ہے تھا کہ اللہ تعاسلا اپنی کتا ب مجید کی استخلاف کا تعیین فرما کی اور صفرت بینے مطالبہ الله می ایک کی سخدی ایک کوخلیفہ کرسے خلافت کا امرفرہ جانے اور تنصیص اور تصریح کے طور بہدا یک کوخلیفہ کرسے جب کتا ہ وسنت میں اس امرکا امہتمام فہوم نہیں ہوتا تو معلوم مجوا کہ امامت کی بحث دین کے فضول سے مے نہ کہ دین کے اصول سے وہ شخص فعنول میں ہوگا جو اس قسم کی فعنول با توں سے شخول ہوگا۔ دین کی صروریا مت استان میں ہوگا جو اس قسم کی فعنول با توں سے شغول ہوگا۔ دین کی صروریا مت استان میں ہوگا جو اس قسم کی فعنول با توں سے شغول ہوگا۔ دین کی صروریا مت استان میں

درميش بن كففول مك نوست بى نهين مهيجتى -

اقلاس اعتقاد كادرست كرنا صرورى مصروح تعالي كاذات و صفات وانعال تعلق دكمة بعداوره بأعتقاد كرناجابية كرجو كيم بعليه القللوة والسلام فق تعالى كى طرف سے للم ميں اور منرورت وتوا تر كے طور يردين مصعلوم لهوتاسع بعنى حشرونشرو اخرت كادائمي عذاب وثواب اورب مُسَى سَنا تَى بايم لَحْق بين ان مين خلاصَت كَالحَمَّال نهين - ٱكَّربيراعتقا ديذ بهوكانجات

ىمى نەموگى ـ

دومرسد احكام فقهتبر عنى فرض وواجب وسنت وستحب وغيره كابجالاما ضرورى مع شرعى حلّ وحرمت كواجى طرح مترنظ دكمن چاستے اور صدو وشمرى مي بڑی احتیاط کرنی چاہیئے تا کہ اخریت کے عذاب سے بخات وفلاح حاصل مہو سے رمب بہ اعتقا دوعمل درست ہوجائیں مجرطریت صوفیہ کی نوست ای ہے اور کمالات ولابیت کے امیدوار مہوجاتے ہیں۔ امامت کی مجت مزورات دین کے مقابلہ میں کا لمطروح فی الطریق معینی داست نہیں میں کیے ہوئے گوڑے كرك كى طرح سعد جو مكم فالفول سنة اس بارس مي بطرا غلوومبالغدكيا ممواسم اور حصرت خيرالبشر عليه الصلؤة والسلام كامحاب مب زباب طعن دراز كى باس الكان كے در من طول طومل مقدمات تصعیاتے ہیں كيو مكردينين سے دنیا دکوا نع کرنا بھی دین کی حزوریات سے ہے۔ والسّلام

مكنقب تملك

ایک یخ کے انتقال پران کے علقین ورادادی وں کے نام ایکے محتوب

حمروصلوة اورتبليغ وعبادت كي بعد بنده عرمن كرناسها ورمغفرت بناه مولانا احد علیالرحمہ کی ماتم برسی بجالا تا ہے بمولانا کا وَجود تر لیف اس وَفَت کے مسلمانوں کے لئے اللہ تعاسلے کی آیاست میں سسے ایک آیت ا وراس کی ایمتوں

میں سے ایک دحمت تھا۔

ٱللَّهُ تَدُلَّ يُحْدِمُنَا ٱجْرَةُ وَلَا تَفْتِنْنَا بَعُدَةً -

رم یا الله تواس کے اجرسے ہم کومحوم مذکر اور اس کے بعد ہم کو متنديس بنروال"

اس کے بعد دوستوں اور یا دوں سے انتجا ہے کہ گذشت الوگوں کی مارد ا عانت كرمي ا ورمولا نامر حوم كفرزندوں ا ورتعلقبن كى نعدمت اور دلجو ئى محبول

اورعلوم شرعيه سے آداست كرى اورمولانا مرحوم كا حسان كا بدله ان كى بينوں براحيان كرسك اواكريں - هل جزّاء أيد حسّان كا

بدلہ احسان ہی ہے۔

مولانا مرحوم کے اوم**ناع وا** طوار اوراحوال ومقامات کو م**ترنظر ک**ھیں اور طريقه ذكرا ورصلقه فلغولي ميكسي قسم كاقصور واقع نهمو اورسب يارجمع مهوكر بيغتيں اور ايك دوسم سے ميں فاني ہوں تا كم عبت كا اثر ظاہر ہو۔ اس مقیرنداس سے بہلے اتفاق کے طور مربکھا تھا کہ اُگرمولا ناسفواختیالہ كربي توان كوچائے كہشيخ حسن كوانني حبكہ برپر قرار كرميں شا مديمي سفرمرا د ہوگا۔ اب مجی جومار مار ملاحظ کرنا ہوں توسیری حسن کواس امر بریتعیں اور مقربہ باتا بهون ـ بير مات بعض يا دول كونا گوارمعلوم منه بهوكيونكه بهاراً اورتمها لا اختياً رئيس بمرصورت انقيادا ورفرانبردادى لازم ب يشيخ سن كاطريق مولانا كطرلق كرسائة زياده مناسبت دكه است اور فولاناف انح يس جونسبت اس طرف سے على كى تقى تقييخ حسن اس نسبست مي شركي ما در دومرس ماداس مطلب بيهره بير اگرح كشف وشهود حال كريس اور توحيدوا تحادسي تحديه وجأس سكن يردولت اورسے اور بيكا دو مار الگ ہے كشوف كومياں بوك برام بحى نہيں ليتے اور اس توحيد واتحا دسسے بنا ہ مانتگتے ہيں ۔

غرص ما روں كولانهم بسے كمشيخ كى تقديم ميں توقعت سركري اوراس كو

اقر میرعت سے درائے اور مٹائے اور مہیشا انجا و تعترع وزاری کرتا دہدے ایسا نہ موکہ نفس اتارہ دوستوں پر پیشوائی اور ریاست مال مونے کے بات مہلاکت میں ڈوال دے اور خواب وا بتر کر دے مہروقت اپنے آپ کو قاصرونات مان کر کمال کا طالب دہدے بنفس وشیطان دو بطرسے زبر دست کشمن گھات میں گئے دہتے ہیں الیسا نہ موکہ دا استرسے برکا دیں اور محسروم و نا امریکہ دیں ۔ ب

ہمداندر زمن بتوای است کرتوطفلی و خانہ رنگین است ترجمہ :۔ نصیحت میری بخصہ ہے کسی یہی کہ تواجی طفل ہے ۔ کہ رنگیں ہے گھر تو ابھی طفل ہے ۔

مكتقب مثلة

# بهندس بدعات كازور

میرے مخدوم و مکرم! اس سلسله علیہ کے لوگ اس ملک میں بہت غریب
ہیں اور اس ملک میں رہنے والوں کو بدعتوں کے بھیلنے کے باعث ان بزاروارو
کے طریقہ کے ساتھ جس میں سُنّت کا التزام ہے بہت کم مناسبت ہے ہی سبب
ہے کہ اس سلسلہ والے لوگوں میں سے بحبی بعین نے قصور نظر کے باعث اس
طریقہ علیہ میں بھی بدعتیں جادی کی ہیں اور لوگوں کے دلوں کو بدعتوں کے اختیاد
مرینے کی وجہ سے اپنی طرف کھینے دہ ہے ہیں اور اس عمل کو اپنے خیال میں اس
طریقہ علیہ کی تنمیل کمان کرتے ہیں۔ حاشا و کلا۔ بلکہ یہ لوگ اس طریقہ کے خواب و

برباد کرنے بی کوشش کردہہ ہیں -ان کواس طریقیہ کا اصل معاملہ ملام ہی نہیں ہے -

حَدَاهُ بِمُ اللَّهُ سُبُرَّحَانَهُ وَ إِلَى سَوَاءِ الطَّرَ الطِ -دو التَّدِ تعليكِ ان كوسيدهے ماسته كى بدابيت دي "

### مكتىب تتلا

يهك شنخ سيمناسبت يافائده بنهونے كى بناء براسے جیور کر دوسرے نے کے باکس مانا حدوصلون اورتبليغ دعوات ك بجركذارس سيع كماب كاخطم سلم بني جس میں آب نے اکھا تھا کہ اسنے بیرے ندہ اور وجود ہونے کے باو جود اگرکونی طالب دومرے شیخ کے باس جائے اور طلب حق کرے توجا نزے یا نہیں؟ ماننا جا بي كمقصودي تعالى ب اوربيري تعلي كرجناب مك ميني كا وسيلهم المرطالب ارشيدا بين أب كوسي أورشيخ كم ياس لي جا كا ور اس کی محبت میں اینے دل کو تمع پائے توجا تزہے کہ بیری ندنگ میں بیرے انن کے بغرطالب اس مے کے یاس جائے اوراس سے دُشدو ہوا بہت طلب كرك ليكن جاسمي كم براول كاانكارى كرسد اورنيكى كسا كقواس كوما دركه خاص کراس وقبت کی بیری مربدی جومحفن دسم وعا دات کے طور مرسعے یعب اس وقت کے بیروں کواپنی خبر میں اور کفروایان کا بیر نہیں تو پرالٹارتعالے کی کیا خبر بتلانیں گے اور مریدوں کو کون ساراستہ دکھلائیں گے۔

اگرازخونشیشن چونسیست جنین کے خبردارد الدجنال وجنیں نرجمہ: جنین کوجب کہ خبراین کچھ بھی نہیں کیا بتائے گا بھروہ جنال وجنیں

الیسے مرد بربہزاد ہا افسوس ہے کہ اس طرح کے پیر مراعتقا دکر کے بیھو ہے اور دومرے کی طرف دجوع نہ کرسے اور انٹر تعالیٰ کا داستہ تلاش نہ کرے۔ یہ سنیطانی خطرات ہیں جو بیرناقص کی ذندگی کے باعث طالب کوئ تعالی سے ہٹا کھتے ہیں جہاں دل کی معتبت اور ہواریت ہوبے توقف ادھر دجوع کرنا چاہیئے اور ہوا ہیئے۔ اور ہناہ مانگنی چاہیئے۔ اور ہناہ مانگنی چاہیئے۔

مكتوب ١٥٢

ونيا كى شغولىت بربهبركى ناكبد

حدوصلوة اوردُعاکے بعدواضح ہوکہ آپ نے اِتنی مُدّت سے اپنے بالمی کو کہ نہیں کھی تاکہ خوشی کا باعث ہوتی ۔ دُنیا وما فیہا ب فائدہ اور ہے ہودہ کی بُخِه خرکوئی نہیں کھی تاکہ خوشی کا باعث ہوتی ۔ دُنیا وما فیہا ب فائدہ اور ہے ہودہ امورہیں ۔ اس لائق نہیں ہیں کہ انسان آخرت کے احوال کا جذکہ ہمجو گر گرا ہے ہیں دو کا لدو بادوں میں شغول ا ہے ۔ اگر ہے آپ کی نیت بیک ہوگی گرا ہے نے شناہی ہوگا کہ حَسَنات اُلهُ بُرَادِ سَتِیٹات اُلهُ قَدَّ ہِی اَلهُ مُرا ہا ہم کا کہ حَسَنات اللهُ بُرادِ سَتِیٹات اُلهُ مُرا ہوں کے گناہ ہیں ۔ ہم موردت اپنے احوال کی طون متوجہ ہونا چا ہیں اور طفیلی کو خروری بنجانیا جا ہیں ۔ اللہ تعالی کو خرورت اپنے اور اللہ کی خداور اُس کا احسان ہے کہ بیماں کے فقرار اگر چرز تو معلوم نہیں دکھتے لیکن تی وکوٹ میں کے بغیر فراست و وسعت سے گزادہ کہ دہے ہیں۔ اللہ تعالی میں کی کھا ہے ۔ ہم روز نئی دوزی آ جا تی ہیں۔ خواجہ کے سات ہم روز نئی دوزی آ جا تی ہیں۔ اس طوف کے باقی احوال حدے لائق ہیں۔ بچھلے حینہ ہم بیا ہوگیا اس طوف کے باقی احوال حدے کا نق ہیں۔ بچھلے حینہ ہم بیا ہی سے مروز برکا غلبہ ہوگیا محاس میں امول ہی اللہ تن ہیں۔ بھیلے حینہ ہم بیاں کے اللہ ہم کی اللہ تعالی کا عمد ہم بی اللہ تعالی کی محداد را حسان ہے ۔ والسلام کی محداد را حداد میں کی امول کی اللہ کی مداد را حسان ہے ۔ والسلام کی معمول میں اللہ کی محداد را حسان ہے ۔ والسلام کی محداد المداد ہم کو کو مسلوم کی امور احسان ہے ۔ والسلام کی محداد اس کی امور احسان ہے ۔ والسلام کی معداد کی محداد احداد کی معداد کی معداد کی معداد کی معداد کی معداد کی معداد کے اس کی امور کی معداد کر معداد کی مع

مكتب ملك (خان خانان كمناً)

توربرا ورتعوی کے فعن کل اور اُس کا طریقہ چونکے تمام عمر معصیت اور لغزش اور تقصیراور بہیودہ کا دروائیوں بس گزر گئی ہے اس سے مناسب ہے کہ توبہ وا نابت کی نسبت کلام کیا جائے اور ورع وتقوسے کا بیان کیا جائے - الٹرتعالی فرما تاہے:-تُوبُوْ اِلْیَّا اللهِ جَمِیْعًا آیکھا اُلَمُو ُ مِنْوْنَ کَعَلَّکُمُ تَفَلِحُونَ وَ اُلَّا مُعَالِمُ وَاللَّم در اے مورو اس کے سب الٹرکی طرف توبہ کرو تاکہ تم نجات یا جا د ''

اَوْرَ فَرَامَا سِع : - يَا يَهُمَا الَّذِينَ الْمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللهِ تَوْبَتُهُ نَصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمُ اَنْ يُكَفِّرَ عَنْ كُمُ سَيِّنًا تِكُمُ وَيُدُ خِلَكُمْ جَنَّتِ تَجُرِحُت مِنْ اَنْ يُكَفِّرَ عَنْ كُمُ سَيِّنًا تِكُمُ وَيُدُ خِلَكُمْ جَنَّتِ تَجُرِحَت مِنْ اَنْ يُكَفِّرَ عَنْ كُمُ سَيِّنًا تِكُمُ وَيُدُ خِلَكُمْ جَنَّت تَجُرِحَت مِنْ اَنْ مُعْتَمَا الْاَنْ نَهَا لُ

ددامدایمان والو! الترتعالی کی طرف خالص توبه کرو - امیدسے کوالترتعا تمهاری مبرائیوں کو دور کرسے تمہیں مبتوں میں داخل کرسے گاجن میں نہریں مہتی ہیں "

نیر فرما تا ہے :-

وَذَهُ وَاظَاهِرَ الْهِ تُعِيدِ وَ الطِفَهُ - " ظَلَمِرِي اور باطني كُن بول كوهموروو وَ الله وَ الله وَ الله و ال

إِنَّهُ لِيُعَانَّ عَلَى قَدْ لِنِي وَإِنْ الْا سُتَغُفِمُ اللَّهُ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْكَةِ

رمبرے ول پر بردہ ام جاتا ہے اس سلے دات دن میں ستر باراللہ تع سے جشش مانگیا ہوں 'ئ

بیں اگرگن ہ اس قسم سے ہیں کرمن کا تعلق اللہ تعالی اللہ تعالی کے ماتھ ہے جیسے کہ ذتنا اور شراب کا بینا- اور مر آود اور ملا ہی کا شننا اور غیر محرم کی طرف بنظر شهوت دیمین اوربغیرو صنو کے قرآن مجید کو ہاتھ لگانا اور بدعت براعتقاد مکن وغیرہ وغیرہ اتو ان کی توبہ، ندامت اوراستغفار اور حسرت وافسوس اور بارگاہ المی بین عُذرخوا ہی کرنے سے ہے۔

قراگر فرائفن میں سے کوئی فرمن ترک ہوگی ہوتو توبہ بین اس کا اداکرنا مزوری ہے اور اگر گئاہ اس قسم کے ہیں جو بندوں کے مظالم اور حقوق سے لئے رکھتے ہیں۔ توان سے توبہ کا طریق یہ ہے کہ بندوں کے حقوق اور مظالم ادا کئے جائیں اور ان سے معافی مائلیں اور اُن براحسان کریں اور اُن کے حقی میں دعا کریں اور اگر مال واسباب والتا تحص مُرگیا ہوتو اس کے لئے استعفالہ کریں اور اس کا مال اُس کے وارثوں اور اولاد کو دے دیں ۔اور اگر اس کا وارث علام نہوتو مال و جنا بہت کے برابر صاحبِ مال اور اس تحقی کی تیت کرے جس کو ناحق ایکا دی ہو فقرار و مساکین برصد قدو خورات کر دیں ۔

وَنْسِهُ إِنَّ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ آنَ يَغُفِي لَهُ-

رد جب سی بنده سے گناه سرزد میونوومنوکرسے اور نماز برسے اور الندتیا سے اپنے گناه کی جب ش جاہے نوالٹر تعالے ضرور اس کے گناه کو

بخش دیتا ہے "

الله تعالى فرمامًا بن :-

وَمَنْ يَعْمَلُ سُوعً وَ يَظْلِمُ لَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغُفِي اللّهَ

يَجِدِ اللَّهُ عَفْنَى الرَّاحِيمَا .

در بیونخص مرائی کرے یا اپنی جان برطلم کریں بھرالترتعالی سے بششل کے تواللہ تا الی کوغفور الرحیم پائے گا؟

يسول الشرصتى الشرعليه وكتم في اكس اور حديث مين فرطايا مه:

دد برتیخص گناه کرکے نا دم بہوا توریندامت اُس کے گناه کا کفارہ ہے " اور حدیث میں سے :-

إِنَّ الرَّمُ لِ إِذَا قَالَ ٱسْتَغُيْرُكَ وَ الْوَبِ إِلَيْكَ ثُمَّ عَا دَ لُكَ صَلَّمَا قَالَمَا ثُمَّ عَادَ كُلْثَ مَوَّاتِ كَتِبَ فِي الزَّا لِعَلَمِ

مِنُ ٱلكَبَا يُرِ-

وركرجي أدى تف كها مبر بخبشش ما نكتا بهون اور تيري عاف رحوع كرتا ہوں يھراس نے گناه كيا، پھراسى طرح كها ، مھرگناه كياتين بارا چوتھی بارکبرہ گنا ہ لکھا جائے گا "

اید اور صدیث میں رسول نعداصتی التعظیہ ولم نے فرایا ہے: كَفَلَكَ الْمُسَوِّفُونَ " أَجَ كُل كُمِكَ والله بلاك بو كُمْ "

لقمان حكيم نے اینے بیٹے كونصيحت كے طور سرفروايا كداسے بيل التوب ميں كل نك ناخيرنه كريكيونكم موت ناكاه أجاتى سع حضرت مجابرة فراقع بي كرجو شخص سے شام توبرنہ کرے وہ ظالم سے عبدالتدین مبارک دمترالترعلیہ فراتے ہیں کہ حرام کے ایک بیسے کا بھیروین سٹوبیسیوں کے صدقہ کرنے سے افضل ہے بعن بزرگول فے بیمی کہا ہے کہ ایک دتی جا ندنی کا بھیردینا الشرتعالے کے نزد کے فیسوج قبول سے افضل سے ۔

رَبِّبَا ظَلَمُنَا ٱلْفُسَنَا وَإِنْ لَمُ لَعُفِوْلِنَا وَتَرْحَمُنَا كَنْكُونَنَّ مِنَ

الْخَايسِوتين -

ود یا الشرہم نے اپنی جانوں بڑھلم کیا ۔ اگرتُونے ہم بخشش اور درت مذکی توہم ذیا نسکار ہوں گے "

نبى ملى التعليه وستمس روايت سع كم التدتعاك فرما ماس :-عَبْدِي ٱ دْمَا افْسَالُومْنُتُ عَلِيكَ لَكُنْ مِنْ ٱعْبَدِ النَّاسِ وَانْسَاءِ عَيَّانَهَيُتُكَ عَنْهُ لَكُنَّ مِنْ أَوْسَ عِ النَّاسِ وَا قُنَعُ بِمَارَزُفْنَاكَ كُنُّ أَغْسَبِي النَّاسِ -

وہ میرے ہندے جو تھے میں نے تبھے میرفرض کیا سے اواکر۔ توسب لوگوں

می*ں سے ز*یادہ عابد ہموجائے گا۔اورجن باتوں سے بیں نے تتجھے منع کیا ہے ہمط جا توسب سے برہنرگار ہوجائے گا اور حرکھیے ئیں نے تحجے دزق دیا ہیے، اس برقنا عست کر، تُوسب سے

يسول الترصتى الترعليه وستم سنحصرت ابوهريره دمنى التدتعاسك عنسهركو فرمایا كە كەن درعًا تىكن اعبدالناسب - توبرمبرگادىن ، تمام لوگون سے نہ یا وہ عابدین جائے گا۔

معنوت من بمرى رمنى التُرعنه فرمات بي كدا كي منقال ورع بزار منقال

نمازروزه سے مہترہے۔

حصرت ابوہر رہے دمنی اللہ تعالیے عنه فرماتے ہیں کہ قیامت کوریر ہمزگاراور نابدالتٰدتعاكے كے منشین ہوں گے۔

الترتع ك يرات موسط عليابسام كى طوف وحى كى كرميرات قرب مك كرن کے لئے جیسے کہ ورع کام دیا ہے ولیسے کوئی اور شے نہیں ۔

بعض علماء رمان فرمات بي كحب تك انسان ان دس چنرول كواسين اور فرض مذكرية تب يمك كامل ورع ماصل نبي بهوتى -

(۱) زمان کوغیبت سے بچائے رو) برطنی سے بچے روم سخرہ بن معنی ک تعظیے سے برہنرکرے رہ ) حرام سے انکھ بندر کھے رہ ) سنے بولے رہ ) ہمال میں الشرتعاسك بى كا حسان جانے تاكداس كانفس مغرودىن بهوردى ابنامال راه مق میں خرج کرے اور دارہ باطل میں خرج کرنے سے بیجے (۸) اپنے نفس کے لئے بلندی اور بطرا ئی طلب بہ کرسے روی نمازکی محافظت کرے د۱۰) مستنت و جاعت براستقامت اختیا دکرے۔

رَبِّنَا ٱنْصِعْدَكُنَّا نُوْمَ كَا وَاغْمِيرُ لَنَا إِنْكَ عَلَىٰ مُمْلِّ

ود يا النر! توبمادس سك نوركامل كراوربم كونجشس ، توتمام باتوں برقاورسے "

r. 16.

اے میرے مخدوم مرم! اور اسے شفقت و مرست کے نشان والے! اگرتام گناہوں سے توبہ بیتر ہوجائے اور تمام محرات اور شبہ انت سے ورع و تعویٰ حال ہوجائے توبڑی اعلیٰ دولت ونعمت ہے۔ ورن بعبی گناہوں سے توبہ کرنا اور بعبی محرات سے بچنا بھی غنیمت ہے۔ شایدان بعبی کی برکات و انوا یعبی دوسروں میں بھی اثر کرجائیں اور تمام گناہوں سے توبہ وورع کی تونیق نصیب ہوجائے ۔

مَالَهُ يُدُمَ لِمُ كُلُّهُ لَا مُسِتَّرَكُ مُلَهُ - مَالَهُ يُحَارِّهُ مُكُلُهُ اللهِ مَا مِنْ مُكَالُهُ الله مع جوج نرمادی حال نه ہواس کو بالسکل ہی ترک نہ کرنا چاہیے ''۔ ،

### مكتوب يميه

"خان جمان کے نام اہم مکنوب معنوب عقار اسلام اور ارکارن اسلام کی تیوری نفصبل عقار دار کارن اسلام کی تیوری نفصبل اندمث ۲۲ تا مسلام ملاحظ فرمائیں ۔

### مکتو<u>ب 19</u>

مکتوب میری ناز باجماعت ادا کرنا ۔
باطنی کے ساتھ ادا کرنا ۔
صحیفہ شریفے جراب نے ادسال کیا تھا بہنچا - یا دوں کی ثابت قدمی اور ستقامت کا حال بھر مرکب بنت نوشی مال ہوتی ۔
ترا ذکھ اللّٰه شبت کا آنہ نبکا آنہ کہ انکا کو اِسْتِقَامَ آنہ ۔
دو اللّٰرتعا لے آپ کو زیادہ سے ذیادہ نابت قدمی اور استقامت عطافہ اے "

آپ نے کھا تھا کہ خادم جس امر کے بجالانے کے لئے مامور ہے مع ان یادوں کے جودا علی طریقے ہیں، ہمشیہ بجالا تا ہے اور پنج وقتی نماز کو بچاس سامطہ آدموں کی جماعت کے سامتھا واکر نا ہے - اس ہات ببراللہ تعالیٰ کے حمہ ہے۔ بیس قدر اعلیٰ نعمت ہے کہ ماطن وکر الہٰی سے عمور ہو اور ظاہر اسکام شرعیہ سے آراستہ ہو۔ چونکہ اکثر لوگ اس نہ مان میں نماز کے اداکر نے میں سستی کرتے ہیں - اور طیا نیزت اور تعدلی ارکان میں کو شمش نہیں کرتے اس لئے اس با دسے میں شری میں مان کی اور میں نا در میں نا اسے عور سے شنیں ۔

مخبرمادق عليال تعلي والسلام نے فرايا ہے كه چوروں ميں سے بھرا چوروہ على ہے جوابئ نماذيس ميں مائے مائے سے سے جوابئ نماذيس حيوري كرتا ہے ما عزين نے حون كيا بارسول الشرنماذسك مورج بواتا ہے ؟ دسول الشرصلى الشرعليه وستم نے فرايا كه نما زمين جورى بيہ مے كه دكوع وسجود كواجى طرح ادانهيں كرتا - دسول الشرصلى الشرعليه وستم سنے فرايا ميں ميں ديھتا جوركوع وسجود ميں ابنی ہے كہ الشرتعا سے كه الشرتعا سے كوائند تعاسل استخص كى نمازكى طرف نهيں ديھتا جوركوع وسجود ميں ابنی

ببنيط كوثابت نهين ركعتا -

رسول النرصلی النرعلیہ وسلم نے ایک فیمن کو نماز اداکر سے دیکھا کہ دکوع سے دو کیما کہ دکوع سے دو کیما کہ دکوع اللہ تعاسلے سے نہ میں طور نا۔ اگر تواسی عادت برمرکیا تو دین محمر برتیری موت نہ ہوگی۔ بعبی تو دین محمر کے برخلاف کردگار سول النہ صلی اللہ علیہ وستم نے فر مایا ہے کہ تم میں سے سی کی نماز بوری ممیں ہوگی جب نک دکوع کے بعد سیدھا نہ کھوا ہموا ورا بنی بیٹے کو نابت منہ سے کہ ویوک نابت منہ درکھے اور اس کا ہمرا کہ عضوا بنی اپنی حبکہ برقرار در کہ طرف ۔

اسی طرح دسول النہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر ما یا ہے کہ حقیقی دونوں اسی طرح دسول النہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر ما یا ہے کہ حقیقی دونوں اسی طرح دسول النہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر ما یا ہے کہ حقیقی دونوں

اسی طرح دسول النار مستی النار علیه وسلم نے فرمایا ہے کہ حقیحف دونوں سیروں کے درمیان بیٹے نے وقت اپنی نشیست کو درست نہیں اکھی اور است نہیں اکھی اس کی نماز تمام نہیں ہوتی -

و من الت ما معلی التعطیہ وسلم المب نمازی کے باس سے گزرے دیجھا کہ الحکام وارکان وقومہ وحلبہ نمجو ہی اوانہیں کرتا ، توفروایا کہ اگر تواسی عادت برمرکیا توقیا مت سے ون تومیری امت میں منہ استفیاکا -

حفرت ابوم ریره دمنی الله تعالے عندنے فرمایا ہے کہ ایک نفس ساٹھ سال تک نماز مٹر حتا دہت ہے اوراس کی ایک نما زنجی قبول نہیں ہوتی ۔ ایسا و شخص ہے جو دکورع وسجو دکو بخو تی ادانیس کرتا ۔ . .

کھتے ہیں کہ زرید بن وہرب نے ایک شخص کود کھیا کہ نماز بچھ کہ ہے۔ اور دکوع وہجو دہا ہے۔ اور دکوع وہجو دہنوں کہ تا اس مرد کو کہ ایا اوراس سے بچھا کہ توکہ سے اس طرح کی نماز بچھ کہ ہائے ہا کہ جالیس سال سے فرما یا کاس جالیس سال سے عرصہ یں تیری کوئی نماز نہیں ہوئی واگر تو مرگیا تو نبی صتی اللہ علیہ وستم کی مستن ریز مرب ہے گا۔

منقول ہے کہ مبب بندہ موس نمازکواچی طرح اداکر ناہے اوراکس کے کوع و بجودکو بخوبی بجالا ناہے 'اس کی نما ذہشاشس اورنورانی ہوتی ہے۔ فرشتے اس نمازکو اُسمان برسے جائے ہیں وہ نما زاہینے نمازی برقعا کرتی ہے اور کہتی ہے : تحفیظ کمق اللّٰہ شبہ تحافکہ کفا حفیظت بی ۔ دائشرتعا سلے تیری حفاظت کرسے جس طرح توسنے میری حفاظت کی ۔

اقراگرنما ذکوانجی طرح ادانهی کرتا وه نمازسیاه رئی به فرشتون کو اس نما زست کرا ست ای سیدا وراس کواسمان برنهیں سے جلتے وہ نمازاس نماذی بر مبرد عاکرتی ہے اورکہتی ہے :۔

فَيْنَعَكَ اللَّهُ لَنَّا لَىٰ كُمَا مُنَيِّعَتِ بِي -

د التُرتواكِ تجميعانع كريديس طرح تُوسَن مجيع صائع كيا "

بس نما ذكوبيدى طرح اداكرنا چاپيئے تعديلِ ادكان ادكوع و مجودا ورقوم و مجدا ورقوم و مجدا ورقوم و مجدا ورقوم و مجدا من ازكوكا الم المور و مجدا من المرسي اورطمانيت اورتعديل ادكان مي كوشش كريد كيونكه اكثر لوگ اس دوات سيم محروم مي اوريمل مم وك بهود باست است ماكان دين كى منود يات مي سيست يد .

دسول الترصلی التدعلیہ وستم نے فرایا ہے کہ جینخص میری کسی مردہ سنت کو ندندہ کرتا ہے اس کونٹوں شہید کا تواب ملتا ہے اور جا عت کے ساتھ نمازا داکرنے کے وقت صفوں کو برابر کر ناچاہیئے۔ نما ذیوں میں سے کوئی شخص آگے بیجھے کھڑا نہ ہو کوششش کرنی جاہیئے کہ سب ایک دومرے کے برابر ہوں د ہو کوششش کرنی جاہیئے کہ سب ایک دومرے کے برابر ہوں د سول اللہ صتی اللہ علیہ وسلم اقل صفوں کو درست کرلیا کرتے تھے بجر تحریم کہا کہ ستے تھے ۔ دسول اللہ صتی اللہ علیہ وسلم سنے فرط یا ہے کہ صفوں کو درست کرنا نما ذکی اقامت ہے ۔

رَبَّنَا ایْنَ مِنْ لُوْنِكَ دَحْمَدُ لَهُ وَهِی كُنَا مِنْ اَ مُرِنَا دَشَدًا - و بِی لَنَا مِنْ اَ مُرِنَا دَشَدًا - و بارب این پاسسے توہم پردشت نازل فرما اورہمارے کاموں سے برایت ہمادے نصیب کرای

مكتقب الصنُّا عليَّ

جهادمین نتیت کی درستی کا اینتمام رکھنا

اے سعا دت کے نشان والے اعلیٰ نیت کے ساتھ درست ہو تاہے جونکہ

اب وادا لحرب کے کافروں کے ساتھ جہا دکرنے برجا دہے ہیں اس لئے اقل نیت کو درست کریں تا کہ اس پرنیجے مرتب ہو۔ اس جنگ وجدال سے مقعود ہے ہونا چاہئے کہ اسلام کابول بالا ہوا ور دین کے بمن کونچا دیجیں۔ کیونکہ ہم اسی امر پر مامور ہیں اور جہا دسے مقعود ہیں ہے ۔ خا زیوں تی دسدیا وظیفہ جوبیت المال سے مقربے جہا دکے منا فی نمیں اور غاذیوں کے اجر میں کچھ کی نمیں ہوتی دئری سے مقربے جہا دکے منا فی نمیں اور خاندیوں کے اجر میں کچھ کی نمیں ہوتی دئری اور جہا دکر منا نمی نمیں اور شہیدوں کے اجر وں کے اجر میں کچھ کی نمیں ہوتی دئری وار جہا در ہے اور خاندیوں اور شہیدوں کے اجر وں کے امیدوا در ہیں۔ اس می علاوہ کہوا ور نالم ہر میں نماز کو جاعت کئیرہ کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ اس سے علاوہ والا لحرب کے کافروں کے ساتھ جہا دکر سے نمی مشرف ہوگئے ہیں ور خبا ہر ہے ۔ جو ہلاک ہوگیا وہ شمیدا پاکھ جو نمیں یہ سے بھی دیسے کے کہا گئیت کی دوست کے بعث تعتود ہے۔ اگر نیت کی حقیقت کے دیست کرنے کے بعث تعتود ہے۔ اگر نیت کی حقیقت کو تیں دیسے بھی دیسے کے کہا تیں وہ غازی اور جہا ہر ہے۔ بحو ہلاک ہوگیا وہ شمیدا پاکھ کے دیست کرنے کے بعث تعتود ہے۔ اگر نیت کی حقیقت کے دیست کرنے کے بعث تعتود ہے۔ اگر نیت کی حقیقت کے دیست کرنے کے بعث تعتود ہے۔ اگر نیت کی حقیقت

ثابت منه موتو تکلف کے ساتھ اسٹے آپ کو اس نیست بہدلانا جا ہیئے۔ اور حق تعاسط کی بارگاہ میں طری البتی اور زاری کرنی چا ہیئے ۔ تاکہ نیست کی حقیقت حاصل ہوجائے۔

# تهجر كى عادت والنا

دوری نصیحت جو بیان کے لائن ہے وہ یہ ہے کہ نماز ہم کولازم کی گری کی کی کا کہ کی خور بات میں سے ہے۔ ملمنے بھی آپ کو تاکید کی گئی تھی کا گر بہ بات آپ کوشکل معلوم ہوتی ہے اور خلاف عادت بدار نہیں ہوسکتے تو متعلقین میں سیمی کواس امر پر مقراد کر دیں تاکہ آپ کواس وقت جرا کر ہا جگا دیا کہ سے داور آپ کو خواب غفلت میں نہ بڑا دہنے دیے۔ جب چند دوز تک اس طرح کریں گے ، امید ہے کہ با تکلف بر دولت میسر ہوجائے گی ۔

# كهانے بینے بین حلال وحرام كى بورى احتياط ركھنا

اورنسیون به ب کولفری احتیاط دکھیں - بدا جھا نہیں کہ جو کھے آیا اور مدال وحرام شری کا کھے لحاظ نہ کیا - بد انسان خود مخا دندیں ہے کہ جو کھے جا اور حدال وحرام شری کا کھے لحاظ نہ کیا - بد انسان خود مخا دندیں ہے کہ جو کھے جا ہے کہ سے کہ جو کھے جا ہے کہ سے کہ بیاں کا ایک مولا ہے جس نے اور اندیا سے علیہ الصالی والسلام کے ذریعے اس کو امروسی پر مخلف فر ما یا ہے اور اندیا سے حوہ بہت ہی برنجت انسان کے اپنی دھنا مندی اور نادھ امندی کو بیان کر دیا ہے ۔ وہ بہت ہی برنجت انسان کے جوابیت ماک کی مرفی کے برخلاف کر سے اور ماک کی اجا انت کے بخیراس کے ممکن و ملک میں تعترف کر ہے ۔

بَرِی تُرْم کی بات ہے کہ مجازی حاکم کی رضامندی میں اس قدرکوششش کہتے ہیں کہ کوئی دقیقہ فروگزاشست نہیں کہتے اور مولائے حقیقی کی رضا جوئی کے لئے حبی نے تاکید و مبالغہ کے ساتھ بُرے کا موں سے منع کیا ہے اور جوط کا ہے ۔ کھوالتفات بہیں کرتے -

غود كرنا جائية كدير اسلام مع ياكفر الجى كيم نبير براء الجى كذشته كا تدارك بهوسكتام عدالة أنب كفت كذه أنب كه ذكنابهول سے توبر كرف والا ايسام عداس في كوئى كناه في كناه في كفاركر من والوں كے لئے بشادت مير اور اگر كوئى شخص گناه پرا افرار كرسے اور اس بينوش دسمے تو وه منافق مع خلابى اسلام اس كے عذاب وعقاب كو دور نهيں كرسكے كا اس سے زياده كيا تاكيد و مبالخه كرا جائے ۔ عاقل كو ايك اشاره كافى مينے ۔

# م شمنوں کے علبہ **اور خوفے وقت کا ابک**عمل

دوسرے وامنے ہوکہ ڈیمنوں کے علبہ اورخوٹ کے وقت امن وا مان کے لئے سے مورۃ کی ایم کا ہوں کے النے کے لئے سے میں ہوں کے النے کا پڑھنا نوب ہے۔ ہردن اور داست کو کم از کم گیارہ کیارہ بار پڑھا کریں ۔ بار پڑھا کریں ۔

مدسية نبوي من أماييه كد:

مَنُ مَزَّلُ مَنُزِلاً لُحَدِّقَ قَالُ أَعُودُ بِكِمَاتِ اللهِ التَّا مَاتِ كُلِّهَامِنُ شَرِمَا خَلِقَ لَا يَ مَنْ اللهِ التَّا مَاتِ كُلِّهَامِنُ شَرِمَا خَلِقَ لَا يَعُنَمُ وَ شَيْعُ خَلِقًا لَا مَنْ مَسْرِيلِهِ .

### مكتوب يهم

اببت فسنه مظاله لنفسه "اببت اناعَ جُننَا الرُمانة" الرَّمِ الله الله الله على صورة في المراب الله على صورة في المراب متعلق بعض مكات متعلق بعض مكات معلم منعلق بعض مكات

مصيبيت اوررسواتي بمي مجي بعض اوقاست منحانب التدنجبر ہوتی ہے

دُنیاکے زودورنج اور میبتیں اور تکلیفیک دوستوں کے قصوروں کا ک**فارہ ہ**ں۔ عاجزى اورزارى اورالتجا وانكسارك سائقه الثرتعالي كاركاه سيعفووعافيت طلب كرنى چاہمينے يحتىٰ كەقبولىت كالثرمفهوم ہوجائے اور فیتنه كافرو ہونامعلوم ہوجائے۔ اگرجہ دوست اور خیر حواہ سب اس کام یں لگے ہیں مگرما حب معاملہ اس کام کازیادہ ستحق ہدے۔ دوا کھانا اور برہیرکرنا بیمار کا کام ہے۔ دور ہے لوگ من کے دورکرنے میں مرف اس کے مرد گار ہیں ۔

معامله كى حقيقت برب كرمجوب عقيقى كى طرت سے جو كھيدائے كث وہ ليشاني اورفراخ ولىسعاصان كےساتھاس كوقتول كرلىينا چاجيتے بلكاسسع لذيت صالم فن طِیمنے وہ دسوائی (وربے ناموسی حب می مجبوب کی مراد ہو معت کے نزدیک اس نگے ج ناموں وعزت سے بہتر ہے جس میں محت کے اپنے نفس کی مراد ہو۔ اگر یہ بات محت کو مال نہیں تومجست ہیں ناقص بلکہ کا ذب ہے ۔

محطيع خوا بدزمن مسلطان دين خاك برفرق قناعت بعداذي

مجعرست أكرج لسيطمع سدطان ديب بيرقناعت كيهين ماجت نهين

كى فضيلت بيز تى

قلب اورعرت كانصال اورمن وحبر فلب

صفيه ملام ملافظ كربي .

### مكتوب يريم

# بزرگوں براعتراض نارواہے اور اسس کی وجہ بزرگوں سے تعلق باقی منہ رکھنے ہے

اپ کواس قسم کی باتیں مذکرنی چاہیں اور حق تعاسے کی غیرت سے وزاچاہئے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت کے مرعی آپ کواس فتنہ وفسا و بر آما وہ کرتے ہیں۔ اپ کو بزرگوں کا لحاظ کر ناچا ہیئے۔ اگر آپ ان مذعوں کی بنی بنائی اور من گارت بات مزدوقوم کے بزدیک مقرر اور طریقت باتوں پراعتراض کرتے تو بجا مقار لیکن وہ امر جوقوم کے نزدیک مقرر اور طریقت بیں صروری ہے اس پراعتراض کرنا نامنا سب سے .

آپ نے نقیرکے دسالوں اور کھو باست بیں دیکھا ہے کہ توحیرشہودی کی نسبت کیا کچھ لکھا ہے ۔ اور اس کوطریقیت کی حزور یاست۔ سے مقرر کیا ہے ۔

آپ کو چاہیئے تھا کہ اس کے معنے دریا فت کرتے اور ادب سے سوال کرتے ۔ یہ بہلا بھول ہے جو کو لا نا علیہ الرحمد کی عدائی کے بعد کھلا ہے ۔ مولانا کی زندگی میں اس قسم کی باتمیں آب سے بھی ظاہر نہ ہوئی تھیں نے راجھا ہوا کہ اب سے بھی خالم ہرہوتا دہے ، تکھیے آپ سنے لکھا اور آپ کو آگا ہی ہوئی ۔ آئن جی جو کچھ طاہر ہوتا دہے ، تکھیے دیا کریں ۔ اور صحب وسقم کا ملا حظ دند کیا کریں کیونکہ اگر میسے ہوگا توخوش کا جا اور اگر سقیم ہوگا توخوش کا جا عدف ہوگا ۔

بهرصورت کھے بی مستستی مزکیا کریں سال کے بعد آپ کاخط قافلہ کے ہمراہ آتا ہے۔ سال ہیں ایک بارتونصیحتوں کا لکھنا صروری ہے جب کک آپ مذاکھیں نہ دوجیس تب کے ختاکہ کا لاسترہیں گھلتا۔

#### مكتوب يم

### شیخ کی مجتب اورفناء فی الشیخ ہونا کلیدِ کامیا بی ہے

یرایک بڑی نوشگوار دولت ہے جو آپ کے خاندان کی محسوں ہوتی ہے۔
بینی با وجود اسباب غناء اوراستغناء کے بچر بھی آپ کو فقرا دکے ساتھ نیا نوندی
اوراس طبقہ کی خدمت گذادی کا خیال ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو
اس طائفہ علیہ کے ساتھ بڑی محبت واخلاص ہے اوراس فوقہ ناجیہ کے ساتھ بڑی
اس طائفہ علیہ کے ساتھ بڑی محبت واخلاص ہے اوراس فوقہ ناجیہ کے ساتھ بڑی
اعلیٰ دوستی ہے۔ اس گروہ سے محبوں کے لئے اُلگر وُ مَعَ مَنْ آ حَبُ کی بشارت
کا نی ہے اوراس طائفہ کے جبیبوں کے لئے ھُٹ قَنْ مُنْ لَا یَشْقیٰ جَلِیْسَ ہُمْ مُنْ اَوراس طائفہ کے جبیبوں کے لئے ھُٹ قَنْ مُنْ لَا یَشْقیٰ جَلِیْسَ ہُمْ مُنْ اَوراس کا نفر کے جبیب الشرتعا سے کے عنا بہت سے رہم جب اور اوراز مِ مِجْت اور تعلقیات کو دور کر سے اور اوراز مِ مِجْت اعراض کے خواس کی خواس کی خواس کے افران کی مراد پر قائم دمین اوراس کے خواس واصات میں میں موجاتی ہے۔
سے تعلق ہونا ظاہر ہم وجاسے تواس وقت محبوب میں فنا ماس کی خواتی ہے۔
سے تعلق ہونا ظاہر ہم وجاسے تواس وقت محبوب میں فنا ماس کی خواتی ہے۔
سے تعلق ہونا فاہر ہم وجاسے تواس وقت محبوب میں فنا ماس کی خواتی ہونا قارد کی میں جواس داہ میں بھیلا نہنے ہے۔

میی فنا فی الشیخ بمیرفنا فی الترکا وسید بن ماتی ہے حس بر بقا باللہ

مترتب سيحسس والبيت عصل موتى سعد

غرص اگرابتداریس کے وسیلہ کے بغیر مجبوب تقیقی کا جذب وابخذاب میستر ہو حباتے توبٹری اعلیٰ دولت ہے۔ اسی سے فنا ء و بقاء مال ہوتی ہے درز شیخ کا مل کمل کا وسیلہ مزودی ہے۔ بعینی اپنی مراووں کواس کی مراد کے تابع کرد سے اور اس میں فانی ہوجائے تاکہ یہ فناء فی الٹر کا وسیلہ بن جائے اور ماسوا رکے تعلقات سے بالمکل آزاد کرسے درجات ولایت میں بہنیا دیے۔

### مشتبهات اورمحرات اجتناب اصل بربي برگاري م

ائیبان ہوکہ یا دان نیک انجام بجوں کی طرح و نیائے کمینی کی بیہودہ زمیب و نرمیت اور خربیت کی میں اور خربیت کی میں اور خربیت کی میں اور خربیت کے ورغلانے سے مباح کو چوا کر مشتبہ میں اور مشتبہ سے حرام میں جائجیں اور ا بینے مولائے دکھنا اور شرمندہ ہوں ۔ توبہ وا نابت میں قدم دائے دکھنا چاہیئے ۔ اور منہ یا بیت شرعیہ کو زہر قائل جا ننا چاہیئے ہے ۔

بهمهاندرزمن بتوابس است مجمله تولمعلی وخام دنگین است

نعیوت ہے بخوسے ہی مربسر کہ لڑکا ہے تواور دمگین ہے گھر

حق تعالی نے اپنے کمال کرم سے اپنے بندوں پرمباحات کا دائرہ وسبع کیا ہے۔ وہ خص بہت ہی برنجست ہے ہوا پنی تنگدلی کے باعث اس وسعت کو منگ نیال کرکے اس دائرہ دسیع سے باہر قدم دکھے اور صدور شرعیہ سے نکل کر مشتبہ اور محرم ہیں جا پڑے۔ یہ مدور شرعیہ کو لازم پڑنا چاہ میٹے اور ان صود سے مربو سجا وزند کرنا چاہ ہیئے۔ یہ وعادت کے طور پر نما لر پڑھنے والے اور دوزہ دکھنے والے ہوت کہ ہیں ہر مربو شجا وزند کرنا چاہ ہے۔ اس میں برہ یر کار جومدور شرعیہ کی محافظت کریں بہت کم ہیں وہ فارق بعنی فرق کرنے والی شنے جومی کو باطل سے اور شجوٹے کو سیتے سے مجد اللہ میں برہ یر کاری ہے کیونکہ نما نہ وروزہ توجہ وٹا اور سیجا دونوں ادا کہتے ہیں۔ دسول الٹر صلی الٹرعلیہ وسلم نے فرما یا ہے : و قدول اور کے دینے گئے الور گئے۔ المؤت عد اللہ میں برہ پڑگاری ) اور دسول انٹر حالی الٹرعلیہ وسلم نے فرما یا ہے : د تو تو اللہ اللہ علیہ وسلم نے فرما یا ہے : د تو تو اللہ اللہ علیہ وسلم نے فرما یا ہے : د تو تو اللہ اللہ علیہ وسلم نے فرما یا ہے : د تو تو اللہ اللہ علیہ وسلم نے نہ اللہ علیہ وسلم نے نہ اللہ علیہ وسلم نے نہ نہ تا ہے : د تو تو اللہ اللہ علیہ وسلم نہ برہ برگاری ) اور دسول انٹر حالی شئے نہیں "

باد اگرچ بر تکلّف کانے کی تے ہیں اور نفیس لباس بینتے ہیں کئی الدت کا بانا اور نفی مال کرنا فعرا رکے لباس وطعام ہیں سبے ہ

آنک آن داد بشابان گدافان این داد
ترجه به جودیا شاہون کو اس نے گداؤں کو دبا
آن دابن بین بہت فرق ہے کیونکہ وہ دخا سے مولی سے دُورہے اور
یراس کی دمنا کے نزد کی ۔ اور نیزاس کا صاب بھاری ہے اوراس کا صاب بلکا۔
دَبّنَا اٰنِنَا مِنْ لَدُنْ اَیْ مَنْ اَحْدَدُ اَ وَمَنْ اَحْدَدُ اَ اِسْ اَلْعَالَ اِللَّهِ اَلْعَالَ اِللَّهُ اَلْمَا اَللَّهُ اَلْمَا اَللَّهُ اَللَّهُ اَللَّهُ اللَّهُ اِللَّهُ اللَّهُ اِللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

#### مكىتىب ميش

## فرائض كيمفابله من نوافل كي كو أي حيثيت نهيس

اسے میرسے عزیز اور باتمیز فرزند اونیا کی بیہودہ ذریب وزمنیت کی طون
افغب نہ ہونا اوراس فانی سے دھیج پرفرلیفتہ نہ ہونا بلکہ کوششش کرنا کہمام
حرکات وسکنات میں ترکیجیت دوشن کے مطابق عمل کیا جائے اور ملت نوران
کے مطابق ندندگی بسر کی جائے۔ آول اپنے اعتقاد کواہل منت والجماعت کے
عقائد کے موافق درست کرنا جاہیے۔ بھراکام نقہ یہ کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔
فاص کرا داء فرائفن میں بڑی کوسشش کرنی چاہیے اورص وحرست میں بڑی
احتیاط بحالانی چاہیے۔ اورعبا دات نا فلہ کوعبا دات فرائفن کے مقابلہ میں واستہ میں موسی کے
احتیاط بحالانی چاہیے۔ اور عبا دات نا فلہ کوعبا دات فرائفن کے مقابلہ میں واستہ کو اسے اور المن نمان سے
اوگ نفلوں کو دواج ویتے ہیں اور فرائفن کو فرار اور ہے اعتبار جائے ہیں۔
لوگ نفلوں کو دواج ویتے ہیں اور فرائفن کو فوار اور ہے اعتبار جائے ہیں۔
ایک جیتی ترکوا ہے مور پرخرج نہ میں کرسکتے۔ بہتمیں جائے کہ ایک جیتی ڈکو ہی کے
طور پرمورف تم عید میں و نیاصد ہا صدقہ نا فلہ سے بہتر ہے۔ کیونکہ ادا رزگو ہیں
طور پرمورف تم عید میں و نیاصد ہا ورصد قرنا فلہ میں اکثر ہوا رنفسانی کی تابعادی،
مور تراب میں کہ کہ کا اور میں ہے اور صدقہ نا فلہ میں اکثر ہوا رنفسانی کی تابعادی،

اسى واسط فرص ميں ديا مرك كرنيا بهتر بهت ناكتهمت دور بهوجائي اورصد قرنا فلم سبب به كاركادة كوظا بركر كے دينا بهتر بهت ناكتهمت دور بهوجائي اورصد قرنا فلم كوشيا كردينا بهتر بهت بحد عن المتهمت مونيا بين معنرت سے عرض جب بہ احكام شرعيه كولاذم مذبكر بي تسب بحث من منايين معنرت سے نهيں بي سكتے والم منايا كارت منايا كالازم كاللائل كالل

#### مكتوب يم

باطن کی درستی ظاہر کی درستی برموقوف ہے ورنہ الحادا وراستدراج ہے

سبساعلی نصیحت جودوستان سعادت مند کے لئے لائق سے وہ بیہ مع کشندت سنیعلی میا جہاالقلاۃ والسّلام والتحیۃ کی متابعت کریں اور بجعت نالبندیہ سیجیں جو بحض شنتوں میں سیسی شندت کو جوم و کالعمل ہو بھی ہوزندہ کرلے تواس کے لئے سو شہید کا تواس کوکس قدر ثواب کے گا - نما ذمیں ادکان کابرابر کرنا واجب کو زندہ کر ہے گاتواس کوکس قدر ثواب کے گا - نما ذمیں ادکان کابرابر کرنا جو اکثر علیا دمنی یہ کے نزدیک واجب سے واور امام ابولیست اور امام شافعی سے کونزدیک فرض سے بعض علیا وحنفیہ کے نزدیک سنست ۔ اکثر لوگوں نے اس امر کو ترک کردیا ہموا ہے۔ اس ایک علی کا زندہ اور جادی کرنا سو شہید فیص سبیل اللہ کے ثواب سے ذیا وہ ہوگا۔ باقی احکام شرعیب بینی ملال وحرام و مکروہ کا بھی ہی حال ہے۔

علىء نے فرما يا ہے كم نيم وائك الشخص كووائس دسے دينا جس سے خلاف شرع ظلم سے ليا ہو، دوسو درہم صدقہ كرنے سے بہتر ہے۔ علماء نے فرایا ہے كرائم اليمن على اوراس بر فروا یا ہے كرائم اليمن على اوراس بر فروا یا ہے كرائم اليمن على اوراس بر

نیم دائد جبناکسی کامن باقی رہا ہو، تواس خص کوہشت میں مندلے جائیں گے حب کا سات میں مندلے جائیں گے حب کا م

غرض ظا ہرکوا محام شرعیہ سے آداستہ کرکے باطن کی طرف توقی ہونا چاہئے اکم خفلت کے ساتھ آلودہ نداہ ہے۔ کیونکہ باطن کی املاد کے بغیرا محام شرعی سے الاستہ ہونا مشکل ہے۔ علماء صرف فتوی دیتے ہیں اور اہل انشرکام کرستے ہیں۔ باطن ہی کوششش کوست لذم ہے۔ اور حوکوئی باطن ہی کی باطن ہی کی درست ہونے وہ ملحد ہے اور اس کے وہ باطنی درستی ہونے کی علامت ظاہر کو اوکام شرعیہ احوال استدراج ہیں۔ باطنی حالات کے درست ہونے کی علامت ظاہر کو احکام شمعیہ سے اداست کرنا ہے۔ استقامت کا طرق ہی ہے۔

وَاللَّهُ سُبِّهُ مَا لَهُ وَقُولُ وَ السُّرتِعَ اللَّهُ تَعَالَى تُومَينَ دين والاسم " :

#### مكتوب عايم

# زندگی تی بیجانیں ورنم محرومی ہموگی

میرے شفق و مخدوم کرم! و قست گذرتا جلاجاد باسبے اور مجر انجوں گزرتا کے موجوں کو اندائی ہے۔ اگر آپ نے آج فکرنے کی توکل ندامت و حسرت الحھانی برے گی۔ کوشش کرنی مجاہیے کہ بیر نیزروزہ ندندگی مربع انجاز کے موافق بسر ہموجائے تاکہ بجائے کی امید ہو ۔ اب علی کا وقت ہے عیش و المربی کا وقت ہے عیش و المربی کا محتاز کی موجوب اس عمل کا مجل کے عامل کے وقت آدام کرنا گویا ابنی کھیتی کو کیا کھا جانا اور اس کے مجاب سے حوم دین ہے۔ ندیا وہ لکھنا موجب تکلیف ابنی کھیتی کو کیا کھا جانا اور اس کے تعلی سے حوم دین اسے مندیا وہ لکھنا موجب تکلیف بہدے فاہری باطنی دولت آپ کے نصیب ہو۔

مكتقب سنق

مخلوق کے ساتھ اسان کرنا طری نیکی سے دسول الله صلی الله علیه وستم نے فرمایا ہے :- اَلْخَدَقُ عِيَالُ اللهِ وَ آحَتُ الْخَدُقِ اِلْ اللهِ مَنْ آخْسَنَ اِلْ عِيَالِهِ وَطَلَقَ اللهُ وَعَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

### مکتوب <u>۱۳</u>

كشف وكرامت كي بُوري تحقيق بربني الكيام مكتوب

برادرم عزیزسبادت پناه میرمی نعان نوشال رہیں ۔ آب کو واضح ہوکہ خوارق وکرامات کا ظاہر ہونا ولاست کی شرط نہیں جس طرح علما فوارق سکے ماس کرنے کے لئے مکھنے نہیں ہیں اسی طرح اولیاء ہمی خوارق کے لئے مکھنے نہیں ہیں۔ کیونکہ ولاست قرب اللی سے مراد سے جو ماسوا اللہ کے نسیان کے بعد اللہ تعالیٰ اللہ کے نسیان کے ہیں۔ بعد اللہ تعالیٰ اللہ کے بندوں کوعطا فرما تا ہے۔ بعجن کو بی قرب عطافہ ماست ہیں اور لیکن غائبانہ حالات پراطلاع نہیں بخشتے ہیں اور بعجن کو قرب کچھیں دیتے ہیں اور غائبانہ مالات پراطلاع دسے دسیتے ہیں اور بعجن کو قرب کچھیں دیتے تین غائبانہ مالات پراطلاع دسے دسیتے ہیں۔

برتبیری سے لوگ اہل استدراج ہیں بفس کی صفائی نے ان کوغائباً کشف میں مبتلا کرکے گراہی ہیں موالا ہے: يَعْسَبُونَ اللَّهُ مُعَلَىٰ شَبِي أَلَا إِنَّهُ مُ هُمُّ الكَاذِبُونَ وَاسْتَحْوَدَ وَمُسْتَحُودَ وَمُسْتَحُودَ وَمُسْتَحُودَ وَمُ الشَّيْطَانِ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانِ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانِ وَكُرَّ اللهِ الْوَاتَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ مُصُدالُخَاسِمُ وَنَ ﴿ الشَّيْطَانِ مُصَدالُخَاسِمُ وَنَ ﴿ الشَّيْطَانِ مُصَدالُخَاسِمُ وَنَ ﴿ الشَّيْدُ الشَّيْطَانِ مُصَدالُخَاسِمُ وَنَ ﴿ السَّلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ السَّلَا السَّلَا اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْفِقُ الللْمُ اللْمُلْلِيلُولُولُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

رر گمان کرتے ہیں کہ ہم کچھ ہیں ، خبردار سالوگ جموٹے ہیں ۔ ان برشیطان نے غلبہ یا کر ان کو اللہ زفعالے کی با دسے غافل کر دیا ہے۔ نہی لوگ شیطان کا گروہ ہیں ۔ خبردار برشیطان کا گروہ گھاٹا کھانے والا ہے "

ان لوگوں کا نشان مال ہے۔ بہلی اور دومری قسم کے لوگ جو دولتِ قرب سے مشرق بیں ، اولیا ء الشر ہیں ، رنہ غاثبا ندامور کا کشف ان کی ولایت کو طرحا کا ہے مذعدم کشف ان کی ولایت کو طرحا کا ہے مذعدم کشف ان کی ولایت کو گوٹ کا ہے۔ ان کے درمیان درجاتِ قرب کے اعتباد سے فرق ہے۔ بسا او قات ایسا بھی ہوتا ہے کہ عدم کشف والا بباعث ذیا دہ قرب کے جواس کو مصال ہوتا ہے کشف واسے خص سے افعنل و میش قدم میں او میں میں میں اور ایسے میں میں افعنل و میش میں میں اور ایسے میں افعنل و میش میں میں افعنل و میش میں میں افعال و میش میں میں اور ایسے میں میں افعال و میش میں میں اور ایسے میں میں افعال و میش میں میں اور ایسے میں میں اور ایسے میں میں اور ایسے می

ماحب عوارف برائی الشیوخ ہیں اور تمام گروہوں ہیں قبول ہی انہ کا انہ کا اس عوارف میں اس امری تھری کرتے ہیں۔ اگرکسی کومیری بات کا بقین نہ ہوتو اس کتاب میں دیجہ ہے۔ وہاں کرامات تحواری کے ذکر کے بعد مکھا ہے کہ کرامات و خواری انٹر تعالیٰ کی بخشش ہے کہ بھی الیسا ہوتا ہے کہ بعض کر کھف وکرامات کے سامقہ مشرف فرماتے ہیں اور یہ دولت عطافہ ماتے ہیں۔ اور کھی ایسا ہوتا ہے کہ ان میں سے ایکٹ نفس زیادہ اعلیٰ کہ تبدر کھتا ہے رسکین خواری وکرامات ہے کہ ان میں سے ایکٹ نفس زیادہ اعلیٰ کہ تبدر کھتا ہے رسکین خواری وکرامات کی مطافہ ماتے ہیں اور حب سے کھومون یقین ماسل ہو جکا ہوتو اس کو کہا مات کی کیا ما جب ایسب کرامات دکر ذات اور اس میں قلب کے فانی ہمونے کے ماسوا ہیں جراؤور ذکر ہو دیکا ہے۔ انہیٰ کلام این خ

وراس گروه کے امام خواج عبداللہ انصادی نے جوشنے الاسلام کے لقب اوراس گروہ کے امام خواج عبداللہ انصادی نے جوشنے الاسلام کے لقب سے ملقب سے مقاب من دل السائرین میں فرطایا ہے کہ فراست کی دوسیں ہیں۔ ایک اہل جوع وریا ضعت کی فراست ۔ دوسری اہل جوع وریا ضعت کی فراست ۔

اہل معرفت کی فراست طالبوں کی استعداد اوران اولیاء الٹر کے مہجانے سے تعلق دکھتی ہے جو معزت جمع کے ساتھ واصل ہو جیکے ہیں اور اہل دیا صنت و الم جوع كى فراست غائبًا منصورتول اوراسوال كي تشعب برخصوص مع جمخلوات سنعلق د کھتے ہیں بود کم اکثر لوگ بوحق تعالیے کی بادگاہ سے عُدا ہو تے ہیں اورد بنا کے ساتھ اشتغال کے ہیں اور حن کے دل میور توں کے کشف اور خلو قالت کی غا مبا نہ خیروں کی طرف مائل ہوئتے ہیں۔ ان کے ننر دیک رید امر مرا عیاری معلوم ہوتا ہے اور گمان کرتے ہیں کہ ہی توگ اہل التراور حق تعالی کے خاص بندے بس اورابل حقيقت كركشف سيدانكادكرين بي اورابل حقيقت كوالحوال می جوالتُدتعالے کی طرف سے بیان کرتے ہیں نہمت سگلتے اور کہتے ہیں کہ اگر براوگ اہل حق ہوتے مجیسے کہ لوگوں کا گمان ہے۔ توبرلوگ بھی ہمادے اور تمام مخلوق کے عیبی احوال بتلاتے حبب ان کوکشف احوال بر قدرست نہیں ہے توان امور كي سف برجوم غلوقات كاحوال سع اعلى ببركس طرح قدرت اكهيس مجيد اورابل معرفنت كى فراست كوجوس تعاسياكى دات وصفات وإفعال سے معلق ایکھتی ہے اپنے اسی قیاس فاسدسے حجوظ ماسنتے ہیں اور ان بزرگوں كعلوم ومعارف ميح سفحوم ده جائے ہيں۔

اورس جانتے کرح تعاسلے نے ان لوگوں کو ملاحظ سے عوظ رکھا مصاوران كواني جناب ياك كے ساتھ ہى مخصوص كر ليا سعے اوران كى مات و غیرت کے باعث ان کوخلوقات کی طرف سسے مٹا دکھا سے۔ اگر بیاوگ خلق کے احوال کے دریئے ہوئے تو بارگا واللی کے حضور کی صلاحیت ان

میں مذاہتی - انتہیٰ کلامر

اس قسم کی اور تھی بہت سی باتیں فرمائی ہیں اور کمیں نے اسینے خواجہ قدس مترة سے سنا ہے فروا یا کرتے مقے کہ شیخ می الدین بن عربی نے الکھا ہے کہ بعفن اولياء جن ست خوارق وكرا مات ظا بر بتوسة بي . آخردم مي ان كرا مات کے ظہورسے نا دم ہوئے میں اور بہخوامش کرتے دہمے ہیں کہ کاش ہم سے بیر خوادق وكرا مات ظاہر منہ ہوتے۔ اگر فعند لمت خوادق كے بحثرت ظاہر ہونے كے

باعث ہوتی تواس طرح ندامت کیوں کرتے ۔ سوال: جب خوارق كاظا هر ببونا ولايت بب شرطه بين ترجيرولي غيرولي سے كس طرح متميز بكوسكة مع ؟ اورسيا جموت سيس طرح حبراً موسكا مع ؟ جلب برگوتمیزبد ہواور محفوظ سیے کے ساتھ ملارہے کیونکٹی کا باطل کے ساتھ ملار منااس جمان کے لوازم میں سے ہے ولی کواپنی ولاست کا علم ہونا صروری نہیں۔ بهت سے اولیاء التدلیع ہیں کہ اُپنی ولاست کاعلم نہیں دکھتے تو پھر دوسروں کو اُن کی ولاست كاعلمس طرح موكا؟ بان بى كے لئے خواد فى كا بهونا صرورى سے ماكه بى اورغېرى بى تىنىر ہوسكے كىيونكەنبى كے لئے اپنى نبوت كاعلم ہونا حزورى ہے۔ اور ولى جونكه اپنے نبی كى تمرىعيت كے موافق وعوت كرتاہے نبئ كاتعجز والس كيلئے كا فى سبعة اوراگرولى اپنے پنجير کی ٹربعیت کے سوادعوت کرتا تواس کے لئے نوارق کا ہونا صروری تھا لیکن عب اس کی دوت ابنے نبی کی شریعیت مریخصوص ہے تو مجراس کے لیے نوارق کی ماجت نہیں علاء صرف ظاہر ٹربعیت کے موافق دعوت کرتے ہیں اور اولیا دٹربعبت کے قاہراور ماطن مے موافق دعوت رکتے بن - اوّل مرمدون اورطالبون كوتوبه وانات كي طرف المبنائي كرت بي اوراحكام تمرعيكم بجالانے کی ترغیب دیتے ہیں میرو کرالئی تباتے ہیں اور ناکیدرے ہیں کرتمام اوقات ذکر مین تغول رہیں تاکہ ذکر غالب اجائے اور مذکور کے سوادل میں تجھے مذاب اور مذکور کے ماسوا كانسيان بيان تك بموجلك كماكرت كلف كيساته هي اسكويا دولاً بين تواسكو بإديداً يند -ظاہرہے کولی کواس دعوت کیلئے جوشر بعیت کے ظاہرو باطن سے ملق رکھتی ہے واق کی کیا صورت ہے۔ بیری ومربری اس دعوت مراد ہے مار سے ماخوارق وکرا ماسے تعلق واسطہ نہیں۔ اس کےعلاوہ ہم میعی کہتے ہیں کہ ربید رشید اورطالب تعدم رگھری سلوکط رق میں اپنے بیرسخوارق و کرا ان محسوس کرتا ہے اور معاملہ غیبی میں ہردم اس سے مردلیتا ہے۔ دوسر بے لوگوں کی سبت خوارق کا ظاہر ہونا صروری نہیں سکین مربیوں کی سبت کا مات ہی کوا اس اورخوارق بی خوارق ہیں مرمیس طرح پیر کےخوارق کومحسوس مذکرے بعبکم بير فيمرده ول كوزنده كردياب اورمشابره ومكاشفه مك بنجاديا سے عوام كے نزديب بدنون كازنده كمه ناعظيم الشان مع اورخواص كے نزديك قلب وروئ كا زندہ کرنااعلی درجہ کی مُرمان ہے۔

خواجهُ في راسا قدس مترهٔ دساله قدسي من فرات مي كرب كا ذنه كذا مي كرب كا ذنه كذا مي كرب كا ذنه كرا مي كالمراك التراس طرف سي منهم كرك و وقلب كذنه كرف كرب كرا اعتبا دركا تقاراس لي الما التراس طرف سي منهم كرك و ووحانى ذندگى و وحانى ذندگى كرم قا بله مي داست من مي مين كام و شرك كور سي كرك من عرف المراس كى طرف سي اوراس كى طرف المرا عبث و بي المرنا عبث و بي كا نگره من كرنا عبث و بي كا نگر من مي كام و من سي اور المرن كام و من سي مي اور المرن كام و من سي مي كور كام و من سي مي مي كام و من سي مي مي كام و من سي مي كام و من سي مي كور كام و من سي مي كور كام و من سي مي كور كام و من سي كام و كام و

بلکہ کمے ہیں کہ در معیقت اہل الٹر کا دجود ہی کرامت ہے اور مُردہ ولوں کا کی طرف دعوت کرنا الٹرتعائے کی دمتوں ہیں سے ایک رحمت ہے اور مُردہ ولوں کا فرندہ کرنا الٹرتعائے کی آیات ہیں سے آئیت عظے ہے۔ ہی لوگ اہل زمین کا اس اور غنیمت دوز گار ہیں۔ بیچہ مُریُزُوْتُونَ وَبِهِمُ یُدُ طَرُونَ رائنی کی طفیل لوگوں اور غنیمت دوز گار ہیں۔ بیچہ مُریُزُوتُونَ وَبِهِمُ یُدُ طَرُونَ رائنی کی شان ہیں وار د بر بارش آترتی ہے اور ان کی نظر شفاء۔ بہی وہ لوگ ہیں جو الٹرتعائے کے ہمنے میں اور بیروہ لوگ ہیں جن کا ہمنشین ہیں۔ اور بیروہ لوگ ہیں جن کا ہمنشین برنج بین میں ہوتا اور ان کا دوست ہمنشین ہیں۔ اور بیروہ لوگ ہیں جن کا ہمنشین برنج بین ہمتا اور ان کا دوست ہمنشین ہیں۔ اور بیروہ لوگ ہیں جن کا ہمنشین برنج بین ہمتا اور ان کا دوست ہمنتی سے نا آمید نہیں ہموتا۔

وه علامت جس سے اس گروہ کا محبوط اور سبجا جدا ہموسکے بہدے کہ جُوخ شمریوں برامت اسے اس کروہ کا محبوط اور سبجا جدا ہموسکے بہدے کہ جُوخ شمریوں برامت است دکھتا ہموا وراس کی مجس میں دل کوئ تعاسلے کی طرف رغبت و توج بیدا ہموجائے اور ماسوا ہے کی طرف سے دل سمر دہموجائے و شخص سبحا ہے اور درجات کے اختلاف کے بموجب اولیاء کے شماد میں ہے مگر رہیمی ان لوگوں کے لیے ہے جو اس گروہ کے ساتھ مناسبت دکھتے ہیں اور جن کواس گروہ کے ساتھ مناسبت دکھتے ہیں اور جن کواس گروہ کے ساتھ مناب بہیں وہ محروم طلق ہیں ۔

مكتوب سيه ابضًا

حاكمان وفت مين ديني غيرت كالهونا

كمتوب شريين بي سلطان وقت كى نعاليستى اورا مكام شريعيت كيمونى

مدل وانتظام کا مال مکھا ہموا تھا۔اس کے مطالعہ سے بہت نوشی مالل ہموئی اور کمال دوق پیدا ہموا۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح بادشاہ و قت کوعدل وعدالت سے نور سے متورکیا بمواہد اسی طرح تلت محدثنہ کو بھی بادشاہ سے حسن اہتمام سسے نصرت وعزت بخشے۔

سے شرکیت کے نشان والے - اکستہ ہوگئت تحت التیف (شریعت الوار کے نیچ ہے) ہے ہوافق شریعت غرائی ترقی ورواج شا ہان بزرگ کے ساتھا اس برموقوت ہے ۔ جب سے یہ امرضعیف ہو گیا ہے اسی دن سے اسلام ہی فعیف ہو گیا ہے اسی دن سے اسلام ہی فعیف ہو گیا ہے ۔ اسی دن سے اسلام ہی فعیف ہو گیا ہے ۔ کفار ہند ہے تحا الله مسجد و مند رقع میر کر ہے ہیں ۔ جنا نج بھا نیسہ میں حوص کہ کھیت کے درمیان ایک سبحدا ورایک بزرگ کا مقر ہی اور سلمان اکٹر اسلامی احکام کے جاری کرنے میں عاجز ہیں ۔ بحالا رہے ہیں اور سلمان اکٹر اسلامی احکام کے جاری کرنے میں عاجز ہیں ۔ ایکا دشی ہوں میں کوئی مسلمان اس دن نہ دوئی چکا نے اور دنہ نیچ اور ماہ مبال الم میں منان میں برمان نان وطعام بچا ہے اور نیچے ہیں ۔ گر اسلام کے مغلوب ہونے اور ماہ کوئی دو کہ ہیں سکمتا ۔ ایکا عث کوئی دو کہ ہیں سکتا ۔

ہائے انسوں! بادشاہ وقت ہم میں سے ہوا ور بھر ہم فقیروں کا اس طرح نصنتہ اور خراب حال ہو۔ بادشا ہوں کے اعزا نہ واکرام ہی سے اسلام کو وقت مقی اور انہی کی بدولت علماء وصوفیا بمعترز ومحترم سے اور انہی کی تقویت سے

مربیت کے احکام کو جادی کرتے تھے۔

مربیت کے احکام کو جادی کر ایک دن صاحب قرآن امیر تی ورعلیالرجمتہ بخاداکی گلی
سے گزرد ہا تھا۔ اتفاق اس وقت مضرت عواج نقشبند قدس مترہ کی خانقاہ کے
دروسی خانقاہ کی دریوں اور سبتروں کو جہاڈ و دسے دہمے اور گردسے باک
کر دہمے تھے۔ امیر مذکورسلمانی کے سن طق سے جواس کو حال تھا، اس کوجہ بی
مغمرگیا تاکہ خانقاہ کی گردکو اپنا صندل وعبیر بنا کر دروسیوں کے برکات فیون سے
مشرف ہو۔ شایراسی تواضع اور فروتنی کے باعث جواس کواہل انٹد کے ساتھ

مامليمي يون خاتمه سيمشرف مكوا -

منقول مے کہ صفرت خواج نقشبند قدس سترہ امیر کے مرجا نے کے بعد فرمایا کرتے

تھے کتیمورمر گیا اور ایمان لے گیا۔

آپ کومعلوم ہے کہ جمعہ کے دن تحطیہ ہیں یا دشا ہموں کے نام جو ایک درجہ نیج لاکر ٹرصے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے۔ اس کی وجہ ہی تواضع ہے جوشا ہان بزرگ نے انحصر تصلی اللہ علیہ وسلم اور خلفا نے داشد میں رضی اللہ عنہ کی نسبت ظاہر کی ہے۔ اور مبائز نہیں سکھتے کہ ان سکے نام دین سکے بزرگوا دوں کے نام کے سامقہ ایک درجہ ہیں فرکور ہوں ۔

مكتوب الم

واقعة قرط اسس اورمشاجرات صحابة سيحلق تغصيلي مكتوب

انصغه ۲۹۸ تنا ۳۰۷ جلددوم ملاحظ کریں ۔

مكتوب ١٩٩

# سالك ابنى حيثيب أونج مقام بس جائبنجنا

انبیا کے اصاب کو جیاتھا کہ بی ایسا ہوتا ہے کہ سالک عروج کے وقت اپنے اب کو انبیا کے اصحاب کو اس کے مقامات میں یا تا ہے جو انبیاء کے بعد بالاتغاق تمام بنی ادم افعنل ہیں۔ ملکہ لبااوقات اپنے اپ کو انبیاء کے مقامات میں یا تا ہے۔ اس عاملہ کی حقیقت کیا ہے ؟ اس امر سے معجن لوگ وہم کرتے ہیں کہ وہ سالک ان مقامات والوں کے ساتھ برابرا ورشر کیا ہے۔ اوراس وہم و خبال سے سالک کو توطعن کرتے ہیں اوراس کے حق میں ملامت و شکا بیت کی زبان وراز کرتے ہیں۔ اس معتمد کو نجو بی مل کرنا چاہئے۔

7-5

س كاجواب يه ب كراد نے شخص كالعلے لوگوں كے مقالات ميں بنجامي اس طرح بهوتا ب صب طرح فقرار ومحتاج دولتمندون کے دروازوں اور غمول كے خاص مكانوں ميں بما نكلتے ہي تاكران سے اپنى حاجت طلب كري اوران کی دولت ونعمت سے کھیے مانگیس۔ وہ بہت ہی بے وقوف سے جواس طرح کے جانے کو برابری اور شمرکت خیال کرے کیمبی بیوصول تماشا کے طور میر ہوتا ہے۔ تاکسی واسطہ اور وسکیلہ سے امیروں اور بادشاہوں کے خاص مکانوں کا سبركري اوراعتباد كى نظرى تى تاكىرى - تاكەبلىندى كى رغبىت بىداموراس وصول سے برابری کا وہمکس طرح ہوسکتا ہے اوراس سیروتما شاہے ترکیت كانيال س طرح ببرا ہوسكتا ہے اور خادموں كا اپنے مخدوموں كي خاص كانوں میں اس غرص کے لئے جانا کہ تِ فدمت بجالاً میں سرایک ادنی اعلیٰ کو علوم ج وہ دوتون ہی ہو گا جواس وصول سے برابری وشرکت کا وہم کرے گا۔ فراش ومكس دان اورشمشير بردار بروقت بادشا بول كے بمراه دستے ہي اور أن كے خاص خاص مكانوں كي حاصر بهوتے ہي وہ صطى اور ديوا سر سے جو اس سے شرکت وماوات کا وہم کرئے ہے

بلائے وردمندال از درو داواسے آیار

ترخمہ: " در و دیوار سے آتی بلا ہے در دمنروں کی "

اوگ ہے چار سے سالک کی ملامت کے لئے بہانہ طلب کرنے ہیں اواس
کی طعن وسٹیع کے لئے کوئی نذکوئی وج ملاسٹس کرنے ہیں بھی تعاہلے ان کو ان ان کو چاہیئے تھا کہ اس ہے چارہ سے حق ہیں کوئی لیے وجہ المان می عزرت اور مسلمان کی عزرت معنوظ ایمنی ۔

معنوظ ایمنی ۔

طعن کرنے والوں کا حال دوامرسے خالی نہیں۔ اگران کا یہ اعتقادہے کہ اس حال والا شخص ان مقامات عالمیہ والے لوگوں کے ساتھ شرکت ومساوات کامعتقرہ ہے تو واقعی اس کو کا فرزندلی خیال کریں اور مسلمانوں سے گروہ سے خادج تعتور کریں۔ کیونکہ نبتوت میں شمر کیا۔ ہونا اور انبیا ایک ساتھ برابری

كرناكفره ايسي كي يخين كى افضليت كاحال سے جومحائة اور تابعين ك اجماع سے نابت ہو یکی سے جنانج اس کو بہت سے آئمہ بزرگواران سے جن من سے ایک امام شافعی م بی ،نقل کیا ہے بلکہ تمام محابہ کرائم کو باقی تم است برفعنيات والسلام كمع كيونك معنرت خيرالبشر عليه القلوة والسلام كالعبست كي فعنيلت كے برابركوئى فعنىلت نبيں - و فقور اسافعل جواسلام كے ضعف اور مسانوں كى تھی کے وقعت دین تنین کی تامیدا ورحصرت ستیدالمسلیل صلی الشرعلیہ وسلم کی مرد کے لئے اصحاب کرائم سے صادر بہوا ہے ۔ دومرے لوگ عمر موردیا ضنوں اور مجاہوں سے طاعتیں ہجا لائیں۔ توجعی اس فعل سیرے برابرنہیں ہموسکتیں اسی واسطے أتخصرت تى الله على وتلم ن فرما يا ك :-

رد الكرتم يس سع كوكي كوه احد جتناسونا الشدتعاسي كاداه بس خرج کرے تولیج امحاب کے ایک آ دھ مد تو کے خرچ کرنے سے برابر

مجينس موتا "

حضرت صديق اكبريضى التدتعالي عنداسي واسطے افضل من كه ايمان ميں تمام سابقین میں سے اسبق اور سرے ہوئے ہیں اور ضربات لائقہ میں اسبنے مال وجان کو مکٹرت خرج کیا ہے ۔ اسی واسطے آپ کی شان میں نازل ہموا ہے :

لَا يَسْتَوِى مِنْكُمُ مِنْ الْفَقَى مِنْ قَبْلِ الْفَيْحِ وَقَالَلُ الْوَالِمُكَ اعْفَاهُم وُرَجَةُ مِنَ الَّذِينَ اثْفُقُوا مِنْ بَعُدُ و قَا تَلُوا وَثُلَقٌّ وَعَدَ الله المحسني .

رونهیں برابرتم میں سے وہ لوگ جنہوں نے فتح سے اول خرج کیااور الرا تى كى ، يداوك ندياده درج واسلے بي ، أن لوكوں سے جنهوں نے بعد ہی خرج کیا اور لطائی کی اور انٹد تعالے نے سکے ليحسني لعين جنت كاوعده دياسم "

#### مكتوب م 99 ايشًا

# انبيائے کرام علیه مالسلام اور اولیاء کرام رحمه الندبر مصائب اور مریشانیول میش انا اور اس کی متیں

أب في توجها تقاكد كيا باعث به كهانبها عليهم القلزة والتسلام اوراوليا و عليهم البطارة والتسلام اوراوليا و عليهم البطوان دنيا بين اكثر بلا ومصائب اور رنج و تكليم مبتلار و كرفتاريم بين رجيب كدكها كياب :-

اَنَسَدُّالنَّاسِ بَلُهُ ءَ اَلْهُ نَبِياءٌ ثُعَدَّ اللهُ وَلِياءٌ ثُعَدَّ اللهُ مُثَلُّ فَالْهُ مُثَلُّ وَلِياء مُن مُثَلُّ وَلِياء مِن مَجِراولياء مَجْراولياء مَجْراولياء مَجْراولياء مَجْراولياء مَجْراولياء مَجْراولياء مَجْراولياء مَجْراولياء مُحْراولياء مُحْراطياء مُحْراط

اورحق تعالي كم بمبيدس فرماماس :-

مَا اَصَائِلُمُ مِنْ مُعْصِيبُةِ فِيمَا كَسَبَتْ اَيْدِيكُمْ -دِ جومعييسة تم برا تيسيم وه تمدارسه ما مقور، کي کماني کانتيجه

ود جومعیست تم برآت سے وہ تمہارے مامقوں کی کمائی کا نتیجہ ہوتی ہوتی ہے ؛

اس این سے منہوم ہونا ہے کہ بیختص زیادہ برا میاں کرساس سرزادہ مصیبتیں آتی ہیں۔ توجاہئے کہ سپلے انبیاء اور اولیا رکے سوا اور لوگ بلاؤھیں ترین مصیبت کی مسیلے انبیا ، ۔ اور نیز بربزرگوارا صالعت و تبعیت کے مسیلے انبیا ، ۔ اور نیز بربزرگوارا صالعت و تبعیت کے مورمری تعاسلے اپنے مورمری تعاسلے اپنے محبوب اور اس سے خواص مقربین ہیں۔ حق تعاسلے اپنے محبوب اور اس کو بلیات ورنج کے ولیے لیوں کرتا ہے اور دومتوں کو بلیات ورنج کے ولیے لیوں کرتا ہے اور دومتوں کو بلیات ورنج کے ولیے لیوں کرتا ہے اور دومتوں کو بلیات ورنج کے مصیب سے میں کبوں اور دومتوں کو دومتوں کو دومیں ہوں کہ دورہ میں اور دومتوں کو دومیں ہوں کہ دومیں ہوں کہ دومیں ہوں کہ مقابلے وردومتوں کو دومیں ہوں کو دومیں کو دومیں ہوں کہ دومیں کو دومیں ہوں کورمیں ہوں کو دومیں ہوں کورمیں ہوں کو دومیں ہوں کورمیں ہوں کو دومیں ہوں کور

جواب : الشرتعاك آپ كوسعا دست مندكرسدا ورسير معدالسته كى الرسي مع داسته كى الرسي مع داست و الرسي مع ده أخرت الرسي دي و الرسي و الرسي مع جونعمت ولذت كے لئے نياله كى كئى ہے و كرنيا اور آخرت ايك الى الى كئى ہے جونعمت ولذت كے لئے نياله كى كئى ہے ۔ گيونكم دُنيا اور آخرت ايك

دورے کی سوکن اور ضدا و رفقین ہیں ۔ اور ایک کی دھامندی ہیں دورے کی
نادا ضکی ہے ۔ اس لئے ایک ہیں لڈت با فا دور سے ہیں رنج والم کا باعث ہوگا۔

یس انسان جس قدر و نیا ہیں لڈت و نعمت کے ساتھ دہے گااسی قدر نیا دہ
دینج والم اُخرت ہیں اُ مطابے گا ۔ ایسے ہی جوشخص و نیا ہیں نریا وہ ترائج والم
ہیں مُبتلا ہو گا۔ آخرت میں اُسی قدر نہ یا دہ نازو نعمت ہیں ہو گا۔ کاش و نیا
کی بھا کو آخرت کی بقا کے ساتھ وہی نسبت ہوتی جوقطوہ کو دریا ہے محیط
کی بھا کو آخرت کی بقا کے ساتھ وہی نسبت ہوتی جوقطوہ کو دریا ہے محیط
دوستوں کو اپنے فعال و کرم سے اس حگہ کی چند دوزہ محنت و محیب ہیں
مُبتلا کیا تاکہ ان کو دائمی نازونعمت ہیں مخطوظ و مسرور فرمائے اور کو تمنوں کو مکر و
استدراج کے ہوجب تھوڑی سی لذتوں کے ساتھ مخطوظ کر دیا تاکہ اُخرت ہیں
بیشا درنج والم میں گرفتا در ہیں۔

سوال : كافرفقيرجو كنيا واخرت مي محروم سه ركونيا مي اس كادردمندو مصيبت زده دم نا آخرت مي لذت ونعمت بإنے كا باعث بنه مُوا- اسس كى كيا

وصرف ؟

جواب : کافرخدا کافیمن اور دائمی عذاب کاستحق ہے۔ دُنیا پر اس سے عذاب کا دُور درکھنا اوراُس کواپنی وضع پر حجور دینا اس کے حق بی عین نا زو نعمت ولڈت ہے۔ اسی واسطے کا فرکے حق بیں تو نیا پر حبنت کا اطلاق کیا گیاہے۔ فلا صدید کرہ دینے ہیں اور لذت و فلا صدید کہ دُنیا میں بعض کفا دسے عذاب جمی دفع کر دینے ہیں اور لذت و نعمت بھی دیسے ہیں۔ اور معجن سے صرف عذاب ہی ہملی دکھتے ہیں اور لذت و نعمت کی نشری دیستے۔ بلک فرصت و مہلت کی لڈرت اور عذاب کے دُور ہونے برکھا ہیں کہ سے دُور ہونے کوئی نا میں کرستے ہیں ۔ لیکل ڈول کے کھڑ و مَدَا ہے کہ کوئی نا میں کوئی میکمدت و بہتری ہے گئے کوئی نا

موال : یکی تعاملے سب بیزوں برقا درہے اور توانا ہے کہ دوتوں کو دینا میں بھی لذرت و نعمت بخشے اور انحرمت میں بھی نا نہ و نعمت کرامت فرما اور اُن کے حق میں ایک کا لذت یا نا دو مرسے میں در دمند موسنے کا باعث

ىنە ہوراس كے جواب كئى ہيں -

ایک ببرکر هونیا بیل حب یک جبندروزه محقت و بلیّات کوبر داشت نه کرت تو آخرت کی لذرت و نعمت کی قدر رنه جانتے اور دائمی صحت وعافیت کی نعمت کو کماحقه معلوم به کرسکتے جبا بخر حب یک محمول نه موطعام کی لذت نیس اقع اور دا دا م کی قدر معلون بیس آتی اور حب کمک معیست میں مبتل به موں فراغت اور آدام کی قدر معلون بیس آتی اور حب کمک ناذونعمت کا مل گویاان کی خبندروزه فعیستوں سے فصود یہ سے کہ ان کو دائمی ناذونعمت کا مل طور برحال ہو۔ بیران لوگوں کے حق بیس مرامر جمال سے جوعوام کی آنمائش کے لئے جلال کی میکورت میں ظاہر بھوا ہے۔

يُضِلُّ بِهِ كَيْتُ يُرَّا وَيَهُدِئُ بِهِ كَيْتُ أُمَّا

«اکثر کواس سے قراہ کرتا ہے اور اکثر کو ہوا بیت دیتا ہے "

جواب دوم: بلیات و من اگرج عوام کے نزدی تکلیف کے اسباب ہیں۔
لیکن ان بزرگوادوں کے نزدی جو کچھ جمیل مطلق کی طرف سے آئے ان کی لڈت
نعمت کا اسباب ہے۔ ببلوگ بلیوں سے ولیسے ہی لڈت مال کرتے ہیں جیسے
کنعمتوں سے، بلکہ بلایا سے نہ یا دہ مخطوظ ہوستے ہیں کیونکہ ان میں مجبوب کی
خالص مراد ہے اور معتوں میں پیغلوص نہیں ہے کیونکہ نفس معتوں کو جا ہما ہے
اور بلا ومعیدیت سے بھاگا ہے۔

سی بلاان بزرگواروں کے نزدیکے عین نعمت ہے اوراس میں نعمت سے براہ کے درکتواروں کے نزدیکے عین نعمت ہے وہ بلیاست و معاشب ہی ہے ہاعث ہے۔ اگر دُنیا بیں یہ نمک بھی نہ ہوتا نوائن کے نزدیک معاشب ہی ہے ہاعث ہے۔ اگر دُنیا بیں یہ نمک بھی نہ ہوتا نوائن کے نزدیک بحوے برابر بھی تیمت مذاکع ہے۔ اور اگراس میں بیہ حلاوت نہ ہوتی توان کو عبت و بے فائدہ دکھائی دہتی ہے

غرص ازعشق توام چاشنے درد وغم است وردن زیرفلک اسباب تعم حبر کم است "رحبہ: عشق سے تیرے غرص ہے چاشنے درد وغم درد وغم درد نیج اسمان کے کوسی نعمت ہے کم

حق تعالیٰ کے دوست دُنیا ہیں بھی متلذّ ذہیں اور اُخریت ہیں بھی مخطوط و مسرور ہیں ان کی یہ ونیاوی لذمت اُن کی آخرت کی لذت کے مخالف نہیں ۔ وہ حظ جرا خرت كے حظ مح مخالف بدا ورب مع بوعوام كوما مل بدير اللي بيكيا ہے جو تونے اپنے دوستوں کوعطا فرما باسے کہ جو کچید دوسرے کے دیج والم کا سبب ہے دہ ان کی لذت کا باعث ہے اور جو کچھ دُوم موں کے لئے دہمیت ہے اُن کے واسطے دحمت ہے۔ دوسروں کی نقمت ان کی نعمت ہے۔ لوگ شادی میں خوش ہیں اور عمٰی میں عمٰن ک ۔ بیرلوگِ شا دی میں مجی اور غم میں مجی توش ونحرّم بن بميونكه ان كي نيظرا فعال حميله ورند مله كي خصوصيتيوں سے اعقر كران فعال کے فاعل عبی جمیل طلق کے جال برجالگی سے اور فاعل کی عبت کے باعث اُس کے افعال مجی اُک کی نظروں میں مجبوب اور لنزت بخش ہو گئے ہیں جو کچھ جهان میں فاعل جمبل کی مراد کے موافق صادر مہوخواہ دیج وصرر کی تسم سے ہمو وہ اُن کے محبوب ہے۔ وہ اُن کے لذرت کاموجب ہے۔ وہ اُن کی لذرت کاموجب ہے۔ خوا و ندا! بیکسیا فعنل وکرامت ہے کہ ایسی بورث یدہ دولت اور وثا گوار نعمت اغيادى نظر برسے مجياكرا يف دوستوں كو توسف عطا فرائى سے ورايشہ ان كوايني مراد برقائم كه كوكر محظوظ ومتلذر كياسه اوركراست و ما تم فودومرون كانسيب ميان بزرگوارون سے دوركرد ياسے اور ننگ ورسوائى كوم دوسرون كانصيب معاس كروو ملندكاجال وكمان بنايا سع يه نامرادى ان كى عينَ مراد بع اوران كابير دنياوى التذاذ ورمُ ور دومرون كرعس أخرت كحظوظ كى ترقبوں كا باعث ہے:

دُالِكَ فَعُلُ اللهُ نُونِيهِ مِن يَّشَاءُ وَاللهُ وُ وَالفَعنُلِ الْعَظِيْمِ وَ اللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللّلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَاللَّا اللَّالَالَالَّالَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَالْ

جواب سوم یہ ہے کہ بردار دار ابتلار وا زمائش ہے ہیں میں حق باطل کے ساعظ اور مجوم استے کے ساعظ ملا مجلاسے اگر دوستوں کو ملا، ومحنت بندسیتے اور صرف شمنوں کو دبیتے نو دوست کشن کی تمبیر رنہ ہوتی اور انتہار و ادمائش کی محمت باطل ہموتی ۔ یہ امرابیان غبب کے منافی ہے جس میں گونیا و اخرت کی سعادتیں شامل ہیں۔ آبیت کر میہ بھڑ ٹھٹ ٹوئٹ والغیب (غیب بہرایان لاتے ہیں) اور آبیت کرمیہ و لینعلم الله من اینکھم کا ورائیت کرمیہ و لینعلم الله من اینکھم کا ورائیس کے دیول الله توجی عربی ایس کے دیول الله توجی عربی ایس کے دیول کی غامبان مدد کرتا ہے ، بے شک الترتعالی طاقت ور اور غالب ہے اس معنمون کی دمز ہے ۔

نیس بیمنون کی انتھیں خاک دال کردوستوں کوجی محنت وبلامیں مبتلا کی انتھیں خاک دال کردوستوں کوجی محنت وبلامیں لڈت یک امین انتہاں کی حکمت تمام ہو اوردوست عین بلامیں لڈت بائیں اور قیمن دل کے اند سے خسارہ اور گھاٹا کھائیں۔ یُضِلُ بِا کَشِی وَ یَھَدِی بِهِ کَشِی دُل اور کھاٹا کھائیں۔ یُضِلُ بِا کشی و یہ کشِی کے اندی کی میں اور اکثر کو مرابت و بتا ہے انبیاء کامعا ملہ کھا دے ساتھ اسی طرح ہوا ہے کہ میں اس طرف کا غلبہ ہوا انبیاء کامعا ملہ کھا دی اور جنگ اور جن

اِنَ يَمُسَسُلُمُ قَرْحُ فَقَدَمَسُ الْقَقَ مَ قَرْحُ مِثَلُهُ وَتِلِكَ النَّاسِ وَلِيعُلَمَ اللهُ الَّذِينَ المَنْقَا اللهُ الَّذِينَ المَنْقَا وَيَعْلَمُ اللهُ الَّذِينَ المَنْقَا وَيَعْلَمُ اللهُ الله

لِيُمْ يَحْفَى اللَّهُ الَّذِينَ الْمُنْوَا وَكَيْمَ حَقَ الْكَا فِرِينَ مِ

دو اگرتم کوزخم لگاب توآ گے جی لوگوں کوالیسے ہی زُخم لگے ہیں اور ان دنوں کو النہ توالے دنوں کو النہ توالے دنوں کو النہ توالے اور النہ توالے ایمان داروں کو حان سے اور تم ہیں سے گواہ بنا لے اور النہ توالی ظالموں کو دوست نہیں ارکھتا اور اس لئے کا لئے توالے ایمانداروں کو خالص کرے اور کا فروں کو ملی دے۔

جواب چہمارم بیہ کم تو تعالیے سب چیزوں پر قادر سے اور توانا ہے کہ دفتوں کو میاں بھی نا ذونعمت عطا فروائے اور وہاں بھی لیکن یہ بات حق تعالیٰ کی حکمت وعادت کے برخلات ہے جق تعالیے دوسست دکھتا ہے کہ اپنی قدرت كوا بني حكمت وعادت كے فيحے بورث يدہ ديھے اوراسباب والل كولينے جنب یاک کا روایش بنائے -

سیس ونیا و افریت کے باہم تعیمن ہونے کے باعث دوستوں کے لیے وُناکی محبت وبلا ہونا صروری ہے تاکہ اضرت کی عمتیں اُن کے حق میں خوشگوار ہوں۔ يى من منمون اصل حوال كے جواب ميں بيلے ذكر مروكيكا ہے۔ اب مم جراصل بات كو بیان کرتے ہیں اوراصل سوال کا جواب دیتے اور کہتے ہیں کردردو بلاومعیسبت كأسبب أكرح كمنا بهول اور مُرائيول كاكرنا سي كبين در تقيقت بلاوم عيبت ان برائیوں کا کفارہ اوران گنا ہوں کے طلمات کو دور کرسنے والی ہیں یس کرم یسی ہے کہ دوستوں کوزیا دہ زیادہ بلاومحنت دیں ناکران کے گن ہول کاکفاؤ اورازالہ ہو۔ دوستوں کے گنا ہوں اور شراتیوں کو پیمنوں کے گنا ہوں اور کرائیوں کی طرح مذخیال کریں ۔

آپ فحسنَاتُ الْهُ بْرَايِ سَيْنَاتُ الْمُقَرِّبِ بْنَ سُنَا بُوكًا اوراگران سے گنا عصیان بھی صادر ہو تواور لو توں کے گنا ہ وعصیان کی طرح منہوگا بلکہ وة مهوونسيان كي قسم مع موكا اورعزم وحبرسه فإك موكا - التُرتَعالى فراماً مع: وَلَقَدْعَهِدُنَا إِلَى ٰ ادَّمْ مِنْ قَبُلُ فَانْسِى وَلَصْ خَبِدُلَّهُ عَزْمًا -مع ہم نے اس سے اقل اُدم سے عمد کیا مقالیکن اس نے مجلا دیا اور

بهم فاس كاكوفى عزم وقصديد يايا"

بس دردومهاتب كانهاده مونا براتيوسك زياده كقاره مونديولالت كرتاب مذكر أنيوس كے زيادہ كاسفىر؛ دوستوں كو زيادہ بلاديت ہي "ماکداُن کے گنا ہوں کا کقارہ کرکے ان کو باکنرہ لے جانمیں اور آخرست کی

محنيت سيران كومحفوظ لكيير.

منقول ہے کہ آ مخصرت صلی الله علیہ وسلم کی سکوات موت کے وقت عب مفرت فاطمدمنى التدعنها ني أن كي ب قراري ولب آدامي ديجي توصغرت فالممرم لأ مجى من كوائخ عزمت في الفاطمة لفن عدة مِنى (فاطرة مير ع مبركم كالمكراب) فراما مقا كمال وشفقت ومهراني سع جوآ مخصرت مساتي الترعليه والم سعدكمتي مقیں منایت بے قراد و بے آدام ہوگئیں حب آنخفزت تی النہ علیہ وسلم نے ان کی اس بیقرادی و بے آدامی کو دیجھا توصرت نمٹر اکی ستی کے لئے فرمایا کہ ترب باب کے لئے میں ایک محنت و تکلیفت ہے۔ اس سے آئے کوئی تکلیف و معید نہیں ۔ ریکس قدراعلی دولت ہے کہ جند دوزہ محنت کے فون دائمی سخت عذاب دُور ہو جائے۔ ایسا معاملہ دوستوں کے ساتھ کرتے ہیں دومروں کے ساتھ اس طرح نہیں کرستے اوران کے گن ہوں کا کفنا دہ کما حقہ اس بھگ

منهين فروات ملكوان كى جزا أخرت برطوال ديست باب ـ

بِسُ نا بنت ہُواکہ دوست ہی ونیاوی آریخ و بلا سے نہا دہ تحق ہیں اور انتہا و دومہ ہے لوگ اس دولت کے لائق نہیں کیونکہ اُن کے گناہ کہے ہیں اور انتہا و تفزع واستغفاد وائکسا دسے بے ہرہ ہیں اور گنا ہوں سے کرنے پردلی ہیں اور ادادہ وقعد سے گنا ہ کرتے ہیں جو تمرّد و مرکسی سے خالی نہیں ہیں اور ادادہ وقعد سے گنا ہ کرتے ہیں جو تمرّد و مرکسی سے خالی نہیں ہیں اور الکاد کریں اور جزاگناہ کے عجب نہیں کہ انتہا ہونا اور گناہ کہ مناوں کرنے والا ہمی التبا و ذا دی کرنے والا ہمی میں ہے تو وہ جرم خرک کی اور گناہ کہ کہ اور گناہ کہ کہ نے والا مرکسی و مسیح ہوجائے گا اور گناہ افراد کی طرح شدیدا ور دائمی ہے :-

ر الله تعالى الله المعالى الم

مه به رسول کیسا ہے جو کھا نا کھا تا ہے اور بازادوں بیں چلتا بھرتا ہے کبو نہیں اس بر فرث تہ اُترا تا کہ اُس کے ساتھ ہوکرلوگوں کو فرا آبا اُس کوفزار دیا جاتا یا اس کا کوئی باغ ، ی ہوتا جس کھا یا کہ تا '' اسی باتیں وہی شخص کرتا ہے جس کو آخر سے اور اُس کے دائمی عذاب و تواب کا انکار ہو۔ اور کہ نیا کی چندروزہ فافی لڈتیں اس کی نظر میں طری عزیز اور شا نلار دکھا فی دیتی ہوں کیونکہ جو شخص آخرت برایمان ارکھتا ہے اور آخرت کے تواب و عذاب کو دائمی جانتا ہے۔ دنیا وی چندروزہ فافی بلاوم عنت اس کو ہیج نظر آتی ہیں بلکہ اس چندروزہ محنت کو جس سے ہمیشہ کی داحت حال ہو عیمن راحت ہیں بلکہ اس چندروزہ محنت کو جس سے ہمیشہ کی داحت حال ہو عیمن راحت کا گواہ عادل ہے کور باطن اور ہے وقوف لوگ آگر اس کو بحبت کے منافی جاتی توجانیں جابلوں اور ان کی گفتگو سے موگر دانی کے سوا اور کوئی علاج نہیں۔

نوم ین به مون اوران می وسط مدارد ای سور این این احیاصبر کرد "

اصل سوال کا دوسرا جواب ہے کہ بلا تا ذیا نہ مجبوب ہے جس کے درائیے جب اپنے مجبوب کے اسوا کی التفات سے ہے کہ بلا تا ذیا نہ مجبوب کی باک ہادگاہ کی طرف متوجہ ہوجاتا ہے۔ بس در دو بلا کے لائق دوست ہی ہیں اور بہ بلااس مُرائی کا کفارہ ہے کہ ان کا التفات ماسوار کی طرف ہے اور دو مرسے لوگ اس دوت کی کا کفارہ سے کہ ان کا التفات ماسوار کی طرف ہے اور دو مرسے لوگ اس دوت کی کا لئن نہیں ان کو ذور سے مجبوب کی طرف کیوں لائیں جس کو چاہتے ہیں اور آس کو مجبوبیت سے سرفراز فرماتے ہیں اور حس کو مجبوبی کی طرف لے آتے ہیں اور آس کو مجبوبیت سے سرفراز فرماتے ہیں اور حس کو مجبوبی کی طرف لے آتے ہیں اور آس کو اپنے حال بر ھجوٹر دیتے ہیں ۔ اگر مسادت ابدی اس کے شامل حال ہوگئی تو تو بروانا مبت کی داہ سے ہاتھ باوک معادت ابدی اس کے شامل حال ہوگئی تو تو بروانا مبت کی داہ صرب ہاتھ باوک مارکہ وفضل وعنا بیت کی امراد سے مقدم مدیک مینی جائے گا۔ ورد وہ جانے اور اسے مارکہ وفتالی وعنا بیت کی امراد سے مقدم مدیک مینی جائے گا۔ ورد وہ جانے اور اس مربر د

اس کا کام ۔ اُللَّهُ قَد لَهُ تَکِلْنِی اِلْیَانَفْیسی طَمْ فَ لَهُ عَدْنِ ۔ دو یا النّد تُومجے ایک لحظ مجی اسپنے حال برنہ چھوڑ ۔ بین معلوم ہوا کہ مرددوں کی نسب مرادوں برزیادہ بلاآتی ہے۔ اس والسطے آنحفرت صتی الترتعاساتے علیہ وسلم سنے جومرادوں اور محبوبوں کے سطے آنحفروا یا سے کہ :-

مَا أُوْذِي نُسِبِي مِثْلَ مَا أُذُ دِيثُ -

ررکسی نبی کواتنی ایدانہیں بہنچی حتبی مجھے بہنجی ہے ؟

گویا بلا دلآلہ اور رہنا ہے جو ابنی حسن دلالمت سے ایک دوست کو دوست کو دوست کی دوست کی دوست کی دوست کی دوست کے داسرے دوست کی التفات سے باک کردیتی ہے عجب معا ملہ ہے کہ دوست کہ وڑ ما دسے کر بلاکو خریدتے ہیں ، اور دوسے کو بلاکو زیم دسے کہ بلاکو رفع کرنا چاہے ہیں ۔

سول : کیمی ایسا ہوتا ہے کہ درو وبلا کے وقت دوستوں سے کی اسلاب و مطاب

جواب المراس المراب وكراب وكراب تنقامنا في بشرى منرورى ہے اوراس كے باقى دركھنے ميں كيونكراس كے بغير فس كے ساتھ جهاد ومقابلہ نہيں ہوسكتا۔ ساتھ جہاد ومقابلہ نہيں ہوسكتا۔

آپ نے شنا ہوگا کہ دین و دنیا کے سرواد علیہ القبائوۃ والسلام سے سے سکرات موت کے وقت کس قسم کی بے قرادی و بے آدامی ظاہر ہوئی بھتی وہ گویا نفس کے جماد کا بقیہ تھا تا کہ صفرت خاتم الوسل علیہ القبائوۃ والسّلام کا خاتمہ السّرے تیمنوں کے جما دبرہو۔

تندت مجابره ال امر پر دلالت كرناب كه صفات بشریت كمتمام ما دست دور موجاتين اورنفس كوكمال فرانبردار بنا كراطمينان كي حقيقت كام يك بهنجائين اورياك وياكنره دكوين .

گویا بلاء بازار محبّت کی دلالہ ہے اور حوکوئی محبّت نہیں رکھنا اس کو دلالہ سے کیا کام ہے ؟ اور دلائلی اُس کے کس کام آئے گی اوراس کے نزدیب کیا قدر وقیمیت رکھے گی ؟

ورُود بلاکی دوسری وج بیہے کم محب صادق اور ملائی کا ذب کے درمیان تمیز ہو ماستے ۔ اگر ممادق سے تو بلاء کے آنے سے متلذذ و محظوظ

بحمراللر! مكتق باحت اماً رتبانى " دفتر دوم كا انتخاب كتمل بموا-

کال کال کال

# مکتوباسندام مربانی د فرمرسسرم د فسرر مصمر

#### مكتقب

ایک اہل واور مریشانی کے زمانہ میں ابنے بیٹوں کے ایک اہل واور مریشانی کے زمانہ میں ابنے بیٹوں کے ایک ایک ایک ا

الْعَمَدُ بِلَّهِ مِن الْعُلَمِينَ فِي السَّرَّاءِ وَالقَّنَّ ءِ وَفِي الْيَسُرِوَ فِي الْعُسَرِةِ النِّعُمَةِ وَالنَّعَ وَفِي النَّعُمَةِ وَالنَّعَ وَفِي النَّعُمَةِ وَالنَّعَ وَفِي النَّعُمَةِ وَالنَّعَ وَالنَّعِ وَالنَّعِ وَالنَّعَ الْمَالَ الْمُعَلِقَ الْمَعْلَى الْمُعْلَى وَالنَّعَ الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِ

ام فرندان عزیز! ابتلاکا وقت اگرجه ملخ وسیمزه موتاب بین اگروست دی توفیت می تابید این اگروست دی توفیت می تواب فرصت مل تی می می در الله تعاسل کی محد بجالا کراین کام می می فراعنت و آرام است سائے لیست در کرو۔ اور بین می می فراعنت و آرام است سائے لیست در کرو۔ اور بین

چیزوں میں سے ایک میں صرو ثرشنول د ہو۔ قرآن مجید کی تلاوت کروبالمبی قرآت کے ما تذنما ذکواد اکرو یا کلم طبیبہ لا إله الا الله کا تکرانه کرستے نہ ہو۔

کامہ کا الہ کے ساتھ حق تعاریا کے سواتھ اور مقدوں کو دفع کرنا چاہئے۔ کیوکم
اینی مراد کا طلب کرنا ابنی الوہتیت کا دعوی کرنا ہے بلکسینہ میں کسی مراد کی ابنی مراد کا طلب کرنا ابنی الوہتیت کا دعوی کرنا ہے بلکسینہ میں کسی مراد کی گنبی کشفی نہ دہدے اور تخیید میں کوئی ہوس باقی بنہ دہدے تاکہ بندگی کی تقیقت مصل ہو۔ ابنی مراد کا طلب کرنا کو یا اجنے مولا کی مراد کو دفع کرنا اور اجنے مالک کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے۔ اس امریں اجنے مولی کی نفی اور اجنے مولا بنے مولا بنے کہنا تیا ت ہے۔

اس امری برای انجی طرح معلوم کرکے اپنی الوہ تیت کے دعولے کی نفی کرو تاکہ تمام بہوا و ہوس سے کامل طور پر باک ہوجا قر اور طلب موسلے کے سواتم ہماری کوئی مرادنہ دہدے سے بلدوا تبلاء کے ذرانہ میں بطری اسانی سے بلدوا تبلاء کے ذرانہ میں بطری اسانی سے بیستر ہموجا تا ہے اوراس زمانے کے مواہموا

وموس سترسکندری سے ۔

گوشه می بینی کراس کام می شغول رم و که اب فرصت فنیمت سے وقت نفر میں بینی کام کو بہت اجر کے عوض قبول کر لیتے ہیں اور فندنے ندا فرائے کے ندمانے میں بھولیے میں اور مجا بہ سے در کار ہیں - اطلاع دینا فنروری ہے نما یہ بلاقات ہویا نہ ہو میں نصیحت ہے کہ کوئی مرادو ہوس نہ ہوہ یہ کارفیب والدہ کو بی اس امر پر اطلاع وسے دو اور اسے اس برعل نیرا ہونے کی ترفیب دو ۔ باقی احوال جو کہ دید جہان فافی اور گزد نے والا ہے کیا تھے جائیں جو گولی مراد قر اور ای کو بیر ایکھے جائیں جو گولی ایکھے تا میں اور گزد نے والا ہے کیا تھے جائیں کے والی میں اور کر دو ۔ اور جہاں کا میں ہوسکے تمام ایلی حقوق کو ہما دی طون سے دامنی کرو اور ایمان کی سلامتی کی دُھا سے ممد و معاون دہو ۔

باد باریبی نکماجا تاسی که اس وقت کوسے مجوده اموریس صنائع نه کرور اور ذکرالئی مے مواکسی کام میں شغول نه ہور اب کتا بوں کے مطالعہ اور طلباء کے کرار کا وقت نہیں ہے۔ اب ذکر کا وقت ہے۔ تمام نفسانی خواہم شوں کوج حجو طے خدا ہیں، لا کے نیجے لاکرسب کی نفی کر دو اور کوئی مراد ومقصو دستے ہیں مزد ہمنے دو صفے کہ میری خلامی بھی جو کہ تمہار سے لئے نہا بہت صروری ہے نہار<sup>ی</sup> مراد ومطلوب نہ ہو۔ اور حق تعالیا کی تقدیر اور فعل اور ادا دہ بررا منی ہے ہو۔ اور کلم طیت ہے اثبات کی جانب میں غیب ہوست کے سواجو تمام معلومات و متخیلات کے وراء الورار ہے کھے ہنہ اہے۔

عویلی و مرائے و چاہ و باغ اور کتابوں اور دو مری تمام اسٹیاء کاغم مہل ہے، ان ہیں سے کوئی چنر تمہار سے وقت کی مانع نہ ہو اور حق تعالے کی مرصنیات کے سواتمہا دی کوئی مرا دو مرصی نہ دہ ہے۔ ہم اگر مرصات تو بیچنری ہمی چلی جاتیں ۔ بہتر ہے کہ ہماری زندگی میں حلی جائیں تا کہ کوئی فکر نہ رہے۔ اولیا دینان امور کو اپنے اختیا دسے حجوظ اسے۔ ہم حق تعالیٰ کے اختیار سے ان امور کو حجوظ دیں اور شکر بجالائیں۔

امیدسے کہ منکھیں بغتے ام ہیں سے ہوجائیں گے۔ جہاں تم بیسطے ہو اسی کوا بنا وطن خیال کرور چندروزہ ندندگی جہاں گزدسے یا دِحق میں گزرجائے۔ ونیا کا معاملہ اسمان ہے اس کو هیجو الدکر اُخرست کی طرف متوقبہ دہ ہوا ور اُنجن والدہ کوستی اور اُخرست کی ترغیب دور ما قی دہی ایب دومرے کی کما قات اگر النہ تعاسلا کومنظور ہوا توہو دہ سے گی ورنہ اس کی تقدیر برداختی دہو اور دُعاکہ وکہ دارالت میں سب جمع ہوں اور دُنیاوی ملاقات کی تلائی کوالٹر تعاسلے کے کرم سے اُخرت کے حوالہ کریں۔ الحمد مثله علی محل حالی (ہرجال میں النہ تعاسلے کی حد ہے۔)

مكتقب سي

مقوله بوتیرامقصود و می تیرامعبود کی تشریح سوال : من نخطر نقیت کی عبادات ین واقع سے کہ حرکجی تیرامقسود ہے وہی تیرامعبود ہے؛ اس عبارت کے معنے کیا ہیں اوروہ وجرجومدنت رکمتی ہے کونسی ہے ؟

حواب شخص کا مقصود وہی ہوتا ہے جس کی طرف اس کی توجہ ہوتی ہے اور وہ تخص حبب مک زندہ ہے اپنے تعمیر دیے جا کرنے سے بیجے تنبین بنت اور ہرطرح کی ذکست وخواری اور انکسا رخواس کے حاصل ہونے میں بیش اق سے بردا شک کرتا ہے اورکسی طرح مسسی تھیں کرتا رہی عن عبادت كامقعىود ببرجس مي كمال ذلت وانكسارياني جاتى سيه اس سع ثابت بمواكه شن كامقعوداس شف كامعبود بهو تاسيد سب حق تعالى كغيرك معبود ہونے کی نفی اس وقت ٹابت ہوتی ہے جبکہ حق تعالے کاغیر مقصود ہز است اورحق تعالى كسرواكونى اس كى مرادى موراس دولت كمال بون کے لیے سالک کے حال کے مناسب کلم طبیتہ کو الله الله کا الله کے معنی لامقصود الاالله كي اس كلم كاس قدر مرادكرنا جاسم كوغير كى مقصوديت كا نام ونشان یک مذرسه اورحق تعالی کے سوا اس کی تحییمرا دینہ ہو تا کہ غیر کی معبودست کی نفی میں صادق ہو ا دربیے شما اخداؤں کے نفع کرنے میں پچا ہو۔ ب شمار خدا دّن ا ورغیری مقصو دیت و معبو دین کی اس قسم کی نفی کرنا کمال میا كى تمرط ب جوولاست سے والستہ سے اور بہوائى خداؤں كى نفى كے تعلق ہے۔ جب كك نفس مطمئة منه موجائے تب كك يرمطلب مال نهيں ہوتا اورنفس كاطمئن بوناكال فنارولقا ركے بعدتصورسے -

ظاہر شراعیت غرابیں جواسانی اور سولت اور سندوں کے رجوشعیف پداکئے گئے ہیں ہوج ونقصان کے دفع کرسنے کی خبردیتی ہے۔ بیہ ہے کہ اگر مقعبود کے مصل کرسنے میں نعوذ بالتہ شریعیت کی متابعت کو بحبور دور اور سے محال کرنے ہیں صدود شرعیہ سے بجاوز کرسے تو وہ مقعبود اس کا معبود اور سے محال کرنے ہوئے وہ مقعبود اس میں منکوات شرعیہ کا ادتکاب بذکر سے وہ مقعبود انسیانہ ہوا ورائس کی تحصیل جمعول میں منکوات شرعیہ کا ادتکاب بذکر سے معادر مرمنوع بنہ ہوگا ، گویا وہ مقعبود اس کے مطاب سے نہیں ۔ بدکر اس کا مقعبود معادر سے نہیں ۔ بدکر اس کے مطاب سے نہیں ۔ بدکر اس کا مقعبود مقامد سے نہیں ۔ بدکر اس کا مقعبود مقامد سے نہیں ۔ بدکر اس کے مطاب سے نہیں ۔ بدکر اس کا مقعبود مقامد سے نہیں ۔ بدکر اس کے مطاب سے نہیں ۔ بدکر اس کا مقعبود مقامد سے نہیں ۔ بدکر اس کے مطاب سے نہیں ۔ بدکر اس کے مطاب سے نہیں ۔ بدکر اس کے مطاب سے نہیں ۔ بدکر اس کا مقعبود مقامد سے نہیں ۔ بدکر اس کے مطاب سے نہیں ۔ بدکر اس کے مطاب سے نہیں ۔ بدکر اس کا مقعبود مقامد سے نہیں ۔ بدکر اس کے مطاب سے نہیں ہے کہ کے دور اس کے مطاب سے نہیں ۔ بدکر اس کے مطاب سے نہیں ۔ بدکر اس کے مطاب سے نہیں ۔ بدکر اس کے مطاب سے نہیں ہے کہ کے دور سے کے دور سے کہ کے دور سے کہ کے دور سے کہ کے دور سے کہ کے دور سے کے دور سے کہ کے دور سے کے دور سے کے دور سے کہ کے دور سے کہ کے دور سے کہ

در حقیقت حق تعالیے ہے اور اس کامطلوب حق تعالیے کے اوامرونوائی اس نے اس شے مقصود کے ساتھ میلان میں سے ذیارہ تعلق پیدائنیں کیا اور وہ جی افتح کا معلوب ہے اور حقیقت شریعیت میں جو کمال ایمان پر دلالت کرتی ہے غیری مقصود میت کے توزیر میں خیری مقصود میت کی تجوزی میں معلوب ہے کیونر میں اور میں کی تحویر میں معلوب ہے کیونر میں اور میں کی تروی کی تحویر میں معلوب ہے کیونر میں اور میں کی تحویر میں کی تحدیر میں کی تحدیر میں کی تحریر میں کی تحدیر میں کی تحدیر کی

می تعالی کی مقصودست کا معارضہ ہے۔

اکٹراو قات البیاجی ہوتا ہے کہ نفسانی ہُوا و ہُوں کے غلبہ کی المادوا عائن الشروق الشری مقصود بیت کی مقصود بیت کی مقصود بیت کی مقصود بیت کی مونیا ہے مالی ترق کی مونیا ہے مالی ہونے کو اختیاد کر لیتا ہے اور بہتے ہوئی تھا کی مرفتیات کے مال ہمونے کو اختیاد کر لیتا ہے اور بہتے ہوئی مون کی مرفتیات کے مالی ہونے کا خیارہ پالیتا ہے بیسی غیر کی مقصود بیت کی نفی معلوں و محفوظ ہمو - ہاں بعض معاصب مون و محفوظ ہمو - ہاں بعض معاصب دولتوں کو اوادہ و کی نفی اور اور ختیاد کے دفع کرنے کے بعد صاحب ادادہ اور اور اور ختیاد کے دفع کرنے کے بعد صاحب ادادہ اور اور اور ختیاد کے دفع کرنے کے بعد صاحب ادادہ اور اور اور اور ختی کی تعقیق کی اور کمتوب میں کی جائے گی۔ انٹ و اسٹنہ نما ہے۔

کا مما حب بنا دیتے ہیں ۔ اس معنی کی تعقیق کسی اور کمتوب میں کی جائے گی۔ انٹ و اسٹنہ نما ہے۔

رَبَنَ النَّمِهُ لَنَ الْوَمُ مَا وَاغْفِيْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْحٌ فَدِيْرُهُ وَ النَّرَا الْمُعَلَى الْمُعَلِي النَّرُومِ اللَّهِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ اللَّهُ اللْمُعْلِي اللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُل

والبر المام ہو استعمار میں میں استعمال کی اور معنوت مصطفیٰ در سلام ہو استعمال کی اور معنوت مصطفیٰ علیات میں استعمال کی متابعت کولازم مکی ا

مكوّب منك الديمة الدو العطة رون بين ايك اور نكته الدونكة الديمة الدونكة الدون

الله المهطّة روق و ربیشک به قرآن کریم سے پوشیده کتاب میں اکھا ہوا ہے ۔ اس کوم کھ نہیں لگاتے مگر بال لوگ ) آبیت کریم کی مراد الشرتعا لئے جانتا ہے ۔ وہ امز جواس مقام میں فقیر کے فہم قاصر میں آئی ہے کہ ہے کہ قرآ نی بوشیدہ امراد کو ہاتھ نہیں لگا ہے ۔ مگروہ لوگ جو تعلق بت بشریت کی آلودگی سے باک ہوگئے ہوگئے ہوں ۔ جب قرآ نی امراد کا مس کرنا باک لوگوں کا نصیب ہو۔ تو مقراوروں کا کما مال ہے ؟

دوسری دمزیه سے که قرآن کون براهیس بگروه لوگ جن کفنس تبوا وسی سے باک ہو گئے ہوں اور ٹیرک جلی اورخعی اورانفسی اور آفاتی خواؤں سسے مان ہوگئے ہوں ۔اس کا بیان یہ سے مبتدی سلوک کے مال کے مناسب وکرا ور ماسوائے مذکور کی نغی ہے۔ بیماں یک کہ ماسوی کیے دنہ ہے اور ق تعا كيسواأس كى كجيم أدية مواور الرتكلف كيسا تقيمي اس كواستياء ياد دلائس تواس كويا وكناميس - حبب الساحال موحايا بي توثرك سعاك اورانغنسی اوراً فاتی خداون س**ے ازاد ہو مایا ہے ۔ اس وقبت لائق ہے** کہ فکر کی بجائے قرآن کی تلاوت کرسے اور تلاومت کی بدولت مرادج ممل کرے۔ اس مذکورہ کالت کے ممثل ہونے سے پہلے قرآن مجید کی تلاوست ابرار کے اعمال میں داخل ہے۔ اوراس مالت کے ممل ہونے کے بعد تلاوت قرآر مجبد مقربین کے اعمال میں شما دہوتی ہے جیسے کہ ذکر کرنا اس نسبت سے ممل بونے سے پہلے معربین کے اعمال ہیں گنا جا آ تھا - ابرار کے اعمال عبا دات کی قِسم سے ہیں اور مقربین کے اعمال تفکرات کی قسم سے۔ آپ نے لَفکر سَا عَلَمْ سَا عَلَمْ سَا عَلَمْ سَا عَلَمْ بُرِّمِنُ عِبَادِيَّ سَنَةٍ اَ وُسَبُعِ بُنَ سَنَةٍ (ايكساعت كاتفكرايكسال باسترسال ی عبادت سے بہترہے کشنا ہوگا۔ تفکیے معنی ما طل سے حق کی طون جلنے کے ہیں۔ حس قدر فرق ابرار ومقربین کے درمیان سے اسی قدر فرق عبادت وتفكرك درميان سے .

بمانناچاہیئے کہ مبتدی کا وہ ذکر حومقر بین کے اعمال بیں شمار ہوتا ہے۔ وہ ہے جواس نے شیخ کامل متمل سے مصل کیا ہوا وراس کامقصود سلوک طربقت بور ودن وه ذکر جمی ابرار کے اعمال بیں گِنا جما ماہدے۔

والله سُبُحَانَه الْمُلْهِ مُ الِمَصْلِ الله م كرف والا ہے ؟

«الله تعالیٰ ہی بہتری کی طرف الهام کرف والا ہے ؟

وَالسَّدَهُ مُ عَلَىٰ مَنِ الْبَحَ الله حلی وَالْتَذَمَ مُتَابَعَةَ الْمُصْطَفَا عَلَيْهُ وَوَالتَّهُ مُعَلَىٰ الله الصَّلُوبُ وَالشَّدُ لِمُ الله الصَّلُوبُ وَالشَّدُ لِمُ الله الصَّلُوبُ وَالشَّدُ لِمُ الله الصَّلُوبُ وَالشَّدُ لِمُ الله الصَّلُوبُ وَالشَّدُ الله المَّلُ الله الصَّلُوبُ وَالشَّدُ لِمُ الله المَّلُوبُ وَالشَّدُ الله المَّلُوبُ وَالشَّدُ الله المَّلُوبُ وَالسَّمُ الله المَّلُوبُ وَالله المَّلُوبُ وَالسَّمُ الله المَّلُوبُ وَالله المَّلُوبُ وَالله المَّلُوبُ وَاللّهُ الله المَّلُوبُ وَاللّه المَّلُوبُ وَالسَّمُ الله وَاللّهُ الله المَّلُوبُ وَالسَّمُ الله وَاللّهُ الله المَّلُوبُ وَاللّه المَّلُوبُ وَاللّه المَّلُوبُ وَاللّه المَّلُوبُ وَاللّه المَّلُوبُ وَاللّه المَّلُوبُ وَاللّه المُعلَلُ اللّه المَّلُوبُ وَاللّه المُعلَلُ الله المَّلُوبُ وَالسَّمُ الله المَّلُوبُ وَاللّهُ الله المَّلُوبُ وَاللّه المَّلُوبُ وَاللّه المَّلُوبُ وَاللّهُ الله المَّلُوبُ وَاللّه المُعلَلُ وَاللّهُ اللّهُ المُعلَلُ الله المَلْلُهُ الله المَّلُوبُ والله المَّلُوبُ واللّه والله المَّلُوبُ واللّه واللّه والله والمُعلَمُ الله واللّه والله والله والمُعلَمُ الله والمُعلَمُ الله والمُعلَمُ الله المَّلُولُ اللّه المُعلَمُ اللّه والله والله والمُعلَمُ الله المُعلَمُ الله والمُعلَمُ الله والمُعلَمُ الله المُعلَمُ اللّه المُلْلِي اللّه المُعلَمُ اللّه المُعلَمُ اللّه المُعلَمُ الله المُعلَمُ اللّه المُعلَمُ اللّه المُعلَمُ اللّه المُعلَمُ الله ا

#### مكتوبم

## رہے وابتلاء اورطعن ملامت کے باطنی فوالد

يوسيده مذرب كمحبب كك الترتعاب للى عنايت سعاس عنايت في تعاسي عملال وغفنب كي صوريت بس تحلِّي مذفر ما في اورقبيد خالذكي فنس میں قیدرنہ ہُوا ، تب یک ایمان مٹہودی کے تنگ کوئے سے گلی طور مریز انکلار اورطلال وخيال ومثال كي كوحون سي بورساطور بريد نسكلا- ايمان بالغيب کے شاہراہ میں طلق العنان ہوکرنہ دوٹرا۔ اور حضور سے غیب، کے سائقاور عين سيعًلم كم سائح اورشهود سے استدلال كے سائم كائل طور برين مل -اور ذوقِ کائل اور وجدانِ بالغ کے ساتھ دومروں کے مہنر کوعیب اوران کے عيب كوتم بزيدمعلوم كيا - ب سنى وب ناموسى كيوشكواد شربت اوررسوائى اور نواری کے مزیے دارمرتے نہیجھے اورملق کے طعن وملامت کے جاک سے حظ نہ یا یا۔ اورلوگوں کے بلاء وجناً مستخصن مصحفطوظ نہ موا اور کا اُمتیت بین یدی الْغَنْدَا ل كى طرح بموكم كلى طور برابين اداده وانعتياد كوترك مذكيا اورافاتى وانعسى تعلقات كرستته كوكال طور تريز تولا اور تصرع والتجا انابت واستغفاراد ولت وانكساري حقيقت مال نه بهوني - اوري تعاسط كاستغناى فيعالث بالكاه كوس كروفظمت وكبرياك بردت تفهموسة مي مشابره مذكيا اورآين

آپ کو مبندهٔ خوار وزار و ذلیل و ب اعتبار دیم شروی طاقت اور کامل محتاج اور

فَقَيْرِ مَعْلَومُ سُرِياً . وَمَا أُبَّدِئُ لَفَسُى اِنَّ النَّفُسَ لَوْ مَّالُةٌ بِالسَّى اِلَّهُ مَا رَحِمَ دَبِّ اِنَّ دَبِّ خَفُومٌ شَرِحْيَهُ \* مَ

دو کیں این دیں سے ماں این میں کرتا نفس مرائی کی طرف امرکہنے والا ہے ود کیں اپنے نفس کو پاکٹیں کرتا نفس مرائی کی طرف امرکہنے والا اور مگرمیں برالٹر تعالیانے دحمت کی ربے شک میرارب سخشنے والا اور

مهربان ہے "

ارمعن فعنل سيحق تعاب كفيون وواردات اوراس ك نامتناى عطيات وانعامات كورب اس معنت كده بي اس شكسته ول كرشامل عليات وانعامات كودرب اس معنت كده بي اس شكسته ول كرشامل حال نه بهوت تونزدي على معامله نا اميدى تك بنج حاماً اوراكم يد كارشته أوط بها آ الشرتعاك محرب عن في اس فقير كوعين بلا بين عافيت دى اور نفس بها الشرتعاك محرب عن معالمت بي احسان كيا اور رنج وخوشي بن شكم كاتون بعفا مي كرم فرمايا اوسختى كي حالت بي احسان كيا اور رنج وخوشي بن شكم كاتون دى اور انبياء عليهم المرحة والبيدان كرام عليهم الرحة والبيدان كرة معلن والون اور علاء وصلى المحتون بي سعينايا - مسلوا من الله منه منها منه والمنها منه المنها منه منها أن في الدي المنها والمنها منه المنها منها المنها المنها منها المنها منها المنها المنها

معدیی پیوست نارسی -در اوّل انبیاء پراورمیران کی تصویت کرنے والوں برالتّرتعالیٰ کی طرف سے معلوٰۃ وسلام ہو "

مكتقب كمك

آپ کا محیفہ شریفہ حریقے فتح التر کے ہمرست ادسال کیا تھا بہنیا -آپ نے فاق التر کے ہمرست ادسال کیا تھا بہنیا -آپ نے فاق کی جفا و ملاست کے بارسے میں جولکھا تھا بہخود اس گروہ کاجال اور ان کے

زنگاد کاصیقل ہے۔ پھرتبین وکرورت کا باعث کیوں ہو؟ ابتداحال ہیں جب فقراس قلع ہیں ہبنچا تو محسوس ہوتا تھا کہ خلق کی ملامت کے انوار شہروں اور گاؤں سے نورانی بادلوں کی طرح بے در بے برس رہے ، ہیں اور کام کوسبتی سے بلندی کی طرف نے جا رہے ہیں سالوں تک جمالی ترمبیت کے ساتھ قطع مسافت کرتے دہا ہو جو بلالی ترمبیت کے ساتھ قطع مسافت کرتے وقت نہ ذوق ارہا ہے نہمال ، جا ہیں تو ہم بلاک کو با برجانیں۔ آئے کہ کا تھا کہ قتنہ کے ظاہر ہونیے وقت نہ ذوق ارہا ہے نہمال ، جا ہیں تھا کہ ذوق وحال کو گئی ہوتا کہ وقوق وحال کو گئی ہوتا کہ وقوق کی خواس کی وفاسے زیادہ لڈت دی ہے۔ آب کو کیا ہور ہا ہے کہ عام لوگوں کی طرح باتیں کر دہے ہیں۔ اور محبت خواس کے ہیں۔ برخلاف گذشتہ کے آپ ملال کو جال سے زیادہ نیال کو تال اور انعام میں مجبوب کی مراد ابنی مراد کے ساتھ کی ہوتی ہوتی ہے اور جلال وا بلام ہیں خالص مجبوب کی مراد ابنی مراد ہے اور ابنی مراد ہے اور ابنی مراد کے برخلاف ہیں۔

ن المرات المستمراد المسجد القروت وحال كے ماسوا ہے۔ تُستَّانَ مَابَدُنَهُ مَا د (ان دونوں میں بہت فرق ہے) ۔

البیست و رین شریفین کی زیادت کے بادے میں لکھا تھا۔ کیا مانع ہے۔ مشبنا اللہ و نَعْدُ الْوَکِیٰلُ رکا فی ہے ہم کوالٹرتعا لے اوروہی ایچا وکیل ہے )۔

## مكتقب

# مخلوق خصوصًا رست نه دارون کی ایرا براشت کرکے صبر کرنا جا ہے

سیادت پناه برادرم میرمحب الله کامحیفه تر دین به بنجا طری بی بخشی ممل بوئی بنان کی ایداکی برداشدت کرنے اور نز دیجی دست تد داروں کی جفا برمبر کرنے سے میارہ نمیں - اللہ تعاسلے اپنے جبیب کوام کرستے ہوستے فرما تاہیں : فَا صَدِيرُكُمَا عَسَبَرُا وَكُوَ الْعَذْمِ مِنَ الرَّسُلِ وَلَا تَسْتَعَجِلُ لَهُ هُد «مبركِ شِسطرح اولوالعزم بغيبرول سنصبركياسه اوران كرواسط مبادى مذكر "

اس مقام کی سکونت بین نمک بی ایدا وجفاہے لیکن ایب اس نمک سے مجا گئے ہیں۔ بال شکر کا بلا ہوا نمک کی قاب نہیں لاسکتا - آپ یا درکھیں ہے مجا گئے ہیں۔ بال شکر کا بلا ہوا نمک کی قاب نہیں لاسکتا - آپ یا درکھیں ہے ہرکہ عاشق شدا گرجہ ناذئی نام کی آ

جوم واعاشق نزاکت اُس کوبچر مجیبتی نہیں گرچہ عاشق حسن ہیں ہوخود جہاں کا نازلین

آپ نے کھی تھا کہ اگر اجا رہت ہوجائے توالہ آباد بیں منزل اختیاد کروں بہتک اب وہاں منزل مقرد کرلیں تا کہ وہاں کی جغا کی افراط سے جھڑوٹ کرکوئی دم آ دام سے بسرکریں بیکن یہ دخصہ کا طریق ہے اور عزیمت کا طریق ہی ہے کہ آ ب ایزا بہر صبروتحل فرائیں راس وسم میں فقر برصنعت غالب ہے جہائی کو علوم ہی ہاں گئی ۔ والسلام :

مكتوب مك

## تقوی اصل ہے اور گنا ہوں سے بیخنا کنرتِ عبادت سے افضل ہے

بِسُحِداللهِ الرَّحُن الرَّحِيْدِهِ قال الله تعالى: مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ وَ فَعُذُوهُ وَمَا نَهَ الرَّحِيْدِهِ قال الله تعالى: مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ الْمَعُ وَمُعُ وَمُعُ فَا الْمَعُ عُنهُ وَا الْمَعُ وَاللهُ وَمُعُ اللهُ وَمُعُ اللهُ وَمُعُ اللهُ وَمُعَ اللهُ وَمُعَالِمُ اللهُ وَمُعَالِمُ اللهُ وَمُعَالِمُ اللهُ وَمُعَالِمُ اللهُ وَمُعَالِمُ اللهُ وَمُعَالِمُ اللهُ وَمُعُمَ اللهُ وَمُعُمَّا اللهُ وَمُعَالِمُ اللهُ وَمُعَالِمُ اللهُ وَمُعَالِمُ اللهُ وَمُعَالِمُ اللهُ وَمُعَالِمُ اللهُ اللهُ وَمُعَالُهُ وَمُعَالِمُ اللهُ وَمُعَالِمُ اللهُ وَمُعَالِمُ اللهُ وَمُعَلِمُ اللهُ وَمُعَالِمُ اللهُ وَمُعَالِمُ اللهُ وَمُعَالِمُ اللهُ وَمُعَالِمُ اللهُ وَمُعَالِمُ اللهُ وَمُعَالِمُ اللهُ وَمُعَالُهُ اللهُ وَمُعْلِمُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ اللهُ وَمُعْلِمُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَمُعْلِمُ اللهُ وَمُعْلِمُ اللهُ وَمُعْلِمُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَا اللللّهُ وَاللّهُ وَالم

مدریث قدسی میں وار دسے:

عَادِنَفُسِكَ فَإِنَّهَا إِنْتَصَبَتُ بِمُعَادَا تِنْ -

دد اینطنس کوئٹمن مان کیونکہ وہ میری عداوست بیر قائم ہمے ؟ بیں مشائغ کے طریقوں میں سے جس طریقہ میں اسکام ٹمرعیہ کی زیادہ دعا بہت ہوگی۔ وہ تمام وصول الی انٹر طریقوں میں سے زیادہ اقرب ہوگا کیونکہ اس میں نفس کی زیادہ مخالفت ہے۔

مكتوب مطا

وكرالتدكى تاكيداوراس كى افضليت كابيان

برادرم سیادت پناه کا محبغهٔ تریفه پنچا - بڑی خوشی مال ہوئی - آپنے کھاتھا کہ حق تعاسلے کی بارگاہ ہیں دُعا اور تعترع اور زادی اور دوام التجابہ ترم یا ذکر کرنا یا بیسب کچید نوکر کے ساتھ طائموا بہترہے ؟

میرے عزیز دکر کرنا صروری ہے۔ اُس کے ساتھ جو کچید جمع ہو جائے دولت
ونعمت ہے۔ وصول کا مدار ذکر میرموقون ہے۔ دوسری چیزیں ذکر سے خرات و
ن کے ہیں۔ نیزا یہ نے بوجھا مقا کہ ذکر نفی اٹبات اور تلاوت قرآن اورطول فنوت
کے ساتھ نما زاوا کرنا، ان تعینوں ہیں سے کونسا بہتر ہے ؟ سونفی اٹبات کا ذکر
ومنو کی طرح ہے جونما ذکی شرط ہے۔ حب تک، طہارت درست نہ ہو، نماز کا
نٹروع کرنا منے ہے۔ اسی طرح حب کمن فی کا معا طدا بخام کس نہ بہنی جائے تب
تیر وائمل ہے۔ بہلے مرمن کو وورکرنا چا ہیئے۔ جونفی اٹبات کے ذکر میروابستہ
میں داخل ہے۔ بہلے مرمن کو وورکرنا چا ہیئے۔ جونفی اٹبات کے ذکر میروابستہ
میں داخل ہے۔ بہلے مرمن کو وورکرنا چا ہیئے۔ جونفی اٹبات کے ذکر میروابستہ

مشغول ہونا چاہئے مرمن کے دور ہونے سے پہلے جوغذا کھائیں فاسد ومفسد ہے۔ عجہ ہر جبہ گیردعتی علّیت شود

ہے۔ بعدازاں دومری عبادات وحسنات میں جربدن کے لئے اچی غذاکی طرح ہیں

ترجہ: جوکچے مربین کھائے اس کی مرض بطرھائے
اس مالت کے انجام کا تعتین کرنالازم نہیں کیونکہ وہ مالت خود اپنے تمام و
کمال ہونے کی خبردتی ہے ۔ بہت نے لکھا تھا کہ تعیسری جلکس سے نام میریجل کریں۔
اس سے پہلے بھی فقیرنے لکھا تھا کہ آپ سے بہتر کون ہے ۔ بہیشہ دل کی قضے کے لئے کوئی اور نگرانی آپ ہی کی طرف دہتی ہے ۔ آپ سے بہتر کوئ ہے۔ بہیشے کے لئے کوئی اور نگرانی آپ ہی کی طرف دہتی ہے ۔ آگرہ میں آپ کے بیٹھنے کے لئے کوئی وجوز میں ہوتی اگرچہ قرب و حوار میں ہے ۔ لیکن جب طلاقات سے خالی وجوز میں ہوتی اگرچہ قرب و حوار میں ہے ۔ لیکن جب طلاقات سے خالی میں تو بے اعتبال ہے۔

ہے وہے، مبارہ وہاں نہ دہیں مقیر کو خدائے ارحم اراحین کے مبردکر کے فقیری تقریب پر وہاں نہ دہیں مقیر کو خدائے ارحم اراحین کے مبردکر کے وطن کی طرف جلے جائیں اور وہاں کے مشتا توں کو خوش کریں ارر اگر آپ نے وہاں دہنے کوئی وجدل میں تعتود کی ہوتو وہ امرد مگر ہے۔ والدہ محمد المین کو خدا تو فیق دے ورود ازواقع کی خور اور وحد ازواقع کی خور اور ورازواقع کی خور اور ورازواقع کی خور اور ورازواقع کی خور اس کے دور و در ازواقع کی مدا

جواب نے تکھے تھے، سب کا مطالعہ کیا۔ اگرچ سب میں کچھ کچھ وحشت و کدورت کا مامنا نظرا تا ہے گرامیدہ کہ ہرایک کا ابخام بخیر ہوگا۔ آب اُس کوفرائیں کو استخفاد کے ساتھ ان کا تدادک کیے۔ اس قسم کے واقعات سے آگاہ دہ اور توب واستخفاد کے ساتھ ان کا تدادک کیے۔ دنیاوی مال و متلع اور فانی ذریب و زینت لاشے محفل ہے یعقلمنداس پرفتون اور مبتلا نہیں ہوتا۔ افرت کے احوال کو مزنظر دکھ کر ذکر میں شغول دہنا جا ہیں ۔ یہ کچھ مزوری نہیں کہ ذکر میں لذرت تمام بھی اہوا ور چیزیں دکھائی دیں۔ میسب کے والدولعب اور کھیل کو دہیں وافل ہے۔

مكتوب مكا

### شربیت کا تباع اور شیخ سے عقیدت و مجتت موجود ہوتو ناامیدی گفرہے

سیادت مابرادرم میرمحت الله کامکتوب شریف بینیا- یاس و ناامیدی مقدمات د حالات جوازر استے اضطراد و اضطراب کے درج مقے سب واضح مجوئے ناائمبیدی کفر ہے۔ امیدواد رہنا چاہیئے۔ اگران دوامور میں رسوخ ہوتے خیر نیس ایک صاحب تربید ویرے نیخ طریقت کا ایک صاحب تربید ویرے نیخ طریقت کا کا عتقاد و مجتب ایس اس سے واقعت د ہیں اور تعنی والتی کرتے د ہیں۔ کہ ان دونوں دولتوں میں فتور نه آئے۔ ان کے سوا اور حرجی ہواسان و مسل ہے اوراس کی تلافی ہوسکتی ہے۔ اس سے پہلے بھی آب کواکھا مقاکم بوب آپ مائیور کی سکونت سے بیزاد ہیں توالدا بادمیں وطن اختیاد کرلیں۔ اُمید بوب آپ مائیور کی سکونت سے بیزاد ہیں توالدا بادمیں وطن اختیاد کرلیں۔ اُمید بوب آپ مائیور کی سکونت سے بیزاد ہیں توالدا بادمیں وطن اختیاد کرلیں۔ اُمید

ہے کہ برادک ہوگا۔ مگر آپ نے اس کے برکس بھولیا۔ کیا لفظ مبارک نے بھی آپ کو دلالت نہ کی۔ اب بھی وہی بات ہے۔ آج دات کو نظر آیا کہ آپ کے اسباب کو مائیپورسے المرآبادی طرف لے گئے ہیں۔ آپ وہیں اپنا ویراندافتیا دکرلیں اورلینے اوقات کو ذکر اللی حکمت نہ سے آباد تھیں اورکسی سے بھٹ می نہیں بغی اثبات کے ذکر کو لازم مکر سے اوراس کلمہ کے تکراد سے تمام مرادوں کوسینہ کے میدان سے نکال دیں تاکہ ایک کے سوائی مقصود ومطلوب و مجبوب نہ ہو۔

اکرول ذکر کررنے سے تھک جلتے توز ابن کے ساتھ بوشیدہ طور بر شمروع کریں کبونکہ ذکر جہراس طریق ربینی نقشبند ریں ہیں ممنوع ہے۔ باقی طریق کی وضع وروش آپ کومعلوم ہی ہے۔ جہال مک ہوسکے تقلید کا داستہ نہ چھوٹہ ہیں۔ کیونکہ شیخ طریقیت کی تقلید سے بہت فائد سے اور بطرے ٹمرسے ماصل ہوتے ہیں اور شیخ کے طریق کے خلاف میں سرامن خطرات ہیں۔ اس سے نہ یا دہ کیا میں اور شیخ کے طریق کے خلاف میں سرامن خطرات ہیں۔ اس سے نہ یا دہ کیا کہ جائے۔ والسّلام

مكتوب عط

# زمانهٔ ابنلاء بس مصنرت مجدد کی اینی کیفتیت اورابتلاء کے منافع کا بیان

اَلْحَمُدُیلَه وَسَلَامٌ مَا عَلَیْ عَبَادِهِ الَّذِینَ اصْطَف "السُّدَتِعالیٰ کی حمر اولُس کے برگزیرہ بندوں برسلام ہو "
سیادت بناہ برادرم میر محرفظ ان کوعلوم ہوگا کہ یادان خیراندیش نے ہردنبرطلامی کے بارے ہیں کوششش کی گرکادگرا ورفائرہ مندنہ ہوئی - ہردنبرطلامی کے بارے ہیں کوششش کی گرکادگرا ورفائرہ مندنہ ہوئی - اکھنٹ یو فی مقاصدت کا اللّه سبہ تعالیٰ رہبروہی ہے جوالشر تعاسل کرے "
اس امر سے بشریت کے باعث کی بخری ناحق ہوا اور سینہ میں تنگی الله مہوئی ۔ لیکن کی محرف تن الله میں میں اللہ میروئی ۔ لیکن کی محرف سے وہ سب میرن

اورسیندگی نگی خوشی اور شمرح صدر اسیندگی فراخی اسے بدل گئی۔ اور خاص بقین سے
معلوم ہُوا کہ اگران لوگوں کی ممرا دجو آ ذا دے دربئے ہیں حق تعاسلے کی ممراد کے
موافق سے۔ تو بھرسیندگی نگی اور کدورت بے فائدہ اور دعوسے امجنت کے برخلاف
ہے۔ کیونکہ محبوب کا ابلام اس کے انعام سے لذب با آ ہے اسی طرح اس کے ابلام
ہے معیم متلذذ ہوتا ہے بلکہ اس کے ابلام میں نہا دہ ترلذت با آ ہے۔ کیونکہ محب

كى اپنى مراد اور حظ نفس سى ياكسيى ـ

جب ج تعالی علق بے اس تعلی کا زار چا بہتا ہے توس تعالی کا یہ الدہ مجی تعالی کا یہ الدہ مجی تعالی کا بیت ہے اس تعلی کا نظر بین جمیل بلکر لذت کا سبب ہے اور عب ان لوگوں کی مرادی تعالی کی مراد کے موافق ہے اور یہ مراد کا در یجہ ہے توان لوگوں کی مراد ہی نظر بین لیسندیدہ اور کذب کا موجب ہے کیونکہ اس تعلی کا فعل بھی جو مجبوب کے فعل کا منظر ہے یمبوب کے فعل کی طرح محبوب دکھائی دیتا ہے اور وہ تعنی فاعل بھی اس نظر سے علاقے سے عبالم بادہ نظری محبوب نظام رہوتا ہے یعجب معاملہ ہے کہ جوں جوں اس شخص سے جا اوا وہ متعدد ہوتی ہے تون تون محب کی نظری نے دہ نہ بیا دکھائی دیتا ہے کہ بوئکہ متعدد ہوتی ہے تون تون محب کی نظری نہ نے دہ نہ بیا دکھائی دیتا ہے کہ بوئکہ متعدد ہوتی ہے تون تون محب کی نظری نہ نے دہ نہ بیا دکھائی دیتا ہے کہ بوئکہ انتظام سے داس داہ کے داجا نوں کا کام اگر اور مرکس ہے۔

بین استخص کی برائی جا ہنا اور اُس کے ساتھ بھڑ نامحبوب کی بحبت کے برخلات ہے۔ کیونکہ وہ شخص درمیان ہیں صرف محبوب کے فعل کا اُنینہ ہے اور کی پہنیں ۔ وہ لوگ جو اُزار کے دَرہے ہیں ، باقی خلائق کی نسبت فقیر کی نظری مجوب دکھائی دیتے ہیں ۔ اُپ یا دوں کو کہ دیں کرسینہ کی تنگیوں کو دُور کریں ۔ اور ان لوگوں کے ساتھ جو آزار کے دَرہے ہیں وہمنی اور بھالا نہ کریں بلکرانہیں جا ہیں کے ساتھ جو آزار کے دَرہے ہیں وہمنی اور بھالا نہ کریں بلکرانہیں جا ہیں کے ساتھ جو آزار سے دَرہے ہیں وہمنی اور بھالا نہ کریں بلکرانہیں جا ہیں کے ساتھ ہو آزار سے دَرہے ہیں وہمنی اور بھالا نہ کریں بلکرانہیں جا ہیں کے ساتھ ہو آزار سے دَرہے ہیں وہمنی اور بھالا نہ کریں بلکرانہیں جا ہیں کے ساتھ ہو آزار سے دَرہے ہیں وہمنی اور بھالا نہ کریں بلکرانہیں جا ہیں کے ساتھ ہو آزار سے دَرہے ہیں دی ہیں دی ہو اُن میں اُن م

كدان كے نعل سے لنزت مال كريں ۔

ہاں تُجونکہ ہم کودُعاکا امرہے۔ اورح تعاسلے دعاوالتجا وتعترع وزاری کو لیسندکر تاہیے اس سلتے بلیہ ومعیسبت کے دفع ہوسنے کے لئے دُعَا اورعِفووعاً بِت کاسوال کریں۔ اور بہ جوعفیب کی مورت کی گئی ہے وہ اس لئے ہے کہ غفیب کی حقیقت بیش کے مند کی تحقیقت بیش عین ارحمت بی خفیب کی اس صورت بیس محتب کے اس قدر فائد کے اور نقیعہ کے جی جو بیان سے باہر ہیں۔ نیز غفیب کی مورت ہیں جو دوستوں کو عطافہ اے جی منکولوگوں کی خلابی ہے اور ان کی ابتلاء و ازائش کا باعث ہے۔ عطافہ اے جی منکولوگوں کی خلابی ہے اور ان کی ابتلاء و ازائش کا باعث ہے۔ بیوں کے کہ انہوں نے کہا ہے کہ عادوت کے لئے ہمت نہیں بعبی وہ ہمت ہوں کے کہ انہوں نے کہا ہے کہ عادوت سے سلوب ہے۔ کیونکہ عادون جب بلیے کو معلوم بلیے کہ وفع کرنے کے لئے ہو۔ عادف سے مسلوب ہے۔ کیونکہ عادون جب بلیے کو محبوب کی مراد تھتو دکرتا ہے تو اُس کے دفع کرنے کے لئے کس طرح ہمت کر سے اور اس کو کیوں دفع کہ سے آگر چربظاً کہا اس بلیہ ہے۔ وفع کرنے کی دُعا فہ بان بم بلاقا ہے لیکن وہ صرف دعا کا امر کوالا نے کہا ہے۔ درحقیقت کم پہنیں چا ہمتا۔ اور جو کھی آگرے اس سے لذت پا قاس بے دوالت اختیاد کی ۔ وفا کہ میں اقبع المحد علی۔ رسلام ہواً س شخص برجس نے بیا رسیا ہواً س شخص برجس نے بیا رسیا ہواً س افعی ہوا ہوا۔ اور جو کھی آگر ہے اس سے لذت پا قاس نا فعی اور اس ان خوال سے انہ میں اقبع المحد علی۔ رسلام ہواً س شخص برجس نے بیا رسیا ہواً س خوالہ کی ۔ وفا میں اقبع المحد علی۔ رسلام ہواً س شخص برجس نے بیا رسیا ہواً س خوالہ کا میں اقبع المحد علی۔ رسلام ہواً س شخص برجس نے بیا اس ان خوالہ کو ان ان اور ان کو کو کی ان ان اور جو کھی آگر ہے اس ان خوالہ کی ۔ وفا کہ ان اقب المد علی میں اقبع المد علی۔ درسان اقباد کی دولی ان اور جو کھی آگر ہو ان سے اور اس کو کھی کے دولی کے دولی کی دولی کے دولی کو کھی کی دولی کے دولی کی دولی کے دولی کے دولی کی دولی کے دولی کی دولی کو کھی کے دولی کے دولی کے دولی کے دولی کے دولی کی کھی کی دولی کے د

#### مکت<u>ی</u>ب <u>۱۲</u>

كبهي كيانوالأس كمريدون بن ظاهر بوتي ب

کی جس طرح کمائینة تخص کے تفیہ کمالات کے حال ہونے کی طوف دلالت کرتا ہے اور اس کے بوشیدہ ہمنروں کوظاہر کر دیتا ہے ہقصوداحوال کا حال ہونا ہے اور ان احوال کا جانا ایک علیٰ دولت ہے یعبن کوریعلم دیتے ہیں اور بعض کو نہیں دیتے ہیں اور بعض کو نہیں دیتے ہیں دونوں صاحب ولایت اور قرب میں برابر ہوتے ہیں۔ مِنَّا مَنَ عَلِمَ وَ مِنَّ جَهِلَ لهم میں سے ہے جو جانا ہم ہیں سے ہے جو جو بانا ہے اور ہم میں سے ہے جو نہیں جانا ہے اس گروہ کے نزدیک مقردا ور مانی ہوئی بات ہے۔ ہی جو جو نہیں جانا کا علم نہ ہونے سے آذردہ نہ ہوں ۔ کوشش کریں کہ احوال این اور اللہ میں کہ احوال کا علم نہ ہونے سے آذردہ نہ ہوں ۔ کوشش کریں کہ احوال میں ہوں۔ بلکہ احوال سے گزد کم احوال کے بھیرنے والے رحق تعالے ) کے سامۃ واصل ہوں ۔ بلکہ احوال سے گزد کم احوال کے بھیرنے والے رحق تعالے ) کے سامۃ واصل ہوں ۔ بلکہ احوال سے گزد کم احوال سے گزد کم احوال سے گزد کم احوال سے گزد کم احوال سے گزد کر احوال کے بھیرنے والے رحق تعالے ) کے سامۃ واصل ہوں ۔ بلکہ احوال سے گزد کم احوال سے گزد کم احوال سے تعالی سے تعالی ہوں ۔ بلکہ احوال سے گزد کم احوال سے تعالی سے تعالی ہوں ۔ بلکہ احوال سے گزد کم احوال سے تعالی سے تعالی ہوں ۔ بلکہ احوال سے گزد کم احوال سے تعالی سے تعالی ہوں ۔ بلکہ احوال سے تعالی سے تعالی سے تعالی سے تعالی سے تعالی ہوں ۔ بلکہ احوال سے تعالی سے

احوال کاعلم اگرمریدوں کے واسطر کے بغیر بیسرنہ ہو تواسی پر قناعت
کریں کہ ان کے آئینوں میں مطالعہ کریں اور مظہوں کے ذریعے حظ حال کریں۔
احوال مال ہونے جا ہمیں اور ان احوال کا علم اگر بلا واسطر میسرنز ہو توامید ہمو تا ہے۔
کہ وسید سے مال ہموجائے گا۔

مكتوب مكا

# عقائد، عبادات اورنصون سيمتعلق اليب المم المحتفق اليب المحتفق اليب المتوب كرامي

جانناچاہئے کم حق تعاسلے معملی الاطلاق ہے۔ اگر وجود ہے تواس کا بخشا ہُواہے اور اگریقا ہے تواس کی عطامے۔ اور اگریفاتِ کا ملہ ہیں تواسی کی دھمت شا ملہ سے مہل ہیں۔ دندگی اور توانائی، دیجھنے اور شننے اور کینے کی دھمت شا ملہ سے مہل ہیں۔ دندگی اور توانائی، دیجھنے اور شننے اور کینے کی طاقت سے اسی کی طرف سے ملی ہے اور بہ طرح کے انعام واکرام جوجود شمارسے باہر ہیں، سب اسی کی طرف سے بہنچے ہیں۔ وہی تنی اور تنگی کو دور کرتا ہے۔ وہ ایسا در اق ہے کہ تا ہے۔ وہ ایسا در اق ہے کہ تا ہے۔ وہ ایسا در اق ہے کہ

این کمال مهر با فی سے گن ہوں کے باعث بندوں کی دوزی کو بند نہیں کرتا ۔ وہ ایساستا دسے کہ اپنی ندیا دہ عفو و درگذر سے براتیوں کے ادتیاب کے باعث بندوں کی بردہ دری نہیں کرتا ۔ وہ ایسا حلیم ہے کہ ان کے عذاب ومواخذہ میں جلدی نہیں فرماتا اور وہ ایسا کریم ہے کہ اپنی عام مجششش کو دوست و کشمن سے بہا نہیں دکھتا ۔

سے ہیں یں رہیں۔ ان تمام نعمتوں بیں سے اعظم اوراجل اوراعزّ واکرم نعمت اسلام کی طرف دعوت کرنا اور دارالسّلام کی طرف ہوا بین کرنا اور صفرت سیدالانام علیہ صلاحہ اورائی کی متابعت کی طرف را ہمائی کرنا ہے جس بردائمی ندندگی اور مہیشہ کی لذّت و نعمت اور لقاء ورصنائے مولی حقیقان موقوف ہے۔

رسے یک میں زبان شود ہر موئے کی شکروے از ہزا دنتوانم کرد ترجہ: اگر ہر بال بیں میرے زبان ہو

نه پیریجی شکر کچه مجه سے عیاں ہو

ش بنین کی عقل کی برا بہت منع کے شکر کے واجب ہونے کا صح کرتی ہے اوراس کی تعظیم و تحریم کولازم جانتی ہے۔ سب سب حق تعاسلے کا شکر جونوم حقیقی ہے عقل کی بدا برت سے واجب ہوا اوراس کی تعظیم و تکریم منروی ہوئی یونکوی تا کا کمال تقدس و تنزہ ہیں ہے اور بند ہے نہا بت گندگی اور الودگی ہیں ہیں۔ کمال بیمنا بستی سے کیامعلوم کرسکتے ہیں کہن تعاسلے کی تعظیم و تکریم کس امریں ہے۔ بسااو قات ایسا ہو تا ہے کہ بند سے بعض امور کا اطلاق اس باک جناب بہت سے اس میں جناب بہت سے کہ بند سے بعض امور کا اطلاق اس باک جناب بہت سے سے کہ بند سے بعض امور کا اطلاق اس باک جناب بہت سے سے کہ بند سے بعض امور کا اطلاق اس باک جناب بہت سے سے کہ بند سے بعض امور کا اطلاق اس باک جناب بہت سے سے کہ بند سے بعض امور کا اطلاق اس باک جناب بہت سے سے کہ بند سے بعض امور کا اطلاق اس باک جناب بہت سے کہ بند سے بعض امور کا اطلاق اس باک جناب بہت سے کہ بند سے بعض امور کا اطلاق اس باک جناب بہت سے کہ بند سے بعض امور کا اطلاق اس باک جناب بہت کے بند سے بعض امور کا اطلاق اس باک جناب بہت کے بند سے بعض امور کا اطلاق اس باک جناب بہت کے بند سے بعض امور کا اطلاق اس باک جناب بہت کے بند سے بعض امور کا اطلاق اس باک جناب بہت کے بند سے بعض امور کا اطلاق اس باک جناب بہت کے بند سے بعض امور کا اطلاق اس باک جناب بہت کے بند سے بعض امور کا اطلاق اس باک کے بند سے بعض امور کا اطلاق اس باک کے بند سے بعض امور کا اطلاق اس باک کے بند سے بعض کے بعض کے بند سے بعض کے ب

اورلپندیده جانتے ہیں بھی درختیقت وہی تعالے کے نز دیک مکروہ ہوتاہے اور جس و تعلیم خیال کرتے ہیں وہ توہین ہوتی ہے اور جس کو تکریم تفتور کرتے ہیں وہ سے تا ہوت کریم تھیں کرتے ہیں وہ

میں دب کے کہ تو تعالے کے تعظیم و تکریم اسی کی جزاب پاک سے مستفاد منہ ہمو سے ہیں دب کے قابل نہیں ہموتی کیونکہ وہ محد جو مندوں کی اپنی طرف سے ہے وہ سراس ہی عبادت کے قابل نہیں ہموتی کیونکہ وہ محد حق مندوں کی اپنی طرف سے ہے وہ سراس ہجو ہے اوران کی مدح نری قدی ہے۔ حق تعالی تعظیم و توقیرو تکریم جراس بادگاہ سے ہمیں پہنچی ہے وہ بھی شریعیت حقہ میں بیان ہو حبی مربعیت حقہ میں بیان ہو حبی سے واورا کر ذبانی شنا ہے۔ اورا کر ذبانی منا ہے۔ اعتمال کو افعال کو مجمی صاحب شریعیت نے منا ہے۔ اعتمال کو افعال کو مجمی صاحب شریعیت نے منا ہے۔ مفعل طور سر بیان فرما دیا ہے۔

لیں حق تعالیے کے شکر کا ادا کرنا شریعیت کے بالانے بین نحصر ہے خواہ وہ شکر قلبی ہویا برنی ، اعتقادی ہو یا علی حق تعالیے کی و فظیم وعبادت جو شریعیت کے برخلاف ادا کی جائے وہ اعتماد سے لائتی نہیں ، بلکہ لساا و فات اسی عبادت سے ضدحال ہوتی ہے اور وہ وہمیتہ نئی در حقیقت نبرائی ہوتی ہے۔ بیس بیان مذکور کے ملاحظہ سے عقل کے نزد کیا ہی شریعیت کے موافق عمل کرنا واجب ہے اور اس کے اتباع کے بغیر نعم تعالیے کے شکر کا اداکر نامشکل ہے۔ شریعیت کے دو جزد ہیں ، ایک اعتقادی دو سراعملی ۔

اعتقاد دین کااصل ہے اور عمل اس کی فروع یوشخص اعتقاد کامنکر ہو وہ ابل ہجات ہیں سے خمال کی تقور ہو اس کے تی ہیں عذاب افرت سے خمال کی تقور ہو اس کے سین سے اس کے سے اس کے سین اور جس شخص ہیں علی مفقود ہو اس کے سینے ہوات کی اُمید ہے۔ اس کا معاملہ حق تعالیٰ کی مرضی کے سپر دہ ہے بخواہ معاف کر سے خواہ کا بہوں کے موافق عذاب دے دوزخ بی ہمیشہ دہنا اعتقاد اور صروریات دین کے منکر پر مخصوص ہے اور عمل کا مذکر ہے والا اگر جبہ عذاب میں داخل کیا جائے گا لیکن دوزخ کا وائمی عذاب اس کے حق میں مفقود ہے۔ اعتقادیات چونکہ دین کے اصول اور اسلام کی صروریات میں سے ہیں، اس لئے اس کا بیان کیا جاتا ہے اصول اور اسلام کی صروریات میں سے ہیں، اس لئے اس کا بیان کیا جاتا ہے

اورعملیات چونکه فرع ہیں اور ان کی تفصیل بھی درانہ ہے اس لئے ان کی تفصیل کو کتب فقہ سے حوالے کر کے تعمی صنروری عملیات بھی بیان کئے جائیں گئے تاکھا ابو<sup>ں</sup> کو ترغیب ہو۔ انشاء الشرتعالیٰ۔

#### اعتقادبات

(۱) النرتعالے اپنی ذات اقد سی بی موجود ہے اور اُس کی سی اپنی خودی سے ہے۔ می تعالے بیسا کہ تھا اب بھی ویسا ہی ہے گا عدم سابق اور عدم لاحق کو اُس کی پاک بارگاہ کی طرف دا ست نہیں کیونکو وجوب وجود اس مقدس درگاہ کا کمینہ خادم ہے اور سبب عدم اس بارگاہ بزرگ کا محمینہ خاکروب ہے اور حق تعالے ایک ہے اُس کا کوئی ٹھر کی نہیں من وجوب محمینہ خاکروب ہے اور حق تعالے ایک ہے اُس کا کوئی ٹھر کی نہیں من وجوب وجود میں نہ الوہ تیت میں اور در عبادت کے استحقاق میں کیونکہ ٹھر کے کی اور ستقل سے جو وجوب والوہ تیت کے منافی ہے اور حب وہ کافی اور ستقل ہے تو شر کی بریکا داور عبث ہوگا ۔ بریم نیقص کی علامت ہے جو وجوب والوہ تیت کے منافی ہے کا مت ہے جو وجوب والوہ تیت کے منافی ہے ۔

سیس شمر کیے کے نابت کرنے میں دونوں شمریکوں میں سے سی ایک۔ کا نقص لازم آ تا ہے جو شرکت کے منافی ہے ۔ سیس شرکت کا ثابت کرنا شرکت کی نفی کوستلزم ہے اور یہ محال ہے ۔ سیس ٹابت ہمواکہ حق تعاسلے کا

شمر میں محال ہے'۔

(۲) حیات ، علم ، قدرت ، اداد آ ، سمع ، تبعر، کلام ، نکوین بحق تنه کا کی صفات کا ملہ ہیں ۔ ان اسم معنوں کو صفات تدیم ہیں اور حق تنا ہے کی ذات بروجود ذا مدے ساتھ خادج ہیں موجود ہیں جیسے کہ علم واہلی حق شکر اللہ تعالیہ سے سے نزد میس مقرد ہے۔ اہل سنت والجات کے سوامخالف گروہ وی کروہ بھی صفات زائرہ کے وجود کا قائل میں بعثی کہ اس فرقہ ناجیہ ہیں سے کوئی گروہ بھی صفات زائرہ کے وجود کا قائل نہیں بعثی کہ اس فرقہ ناجیہ ہیں سے صوفیا ، متاخرین نے بھی صفات کوذات کا

عين كهام اور مخالفوں كے ساتھ موافق ہو گئے ہيں۔ اگر جير صفات كي نفي سے كنادہ كريتي أنكن أن كاصول اورظام عبادات سيصفات كي نفي لازم آتى ہے مخالفو نے صفات کاملہ کی نفی کو کمال مجمع اسے اور اپنی عقل کے بیچھے لگ کرفصوص قرائی سے مرا پرے میں -الٹرتنا لئے ان کوسیدھے داستہ کی ہوائیت دیناور دوسری مفات يا عتباريهي ياسبير عيه قِدَم آزُلِيَّتُ وَجُوْبُ وَ أَنُوهِيَّتُ وَ چنانچه کہتے ہیں کہت تعالیے جبم وحبهانی نہیں عرمن وجو ہرتہیں ۔مکانی اور زمانی مبی نهیں ۔ حال ومحتل بھی نہیں محدود و متنا ہی مجی نہیں جہست سے بھیت ہے اور نسبت سے بنسبت ہے کفاءت اور شلیت تعین ہمسراور سم اللہ مونا أس كى جناب ياك سيمسلوب سے اور صندست ويدتيت اس بارگا و بلندسے مفقودہے۔ ماں وماب وعورت وبلتے سے پاک ومتراہے کیونکہ ریب مدوت كانشان بي اوران سينقص لازم آناب اورتمام تسم كے كمالات تق تعالىٰ کی جناب کے لئے ٹابت ہیں اور تمام قسم کے نقائص اس در گاہ سے الوب ہیں . غرمن امریمان وحدوث کی صغات جوسم امرانقص وشرارت ہیں،سب اسس کی جناب ياك سيسلوب مجينے ميا تبيس -

مرحق تعالے کلیات وجزئیات کاعالم ہے اور اسراد و نفیہ جزوں کا جانے والا ہے۔ اسمانوں اور زمینوں میں ایک ذرّہ حقیر بھی اس کے احاطه علم سے باہر نہیں ہے۔ ہاں جب تمام اسٹیاء کا پیدا کرنے والا وہی ہے تو ان اسٹیاء کا پیدا کرنے والا وہی ہے تو ان اسٹیاء کا عالم بھی حذور ہموگا۔ کیونکہ خالق کوملق کے علم سے جادہ نہیں بعض برخمت لوگ میں تعالے کوجزئیات کاعالم نہیں جانئے اور اس امرکوا بنی عقل ناقص میں کمال مجھتے ہیں اور ابنی کمال ہے وقونی سے کہتے ہیں کہ واجب الوجود جال شانہ سے مرف ایک ہی جیز صاور ہموکتی ہے اور وہ بھی اضطاله ی مجبوری جال شانہ سے مرف ایک ہی جیز صاور ہموکتی ہے اور وہ بھی اضطاله ی مجبوری حال شانہ ہیں جوجل کو کمال تعتور کرتے ہیں اور اضطار کو اختیاد سے ہو مرک ہمت ہیں اور اضطار کو اختیاد سے دو مری اشیاء کو اور ابنی جمالت سے دو مری اشیاء کو اور ابنی جمالت سے دو مری اشیاء کو حق تعالے کے غیری طف منسوب کرتے ہیں اور عقلی فقال کو اپنے پاس سے بناکم وقت تعالے کے غیری طف منسوب کرتے ہیں اور عقلی فقال کو اپنے پاس سے بناکم

محدثات کوأس کی طرف نسوب کرنے ہیں اور زمینوں اور اُسانوں کے خالق کو معطّل وبریکار سمجھتے ہیں فی فیرکے نز د کیب اس گروہ سے نہ یا دہ کمیداور ہی قوف گردہ کوئی جہان ہیں بیدانہیں ہموا۔

سبحان التُد! تَعِفْ الْإِلَى اللهم لُوك ان بليدوں كو ارباب عقول تعتور كرتے ميں اور اُن كے حجو ہے احكام كونسالام كي اور اُن كے حجو ہے احكام كونسالام كي مطابق خيرال كريتے ہيں ۔

رَبَّنَاكَ لُزِغُ قُلُوْبَنَا بَعُدُ إِذْهَدَ يُتَنَا وَهَبُ لَنَا مِنُ لَدُنْكَ رَحَمَةً النَّكَ انْتَ الْوَهَابُ .

در ما الندتو بولين دے كر مع بمارے دلوں كو فير هان كراور است ابس سے ، مم روحت نازل فرما تور البخشنے والاسم "

(م) می تعادال سے ابریک ایک ہی کلام سے متعلم ہے۔ اگرام ہے تواسی ایک ہی کلام سے متعلم ہے۔ اگرام ہے تواسی ایک کلام سے ہے اور اگر نہی ہے تو وہ می اسی سے ہے اور اگر نہی ہے اور اگر توریب وابخیل ہے تواسی ایک کلام کی دلیل ہے اور اگر ذبور وقرقان ہے تواسی کلام کی دلیل ہے اور اگر ذبور وقرقان ہے تواسی کلام کی دلیل ہے اور اگر ذبور وقرقان ہے تواسی کلام کی دلیل ہے اور اگر ذبور وقرقان ہے تواسی کلام کی دلیل ہوئے ہیں، سب اسی کلام کی تفصیل ہیں۔

مباندل وابد باوجرداس قدر وسعت اور درادی کے وہاں ان واحری بلکہ وہاں ان کی بنی نہیں کیونکہ ان کا اطلاق اس مجی عبارت کی تعلی کے باعث میں میں میں ما در ہوگا ، وہ ایک کلمہ بلکہ ایک موٹ میں ما در ہوگا ، وہ ایک کلمہ بلکہ ایک مرون بلکہ ایک نقط ہوگا ۔ نقط کا اطلاق ہی عبارت کی تنگی کے باعث یہ گیا ہے ۔ وریڈ وہاں نقط ہی تبخی تنشن ہیں ارکھتا جی تعالیٰ کی ذات وصفات کی وسعت بیجونی اور بیجونی اور بیجونی اور بیجونی کی قسم سے ہے اور اس وسعت و تنگی سے جوام کان کی صفات ہیں ، یاک ومنظ ہیں ۔

(۵) مون تعاسل کو بیچونی اور بیچگونگی کے طور مربر دیکھیں گے۔ کہونکہ وہ موسیت جو بیچون سے وہ بھی بیچون ہوگی۔ بلکہ دیکھنے والا بھی بیچونی سے

حظودافر پائے گا تا کہ بے جون کو دیکھ سے ؛ لَا یَحْدِلْ عَطَّا آیا الْصُلُاتِ الْدُ الْمُسَامِعِ مَلَّا الْمُلُكِ الْمُسْمِعِ مَلَا الْمُلُكِ الْمُسْمِعِ مَلَا الْمُلَاتِ الْمُسْمِعِ الْمُعِلِ الْمُسْمِعِ الْمُعِلِي الْمُسْمِعِ الْمُعِلِي الْمُسْمِعِ الْمُسْ

لائن دولت نبود ہر سرے بایمسیما مکشد ہر خرے ترجہ : ترجمہ : مرکب عیلتے نہیں ہرایک سر مرکب عیلتے نہیں ہرایک خر

تعجب أتأسب كرجولوك دولت دوسيت كاايمان نهيس دكھتے وہ اس معادت کوکس طرح ماصل کریں گے ؟ کبونکہ منکر کے نصیب مایوسی اور نا اُمیدی ہوتی ہے اوراس سے زیارہ تعبت کی بیربات سے کہبشت میں دہب اور عیربز دیکھیں۔ كيونك شرع سع جو كجيد بيظا برمفهوم موتاب وه يبى بدك كم تمام ابل برشت كو دیدار کی دولیت مال ہوگی ۔ اور رکیلی نہیں ایا که عبن اہلِ بہشت دیجیس کے اورىعبى يذ دىكيس كي- إن لوكول كيحق بن حفرت موسى على العلوة والسلامك وبى جواب كافى سب جوأنهون في فرعون كيموال مين فرمايا عقا-الترتعاك عفرت موسى عليه الشلام اورفرعون كأحال بيان كرية بموف فرما ماسع:-قَالَ فَعَاكِالُ الْقُرُونِ الدُّولَىٰ ٥ قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَىٰ تَى فِي كِلْاَ سِبْ كُ يَعِينِكُ مَ بِي وَكَ مَينَسَى الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْهُ دُمنَ مَهُدًا وَسَلَكُ كَكُمُ فَيْهَا مُشَيِّلُهُ وَانْزُلَ مِنَ السَّسَاءَ مَاءً ٥ مدكه كريد قرنون كاكياحال سے ؟ كهاكدان كاعلم ميرے رب كے ياس كتاب مي مع ميراوه رب نهين مجول جس في زين كوتمها رسايخ بجمونا بناما أورتها ديدواسيط راست بنائ ورسانون ياني أمّاداً"

جاننا جاہئے کہ ہشت اور ماسوائے ہشت سب می تعالیٰ کے نزدیک برار ہیں کی بین کہ سب اسی کی خلوق ہیں اور ان میں سے میں میں تعالیٰ کے افوار کے طہور کی لیا قت ہے۔ افوار کے طہور کی لیا قت ہے۔ اور بعبن کونیس جس طرح کہ اندینہ می ورتوں کے طہور کی لیا قت ایکھتا ہے اور سی جر میں اس بارگاہ میں شاخہ کی طرف سے مساوات کی سبت کے باوجود فرق اسی طرف سے سے سے

ايى قاعده مادداراً بخاكه خواست منجزوكل منظرف منطوفاست

یاددکھوض جا وہ خداوند برین ہے ظرف ومنطرون و خزوکل نہیں ہے

ترجير:

کنیا بیں دوست واقع نہیں کبونکہ بیمقام اس دولت کے ظہور کی لیاقت نہیں رکھتا ہو شخص و نیا بیں روست کے واقع ہونے کا قائل ہے وہ جموانا اور مفتری ہے۔ اس نے حق تعالیٰ کے غیرکوئ جانا ہے۔ بید دولت اگراس جمان میں میستر ہوتی تو دوسروں کی نسبت معزت کلیم التّرعلیہ القالم ہ والسلام نہ یا دہ مقدار مقد اور بہا درے مفرت بیغم علیہ وعلیٰ آلہ العلوٰة والسّلام جواس دولت سے مشرف ہوئے ہیں تواس کا وقوع دنیا ہیں نہیں ہوا ہے بلکہ ہشت ہیں گئے ہیں اور میں مواہد کے بما مند کو نیا سے کو نیا ہیں نہیں دیکھا بلکہ و نیا ہیں کونیا سے نکل کہ دیکھا ہے۔ اور میں مواہد کے بما تعملی ہوگئے ہیں اور میر دیکھا ہے۔

می تعاملے کے برواکسی کے لئے قدم بعین ہمیشگی نہیں اور بنہ می اُس کے بروا کوئی بچیز قدیم ہوسکتی ہے۔ تمام اہلِ ملت ماسوی الٹریکے مدورث براجماع دکھتے ہیں اور بالاتفاق حق تعالیٰ کےغیر کو قدیم نہیں جانتے اور حوضخص اُن کے قدم کا قائل ہے اُس کو گھراہ اور کا فیرجائے ہیں ۔

ام مجة الاسلام في المالم من المنقد من الفلال بب اس باست كى تقريم كى المام مجة الاسلام في المن الم من الفلال بب الفران لوكوں كے لئے جو اس تعالی كے غير كو جوى قديم مباستے بب كفر كا حتم كيا ہم اور وہ لوگ جو اسمانوں اور ستادوں وغيرہ كے قدم كے قائل بي ان كى تكذیب قران مجيد ميں فرائى ہے ۔ الشرتعالی فرمانا ہے : -

الله الذي نَعَلَى السَّمُ وَالرَّهُ وَالرَّهُ وَمَا بَلِنَهُ مَا فِي سِتَّةِ آيَامٍ اللهُ السَّالِ السَّمُ وَالرَّامُ وَمَا بَلِينَهُ مَا فِي سِتَّةِ آيَامٍ النَّهُ اللَّهُ اللَّ

ور النوتعالی وہ ہے جس نے آسمانوں اور زین کو اور حوکی اُن کے درمیان ہے درمیان ہے جید دنوں ہیں بیدا کیا ہے جو عرش نیٹر کئن ہُوا ۔ درمیان ہے جید دنوں ہیں بیدا کیا ہے جو عرش نیٹر کئن ہُوا ۔ قرآن مجید میں اس فسم کی آئیتیں ہمت ہیں ۔ وہ ہمت ہی ہیوقوفس اور نادان ہے جو ابنی ناقص عقل سے قرآنی نصوص کے مرضلافی کرسے ۔

ن من بوابی ماحس مست حرای مسوی سے برطاف برسے میں افکا الله که نور میں افکا که جست کوئی الله که الله کا الله کا الله کا الله که الله کا الله کا

ری جس طرح بندسے حق تعاسط کی مخلوق ہیں ،اسی طرح بندوں کے فعال محبی اسی کی مخلوق ہیں کہ بونکداس کے غیر کے لئے خلق و بیدا کرنا لائق نہیں اور مکن سے مکن کا وجود ہونا نامکن ہے کیونکہ کس ناطاقتی اور ہے علمی کے ساتھ متقدت ہے جو ایجا دو خلق کے لائق نہیں اور جو کھی بندہ اپنے اختیاری افعال ہیں دخل رکھتا ہے وہ اس کا کسیب ہے جو بندسے کی قدرت واوادہ سے واقع ہو ہے فعل کا بیدا کرنا حق تعاسل کی طرف سے ہے اور فعل کا کسیب کرنا بندسے کی طرف سے ہے اور فعل کا کسیب کرنا بندسے کی طرف سے ۔

بس بنده کافعل اختبادی بمعه بنده کے کسب کے تقالے کی پیدائش ہے اور اگر نبدہ کے فعل میں اُس کے کسب واختیا دکا مبر گز ذخل نہ ہوتو مرتعث روعشہ دارو ملااختیاں) کامکم بیدا کہ سے گا جو محسوں ومشا ہرہ کے برخلاف ہے۔ ہم بداہ تہ بعنی صاف طور برجانے ہیں کہ توش (بداختیار) کا فعل اور ہے اور ہے اور ہے اور ہے اور ہے اور ہندہ کوخل اور ، بندہ کے نعل میں اُس کے سب کو دخل دینے کے لئے اسی قدر فرق کا فی سے می تعالیٰ نے اپنی کمال مہر ما بی سے اپنی خلق کو بندہ کے فعل میں بندہ کے قصد کے بعد بندہ ہے فعل میں بندہ کے قصد کے بعد بندہ مرح و ملامت اور ٹواب و عذاب کے لائق موتا ہے اور قصد و اختیار جوجی تعالیٰ سندہ کو دیا ہے فعل و ترک کی موتا ہے اور قصد و افعی و ترک کی خوبی و برائی کو ابنیا علیم الصاف و السلم دونوں جسیں اکھا ہے اور فعل و ترک کی خوبی و برائی کو ابنیا علیم الصاف و السلم کی زمان برمفصل بیان فرمایا ہے۔

اب اگربنده ایک جمت کواختیا دکرسے تو وه خروری ملامت کے لائق ہموگا یا مرح و تعربین کے قابل - اور شک نہیں کئی تعالی نے بنده کو اسی قدر تکدرت و اختیا لد دیا ہے جس سے اوامر و نوا ہی کو بجالا سکے میں منوری میں کراس کو قدرت کا ملحظا کی جاتی اور بورا بورا اختیار دیا جاتا ہو کچوا ورس قدر جائی ہے تھا دیے دیا ہوا ہے ۔ اس کا منگر بدا ہست و صراحت کا مخالف ہے اور اس کا دل ہمارہ ہے کہ فریعت کے بجالا نے میں عاجز اور در ما ندہ ہے : اور اس کا دل ہمار کہ تربیعت کے بجالا نے میں عاجز اور در ما ندہ ہے : گہر کہ کہ اکھ شرک پئی تما تدعی ہے آگی ہے ۔

در مشرکوں بروہ اُمرتیس کی طرف توان کو بلاتا ہے بہت مجا دی ہے '' یہ سٹندعا کلام کے بوسٹیرہ مسائل میں سے ہے۔ اس مسئلہ کا نہا بہت تمرح وبیان ہی ہے جوان اوراق میں کھاجا جا کا ہے ۔ وبیان کی ہے جوان اوراق میں کھاجا جا کہ ۔ واللہ شہرتھا نَد' المُحَوَفِقُ ۔

در الشرتعاسك توفيق دينے والاسم "

جو کچھِ اہلِ حق نے فرما یا ہے اُس برایان لانا جائے الار بحث و مکرادکو حجود دینا جا ہے ہے الار بحث و مکرادکو حجود دینا جا ہے ہے

بروديي به جيب مركب توال ناختن كرجا بإسپر بإيدا نداختن ترجمه : براك جا مناسب نهين حمله كرنا كراك جا مناسب مناسب سط درنا كراك و اكثر جهون سے مناسب سط درنا

تمام انبیا و علیه العلوة والسّلام کے ساتھ ایمان بانا جا ہیں اورسب کو معقوم بینی گناہ سے باک اور راست کو جا ننا چا ہیئے ۔ ان بزرگواروں میں سے ایک را ایمان نہ لانا گویا ان تمام مرایمان نہ لانا ہے کیونکہ ان کا کلم تنفق ہے اور آن کے دین کے اصول واحد ہیں جھنرت عیسے علی نبینا وعلی القلوة والسّلام جو آسمان سے نزول فرائیں گے تو حصرت خاتم الرسل علیہ وعلیهم القلوة والسّلام کی تمریوت کی متابعت کریں ہے۔

حفرت خواج محمد بارسما جوصفرت خواج نقشبندق س متر ہما کے کامل خلفاء میں سے ہیں اور بڑسے عالم اور محدث جی ہیں۔ اپنی کی بے صول ستہ میں معتبر نقل بیان کرستے ہیں کہ حفرت عیسے علی نبتینا وعلیہ انصلوۃ والسّلام نزول کے بعد امام ابو حنیفہ دسنی الشرتعا لیے عذہ کے مذہب برعمل کریں سے اور ان کے ملال کو حلال کو حلال اور ان کے حوام موانیں گے۔

وم) فرشتے حق تُنعالی کے بزرگ بندسے ہیں اور حق تعالے کی رسالت و تبلیغ کی دولت سے ہیں اور جس جنرکا ان کوامر ہے بحالاتے ہیں یحق تعالیم کی رکھی اور نافر افرانی اور ندن ومرد کی رکھی اور نافر افرانی اور ندن ومرد

وتوالدوتناس سے پاک ہیں جن تعالے کی گذاہیں اور محیفے انہی کے ذریعے ناذل ہوئے ہیں اور انہی کی اما نت بڑعو ظوما مون دہے ہیں۔ ان سب برامیان لانا دین کی عزوریات میں سے ہے اور اُن کوستجاجا ننا اسلام کے واجبات میں ہے ہم مورا بلی تن کے نزدیک خاص انسان خاص فرشتوں سے افعنل ہیں۔ کیونکان کا وصول ہا وجو دعوائق اور موانع کے ہے اور فرشتوں کا قرب بغیر مزاحمت وممانعت کے ہے۔ اور فرشتوں کا قرب بغیر مزاحمت وممانعت کے ہے۔ تبدیح و تقدیس اگر برج قد سیوں کا کام ہے۔ نیکین جما دکواس دولت سے صافق جمع کرنا کا مل انسانوں کا کام ہے۔ اللہ تعالی خرماتا ہے :۔

وصول اللہ اللہ اللہ کہا جائے ہوئین ہا مُوالِم مُو اَنْفُر سِمِهُ مُعلَى الْعَاعِدِيْنَ دَدَجَةً وَ عَدَ اللّٰهُ الْمُحَمَّدَيْنَ اللّٰ اللّٰهِ الْمُحَمَّدُيْنَ اللّٰهِ الْمُحَمَّدُيْنَ اللّٰهِ الْمُحَمَّدُيْنَ اللّٰهِ الْمُحَمَّدُيْنَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہ اللّٰہُ اللّٰہ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ

در التدتعالى في الون اور جانون كے ساتھ جماد كرنے والوں كو بيجھنے والو بركئى درجے فضيلت دى ہے اور بہرا مكيب كوحسنى بعينى اعلے

مزا کا وعدہ دیا ہے "

روای مخبرصادق علیہ انصالوۃ والسّلام نے قبروقیامت اور حشرونشراور دوئرخ وہبشت کے احوال کی نسیت جو کمچپر خبردی ہے سب بسے ہے۔ افریت بہر ایمان لانا الٹر تعالیٰ کے ایمان کی طرح اسلام کی صروریات میں سے ہے۔ افریت کامنکر مذیر مرمد میں اوقیام ساف

صانع کامنحرسے اور طعی کا فرسے ۔

قبر کاعذاب اوراس کی تنگی وغیرہ حق اس کامنکر اگرچ کا فرنس ہمیں بھی عزی صروب کے بیونکہ اما دسی شہورہ کامنکر ہے۔ قبر حوبکہ دنیا واخرت کے درمیان برزخ ہے اس لئے اس کاعذاب میں ایک کیا ظریعے دنیا کے عذاب کے مشا بہ ہے جوانقطاع پذریعی ختم ہمونے والا ہے اور ایک اعتبارے عذاب افرت کی ماندہ ہے جوعذاب افرت کی مبنس سے ہے۔ اس عذاب کے مذاب افرت کی مبنس سے ہے۔ اس عذاب کے ذیارہ قرصتی وہ لوگ ہی جوہنی اس عیر ہمنی نہیں کرتے اور نیروہ لوگ جولوگوں کی مبنی اور ایک اور ایک جولوگوں کی مبنی اور منیروہ لوگ جولوگوں کی مبنی اور منی کورت کی مبنس سے ہے۔ اس عذاب کے کہ مبنی اور منی کرتے ہیں ۔

ردد) قبرین محرونکیر کاسوال حق ہے۔ قبریس بیر برا بعاری فقنداور آنواکش ہے۔ قبریس بیر برا بعاری فقنداور آنواکش ہے۔ معرفت تعالیٰ عابت قدم دیکھے -

قيامت كادن حق مع اور منرورات والاسب أس دن أسمان ياره ياره ہوجانیں گے، ستادے گرجائیں گے۔ زہن وہیا الم مکوسے مکوسے موکز سیاف و ومعدوم ہومائیں گے۔ جیسے کنصوص قرآنی ظا ہرکرنی ہیں اور تمام سلای گروہوں كا اجماع اس برمنعقد ب، أس كامنكركا فرب، الرَحيمقدمات موموم سايي کفرکی تسویل کرے اور نا دانوں کو راست سے برکائے اس دن قبروں سے أعطنا اوربوسيره بلاول كازنده موناحق بء اوراعمال كاحماب مونا أورميران كاله كهاجمانا اورعمل نامون كاأثه كرائا اورنسيجون كودائيس بإنتقرمين اورئيرون كو بائيس ماعظ بين عمل ناموں كا ملناسب حق سنے اور كيل صرا ط جوكشت دوزخ برر رکھی جائے گی اور وہاں سے گزد کر شتی بہشت میں جائیں گے اور دوزخی اس مجسل کردوزرخ می گرس گے اتن سے ربیب امور ہونے والے ہیں مخرصادق نے ان کے واقع ہونے کی سبت خبردی سے ان کوبے توقف قبول کر لین چلہ بیخ اوروہ می باتوں سے شک و تردید ہذکرنی جا ہیئے ۔ اور میسا ٰاٹٹکٹر الرَّسُولُ فَخُدُونُ وَ رَجُوكِيهِ وَسُولَ تَهادي سَائِمَ لَا يَاكُسُ كُوبِيَرُ لور نَص

شَفَاعَتِي لِا حَلِ ٱلكَبَائِرِ مِنَ ٱلْمَبِي .

دویعی میری شفا حت میری است کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لئے ہے ! دوزرخ کا عذاب اورجنست کا عیش وادام حق ہے۔ حساب کے بعد کا فرہیشہ کے لئے دوزرخ کے عذاب میں دہیں گے اور مون ہمیشہ کے لئے جنست کے عیش وارام میں رہیں گئے۔

مؤمن فامق اگرچه اپنے گن موں کی شامت سے کچھ مدت کے لئے دوز خیں جائے گا اور گنا ہوں سے کھیا مات سے کھیے مدت کے لئے دوز خیں جائے گا اور گنا ہوں سے موا فق عذا ب بائے گا نیکن دوز خیر ہی ہمیشہ ند دہے گا کھی میں مفقود ہے جس سے دل میں ذرہ مجرا بیان ہوگا وہ دوزخ میں ہمیشہ ند دہے گا اس کے کام کا ابخام دحمت براور اُس کا مقام جنت میں ہوگا ۔

ايان وكفر كامدارخاتم مربب - بسااوقات ايسابهى موتاب كدتما عمر ان دونون معتول بين سعائي كما تقومتصف دمتاب اوراخ الأس ك ان دونون معتول بين سعائي معاني كما تقومتصف دمتاب اوراخ الأس ك صديب بل جمالاً جمع - إنّ ما المعالمة عبر بين المنافقة المعتبر بين المنافقة المعتبر بين المنافقة المعتبر المعتبال فالمته برب ك مُنتَ المعتبال فالمته برب ك مُنتَ المعتبال فالمته برب ك مُنتَ المعتبال فالمته المعتبال فالمته المعتبال فالمتبال فالمتها المعتبال فالمتها المعتبال فالمتها المعتبال في المنافقة المعتبال في المنافقة المعتبال في المنافقة المعتبال في المنافقة المتبال في المنافقة المتبال في المنافقة المن

رد یاالند تو برایت دے کر بھادسے دِلوں کو میرما نہ کداور اپنے باس سے ہم پردمت نا ذل فرمار تو ٹرا بخشنے والا سمے "

(۱۲) ایمان مراد مهت تعدیق تلبی سے ان امود کے ساتھ جودین سے مروت اور تواتر کے طور پر ثابت ہو جی ہیں اور زبا نی اقراد مجی ان امور کے ساتھ خودین سے مرائیان اور آخرت بر ائیان لانا جی میں اور انبیا دکوام اور ملائک عظام بر ائیان لانا اور آخرت بر ائیان لانا جب ادکا حشر ہوگا۔ دوز خ و بہشت کا دائمی عذاب و ادام ہوگا۔ اور زن و بہشت کا دائمی عذاب و ادام ہوگا۔ اسان مجہ جائیں گے۔ ستاد ہے گرجائیں گے۔ زمین و بہا ڈریزہ دیزہ ہوگا۔ اور مال کی ذکو ق اور در معنان کے دوز ہے۔ اور داستہ کی توفیق حال ہونے پر اور مال کی ذکو ق اور در معنان کے دوز ہے۔ اور داستہ کی توفیق حال ہونے پر ایست اللہ کا خرافر من ہے۔ اور ایمان لانا کہ شراب کا پینا، ناحق قتل کرنا، بیت اللہ کا نافر مانی، جوری، ذنا، متیم کا مال کھانا، سود کا مال کھانا، وغیرہ حوام ہیں جودین کی مؤودیات میں سے ہیں اور توا تر کے ماتھ نا بہت ہیں۔

بودین میرودیات براست بی برار را ارتصاف با بات این می این می اور کافر (۱۲۷)مؤن گناه کبیره کے کرنے سے ایمان سے خاارج نہیں ہو تا اور کافر نہیں ہو تا یمبیرہ کو صلال جا ننا گفر ہے اوراس کا کرنافستی ہے۔

بین ہو ما یہ بیرو موس سرم ما نما جا ہیئے یہ بعنی اپنے ایمان کے بہوت و تخفق کا افراد اپنے اپنے ایمان کے بہوت و تخفق کا افراد کرنا چا ہیئے ایمان کے بہوت و تخفق کا افراد کرنا چا ہیئے ۔ کیونکہ اس میں شک پایا جا اقام ہے اور ایمان کے بہوت کے ساتھ منا فات ادکھ قام ہے اگری استنا ، کوخاتمہ کی طون اوج کرتے ہیں جو بہم ہے لیکن بہوت حالی کے شبہ سے جس کا فائی ہیں رہی احتیاط شک و شبہ کے ترک میں ہے ۔

خَصُنَعَةً إِنَّ تَبِكُرٍ مِ

در لوگوں میں سے کوئی الیساشخص نہیں حبس نے مجھ برابو کر مین ابو تحافہ اللہ سے طور کر مال وجان میں احسان کیا ہو۔ اگر میں کو دوست بنانا چاہتا تو ابو کر اللہ کو برا کا لیکن اسلامی دوستی افغنل ہے۔ اس مسجد میں ابو مکر شکے در یجے میں سب کو بری طون سے بند کر دو "

يسول التُرصِّتِي التُرعِلِيهِ وسِلم نِ فَرَا يَاسِب :-إِنَّ اللهُ بَعَضَىٰ اِلدِّكُمُ فَقَلْتُمُ كَذَ بَبَ وَقَالَ البُوَّبَةِ صَدَفَّتَ وَاسَا فِي اللهِ فَهِلُ انْتُعُرَ قَالِكُونَ لِيُ صَاحِبِي -بِعَفْسِه وَمَالِهِ فَهِلُ انْتُعُرَ قَالِكُونَ لِيُ صَاحِبِي -

رد اکٹرتوالے نے مجھے تمہاری طرف جمیع، تم نے مجھے جھٹلایا اور ابو کرنے میری تعدیق کی اور ابنی جان و مال سے میری ہمردی اور مخواری کی کیاتم مرح

كتيميرا دوست نبين تھوڑتے " اسعل الترصلي الترعليه وسلم في فرما بالمست :-كُوكُانَ بَعْدِى نَبِيًّا لَكَا لَنَ عُمُرًا بَنِ النَّعَطَاجِ -دد أكرميرك بعد كوفي نبي بهوا توعمر ابن حطاسب موتا " حضرت اميرالمومنين على رصى الترعينه في فرما ياسب كرحضرت ابوركم وصفرت عرص اس است می سب سے افغال میں بوکوئی مجھے ان رفضیلت دے وہ فری بع كير اس كواستف كور الكافول كاجتنع مفترى كول كاستے بير . معزت جرالبشر السائرة والسلام كامى ب كدرميان الرائي مجركرون كو نیک ومبر برمحمول کرناچا ہمنے اور تہوا وہوس اور حب جاہ ور پاسست اور طلب دفعت ومنزلت سے دور مجمنا چاہئے۔ کیونکہ ریفس امّا رہ کی رز ملہ اور كمبنغصلتين بي اوران كفس معترت نويالبشر كم محبس بيك ومان مويك عقد البتراس قدركها حاسكتاب كدان لوا في حَلَون مي حوم عرست امروز کی خلافت میں دا تع ہوئے تھے حق حضرت امیر کی ما نب مقا اور اُن کے مخالف خطا بر محقے لیکن بیخطاخطا داجتها دی کی طرح طعن وملامت سے دورہے معرضى كاطرف منسوب كريف كى كيامجال سع ؟كيونكه صحافيسب كسب عدول بي اورسب كي دوايات عبول بي جعزت اميز كيموا فقول اور مخالغول كي دوايا مدق ووثوق میں برابر میں اور الوائی محکوسے کے باعسے کسی برحرح نہیں بهونی رسیس كودوست جاننا جاسية كيونكهان كي دوستي معزرت بغيم علابسام كى دوستى كانتيجه سع اسول التمصلى الترعليه وستمن فرماياس، مَنُ آحَبُّهُمُ فَبِحُبِي ٱحَبُّهُمُ ر در حس نے اُن کو و وسست رکھا اُس نے میری مجتت کے ماعدہ اِن کودوست کھا!' اوران كى نغف وترمنى سے بچنا جا ہيئے كيونكه أن كا بغفن أنحفرن متى الله على وران كانعن سب المول خداصتى التعطيه وسلم سن فرواياس : -مَنْ اَبْغَضُهُ عَ فِبِهِ بَعُضِى آبُغُظُهُ صَدِ مر حِس نے اُن کے ساتھ نغفن دکھا اُس نے کو با بیر بغفن کے باعث اُن

كے ساتھ تغفن ركھا "

ان بزرگوادوں کی تعظیم و توقیریس صفرت نیرالبشم کی تعظیم و توقیر ہے اور ان کی ہے قدری ہے عرض صفرت خوارت کی ہے قدری ہے عرض صفرت خوالبشر علیالم میں میں اسلام کی صحبت کی تعظیم کے جاعب سب کی تعظیم و توقیز کے الانی جا ہے گئے شبائی نے فروا با ہے :

مَا امَنَ بِرَسُولِ مَنْ لَعُرْلِيَ قِرْ اَصْمَا مَهِ \* ـ

مع حس ف اصحاب مى عربت مذكى وه رسول كرساته ايمان نميس لايا "

#### اعمال

اعتقاد کے درست کرنے کے بعداعمال کا بجالا نامجی صروری ہے یہ بیرالیہ الله والسّلام نے فروایا ہے کہ اسلام کی بناء پانچ پی پیروں پر ہے ۔ اق ل : ک اِلگ اِلدّالله مَحَدِّدُ مُنسُولُ الله الله مَل بناء بان عمام باتوں پرائیان واعتقاد محدد سول الله صلی الله علیه وستم کی تبلیغ سعے نا بست ہوئی ہیں صلی کرنا بوصفرت محدد سول الله صلی الله علیه وستم کی تبلیغ سعے نا بست ہوئی ہیں صلیے کہ گزرمی کا ۔

دوسرتے بانچوں نمازوں کا داکن اجودین کاستون ہیں۔

تيسترك مال ى زكوة دينا.

چوسی ماہ مبادک دمعنان کے دوزسے دکھنا۔

بالخوش بيت التُدكاج كرنا .

التُرتعاسك اوراس كرسول برابان لان كوبوب بهد نما معادتوں سے بہتر عبادتوں المستر عبادتوں المرابان كى طرح فى صرّ ذاتة حسن وخوب بهد برخلاف دوم برى عبادتوں كے كمان كاحسن وخوب ذاتى نهيں۔ طهادت كا ملہ كے بعد جيسے كركتب شرح ميں ظاہر بموئ كامپ بحرى كوشسش اور ابہنام سے نماز كوادا كرنا چاہيئے اور قرآت وركوع و سجو داور قوم و حباسہ اور تمام اركان ميں طرى احتياط كرنى چاہيئے تاكہ كامل طور مربادا ہوں اور ركوع و سجو دو قوم و حباسہ ميں كون و طمانيت بين ادام كولازم جاننا جا ہمئے اور شسستى اور سب بروا ئى سے ادار درنى

چەمئے۔ نماز کواول وقت میں اداکریں اور مستی وجہالت سے تاخیر کولیند منہ کمریں . بنده مقبول وہی ہے جومو لاے امر ہوتے ہی اس کا امر بجالائے امرے بجالانے مِن ديركر ناب اوبي اوريكشي مع فقرى فارسى تابي ترغيب القلوة وتيسيل ما وغيره بروقت الني بإس ركيس اورمسائل شرعيه كواك مس سعد يجوران برعمل كري كَتَابُ كُلستان وغيره فقه كى فارسى كتابوك كيمقابله مي ففنول وبكاريس بلكوزودى امرك سامنے لابعتی میں . دین میں جس امرك حابحت اور صرورت ہے اس كوماننا جامية اوراس كسواا ورطون التقات مذكرني جامية -نازته ترجی اس راه کی صروریات میں سے ہے کوسٹس کریں کم ترک نہ ہونے بائے۔ اگرابتداء میں برامرشکل نظراً نے اوراس وقت بدادی میسرن برسيخ تواسف فدمت كادون مي سيسي كواس امرك لي مقرد كري كراس وقت ایب کوجگا دیا کرے اور ایپ کونیندس مندر سفے دے رکیندروزے بعدبداری کی عادت ہوجائے گی اورائس تکلفت وتعمل کی حاجت ندرہے گا-جوتخف يجيلى رات كوبدادم وناجاب أسع جابث كمنا زخفتن كيعدا والثب كوسوماف فاورب بهوده امورمي شغول بهوكرماكتا يزديه معاورسوت وقت توبرواستغفاروالتجاوتصرع كياكرس اوركن مون اورمعاصى كوبادكري-ابنے علیوں اور قصوروں کوسومیں اور آخرت کے مناہے کاخوف کریں آور دائمى دنج والم سع دري اورحق تعاسل كى بادكاه سيعفووم غفرت طلب كري-سوباركلماستغفاردلى توجركسائقدنان برلأس ٱستَغَفِيرُ اللهُ الْعَظِيمَ الَّذِي لَا إِلَهُ اللَّهُ عَلَالُهُ مَا أَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَا الله الله ديكريعني عصرك اواكرن كيعده بمكلم استغفادسوما ربيرهاكرس اورخواه وصنوبهو باید بهواس ککمهاستغفاد کے وردکو ترک نه کریں - صدیث میں آیاہے -مُونِي لِمُنْ وَجَدَفِي صَحِيفَتِهِ إِسْتِنْعُفَا لَأَكَيْسُيرًا -رد مبادک سے وہ شخص حب کے عل نامر میں بہت استغفار ہو " نماز جاشت بھی اگرا واک جائے تو طری اعلیٰ دولت ہے۔ کوشسش کریں کہ كم اذكم دوركعنت نماز چاشت بهيشه ك لي ادا بهوسكيس - نماز جاشست كي اكثر

رکعتبن تہدی طرح بارہ رکعتیں ہیں اور وقعت وحال کے موافق جتن اوا ہوسکیں غنیمت ہے ۔ کوششش کریں کہ ہرفرمن نماذ کے ادا کرنے کے بعدا بہ الکری ٹرمی مجائے۔ حدیث میں ایا ہے کہ جوکوئی ہرفرمن نماذ کے بعدا بتدالکری بڑھے اس کوموت کے سواب شدت میں داخل ہونے سے کوئی جبز نہیں دوکتی -

اللَّهُ عَمَا اَصْبَح بِيُ مِنُ نِعُمَةً إِلَا يَا حَدِمِن خَلَقِكَ فَعِنْكَ وَحُدَكَ اللَّهُ عَدُلُكَ اللَّهُ النَّكَ لُمُ مَا اللَّهُ النَّكَ لُمُ مَا النَّكَ لُمُ مَا النَّكَ لُمُ مَا النَّكُ لُمُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ مَا النَّلُ لُمُ النَّهُ الْمُعَالِينَ النَّهُ الْمُنْ النَّهُ الْمُعَالِمُ النَّهُ الْمُنْ الْمُلِمُ النَّهُ الْمُنْ الْم

رد ماالٹر کی صبح کو حونعمت مجھے یا تیری خلقت میں سے کسی کو پنچی ہے وہ تیری خلقت میں سے کسی کو پنچی ہے وہ تیری م تیری ہی طرف سے ہے نو ایک ہے تیراکوئی شرکیے نہیں میسی تیرے ہی لئے حمد ہے اور تیرے ہی لئے شکر ہے "

اورشام کے وقت الله عواصبح کی بجائے الله عدا صلے کہ بیں اور تمام کری۔ صدیت نبوی میں آیا ہے کہ جوکوئی اس ڈعاکو دن میں بڑھے گا اس دن کاشکر اوا ہوجائے گا اور جوکوئی داست کوبڑھے گا اس داست کا شکر اوا ہموجائے گا۔ اور ورد سکے لئے فردری نہیں کہ طہارت و وہنو کے ساتھ بڑھیں مبکر داست اور دن کواس ورد کوشی وقت جا ہیں بجالائیں۔

مال کی ذکورہ دینا بھی دین کی صرور بات میں سے ہے۔ رغبت ومقت سے ذکوہ کے معارف میں ہینچا ہی دینے۔ حب معرف کے مبرے علیہ کے معارف میں ہینچا ہی جا ہیئے۔ حب معرف حقیقی حب نظر الرامی میں سے ایک معترف فقار و مساکین کو دیں اور میں تم کو اس کے عوض میں بڑا اجرا وراحجی حزادوں کا توجع وہ تخص بہت ہی ہے انصاف اور اس کے عوض میں بڑا اجرا وراحجی حزادوں کا توجع وہ تخص بہت ہی ہے انصاف اور اس مقول سے صفتہ کے اداکہ سے اور اس

کے دینے میں نجل اختیا دکرہے، اس قسم کے توقعت جو شرعی احکام کے بجالانے
میں ظاہر ہوتے ہیں ان کا باعث دلی ہیادی ہے یا آسمانی منزلہ احکام کے ساتھ
دلی تعین رنہ کرنا رصرف کلم شہما دریں کا کہنا ہی کافی نہیں ، منافق بھی اس کلمہ کو کہتے تھے۔
دلی تقین کی علامت دھنا و رغبت سے احکام شرعی کا بجالانا ہے۔ ایک جبیل جو
لکوۃ کے اداکرنے کی نیت بہتی فقیر کو دیں، ان لاکھ جبیل کے فرج کرنے سے ہم ترفق ہے جو اس نیت کے بغیر دیں ۔ کیونکہ اس کا دینا فرص ہے اور اس کا دینا نفل ۔
فرعن کے مقابلہ میں نفل کسی گنتی میں نہیں ہے ۔ کا مشن کہ ان کے درمیان و ہن سبت میں کہ وفرو میں بیشیطان لعین کے
ہموتی جوقط ہوکو دریائے محیط کے ساتھ ہوتی ہے مگر نہیں، پرشیطان لعین کے
مروفر میں ہیں کاوگوں کو فرائفن سے ہطا کرنوافل کی طرف دہنا ئی کرتا ہے اور
مروفر میں ہیں کاوگوں کو فرائفن سے ہطا کرنوافل کی طرف دہنا ئی کرتا ہے اور

ماہ مبادک درمفان کے دوز ہے جی اسلام کے واجبات اور دین کی منرور یات میں سے ہیں، ان کے اداکر نے بین جی طری کوسٹ ش کرنی چا ہیئے اور بے ہودہ عذروں سے دوزہ ترک نذکر نا چا ہیئے بعضرت بیغیر علایالقالوۃ والسّلام سنے فرما یا ہے کہ دوزہ دوزن کی اگ سے دھوال ہے اور اگر بیما دی یا اور سی ضروری انع کے باعث دوزہ قصال ہوجائے تو بلا توقعت اس کی قصنا داداکرنی چاہیئے اور سستی اور غفلمت سے دھیواڑنا چا ہے۔

انسان ا پنے مولی کا بندہ اور غلام ہم سے بھود مختار نہیں ہے۔ اُس کو اپنے مولی کے اوامرونوا ہی کے موجوب نہ ندگائی بسرکرنی جا ہیئے تاکہ نجات کی اُمید ہو سکے اور اگر اسیا نہ کرے گا تو بندہ سکش ہوگا حس کی مزاطرح طرح کے عذاب ہیں۔ اسلام کا با بجوال کن بیت اللہ کا جج ہے۔ اُس کی بست سی شرطیں ہیں جو کتب فقل طور پر درج ہیں۔ شرطوں کے موجود ہونے براسس کا ادا کرنا ضروری ہے جھزت بہنی برالقلوۃ والسلام نے فرایا ہے کہ جج بہلے تمام کن ہوں کو کرا دیتا ہے۔

 اور ثرمی صدودی محافظت کرنی چاہیے اگرسلامتی اور نجات مطلوب مے بیخواب خرگوش کر بہت کہ کانوں میں بٹری دہے گی۔ افرایس دن اس نیندسے جگا دیں گے اور غفلت کی دون اس نیندسے جگا دیں گے اور غفلت کی دون آس نیندسے جگا دیں گے اور غفلت کی دون آس فامن میں وقعت ندامت وصرت کے سوانچھ ماچھ نذائے گا اور خجالت و خوالیں گے۔ اس وقعت ندامت وصرت نزدیک ہے اور آخرت کے طرح طرح کے خداب تیا داور آ افراک اور جی ۔

ایندون آدی اور سپر بی "
عقا مرکے درست کرنے اور شریعت حقرکے مطابق اعمال صالحہ کے بحالا
کے بعد اپنے اوقات کو وکرالئی جھٹ افراس کا بادر کھنا جا ہیئے اور اس کی بادسے
فادغ وغافل نہ ہونا چا ہیئے۔ ظاہر کواگر خلق کے ساتھ مشغول کھیں توجا ہیئے کہ
باطن جی تعالیٰ نہ مونا چا ہیئے۔ ظاہر کواگر خلق کے ساتھ مشغول کھیں توجا ہیئے کہ
باطن جی تعالیٰ خلا کے ساتھ مشغول ہوا وراس کی یا دسے لڈت بانی چا ہیئے ۔
ہمار روح فرات نواجگان قوس سے ہم کے طریقہ میں مبتدی کو یہ وولت فیز کا طن ممل
کی صحبت میں بعلے ہی قدم میں النہ تعالیٰ مال ہوا ہوگا۔ بلکہ کچھانہ کچھانہ کو چھٹے مطاب ہوگا۔
امید ہے کہ آپ کو جی اس بات کا بقین حال ہوا ہوگا۔ بلکہ کچھانہ کچھانہ کو چھٹے ملاہوگا۔
امرز یا دفی کے امید والد رہیں۔ چونکہ حفزات نقشبند یہ قدس سے ہم کے طریقہ میں
افرز ایج نمایت در بدا سے کونکہ ابتداری انتہا کی خبر مل جاتی ہے۔ اس لئے اس طراقی میں
مقور انجی بہدت ہے۔ کیونکہ ابتدا میں انتہا کی خبر مل جاتی ہے۔ اس لئے اس طراقی میں
لئے مزودی ہے کہ خواہ اس کو بہت کچھ ماس ہواس کی نظریں تھوڑا ہی وکھانی

دے دیکین اس کے سکرسے غافل مدرہ ماس کا بھی شکرا داکر سے اور زیادتی کا مجمع طالب دہے۔ ذکر قلبی سے اس کا بھی شکرا داکر سے اور زیادتی کا مجمع طالب دہے۔ ذکر قلبی سے اس کا قصودیہ ہے کہ ماسوائے حق کی گرفتا دی وور نہ ہو اعلیٰ جودلی بیما دی ہے ول سے دور ہوجائے۔ جب یک بیگرفتا دی وور نہ ہو ایمان کی حقیقت کا بیتر نہیں لگنا اور شریعت کے اوامرونواہی کے اداکر نے میں سہولت واسانی مال نہیں ہوتی ۔ ب

فكركو ذكرتا ترا جان إست مايئ دل نه ذكررهان است

ترجمہ: ذکر کر ذکر جب الک جان ہے دل کی باکی یہ ذکر رحمان ہے

که ناکه اے میں جا ہیئے کنفس کی لنزت مطلوب نہ ہو بلکہ عبادت کی قوت طاقت کی نتیت سے کھانا کھا تیں ۔ اگر ابتدار میں یہ نبیت مال نہ ہو تو تکفف کے ساتھ اپنے آپ کو اس نتیت بر لائیں اورائی و تصرّع کریں کہ بینتیت مال ہوجائے۔ اسی طرح کیڑا بیننے میں بھی عبادت و نماز کے ادا کرنے کے لئے نہیت و نہ یبائش کی نبیت ہونی جا ہیئے۔ قران مجید میں آیا ہے :

ره برمسجد كنزديب ايني زينت ماصل كرو "

موانع کا بجوم ہے اور رسوم و عادات غالب ہیں جو ننگ و ناموس کے لئے طوری ہیں ریرسب امور شربیت کے مخالف ہیں کمبونکہ شربیت رسوم و عادات کے دفع کرنے اور اس ننگ و ناموس کے دفع کرنے کے لئے جونفس آمارہ کی خواہش سے پیرا ہوتے ہیں وار د ہوئی ہے بیکن اگر التٰرتعالے کی توفیق سے ذکر قلبی پر مہیشگی کریں گے اور پنجوتی نماز کو لیوری شرائط کے سامتھ ادا کریں گے اور شرعی مل وحومت میں تی المقدور احتیا طری ہے تو امید ہے کہ اس امر کا جمال ظاہر ہو جا تیں ہے۔ دومری وحباس سمی فلام ہو جائیں گے دومری وحباس سمی فلام ہو اللہ میں مصل ہو گا اور ریمی بری دولیت ہے۔ مصل موسیح تو اپنے قصور وفقص کا اقراد ہی مصل ہو گا اور ریمی بڑی دولیت ہے۔ مصل ہو گا اور ریمی بڑی دولیت ہے۔ میں مصل ہو گا اور ریمی بڑی دولیت ہے۔ میں مصل ہو گا اور ریمی بڑی دولیت ہے۔

عبر : حسن نے بایاس کوگویا لگنی دولت عظیم اورجس نے کچھ دنہ بایا بالیس دردِ الیم

اس خص سے اللہ کی بناہ جو مذبات اور اپنے مذباب نے سے رنجیدہ مذہ ہو۔
اور کی بنہ کرسے اور اپنے نہ کر سنے سے بہتریان نہ ہو۔ اس اشخص جاہل سرکس ہی ہی حس حس نے بندگی کی دستی سے اپنے سرکوا ورغلامی کی قید سے اپنے پاؤں کو نکال ایسا سے ۔

رُّتَبِنَا ابْنَامِنَ لَدُ نَكَ دَحُمَّةً وَهِبِّئُ لَنَا مِنَ اَمْوِنَا وَشَدُا - « فَالتَرْتُوا بِنِ إِس سے ہم پررحمت نازل فروا اور ہما دیے کام سے مجالاتی ہما دیسے کر "

وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مُنِ اتَّبُعُ الْهُدِى رَسَلام ہُواُس تَخص رَجِس نے ہدایت اختیادی ۔)

## زمانه ابتلاء كالبب اورمكتوب كرامي

ٱلْحَدُدُ لِلهِ مَ بِ الْعَلَمُ بَنِ دَالِمُ الْعَلَى عَلَى حَالِ فِي السَّرَاءِ وَالصَّرَاءِ وَالصَاءِ وَالصَّرَاءِ وَالصَّرَاءِ وَالصَّرَاءِ وَالصَّرَاءِ وَالصَّرَاءِ وَالصَّرَاءِ وَالصَّرَاءِ وَالصَّرَاءِ وَالصَّرَاءِ وَالصَاءِ وَالصَاءِ وَالصَّرَاءِ وَالصَّرَاءِ وَالصَّرَاءِ وَالصَّرَاءِ وَالصَاءِ وَالصَّرَاءِ وَالصَاءِ وَالْمَاءِ وَالصَاءِ والصَاءِ وَالصَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالصَاءِ وَال

اب کامعیفہ شریفہ محربہ بیرے جوسیمان کے ہمراہ ارسال کیا تھا ہہنا ۔
الشرتعالیٰ ایپ کوجزاء نمیردے اب نے لکھا تھا کہ اس سفرسے قصود بعض این مقاصد کا مصل ہونا تھا جن کا حال ہونا مشکل تھا۔ اب امیدوار ہیں۔ فات مَعَ الْعُسُولِيْسُ الله الله مونا کھی سکے ساتھ اسانی ہے بیشک مناعقہ اسانی ہے بیشک مناعقہ اسانی ہے بیشک مناعقہ اسانی ہے دیا۔

ابن عباس رضی التُرعنها فروست ہیں ۔ کُٹُ یَغُلِبُ عَنْهُ کُنْ بَیْنَ بَیْنِ مُرواکِ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ مُنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ اللّ

پر بیب می بی تا جی تا ہوں ہے۔ فقیراپنے احوال بُرِطال کو کیا تکھے اور کیا دوستوں کوبے مزہ کرے تاہم الترتعالیے کا ہزاد ہزاد شکر ہے کہ عین بلایں عافیبت حال ہے۔

فُسْبُحَانَ اللهُ مَنْ جَنِيَعَ يَكِنَ الطَّدَّيْنِ وَقُرَنَ بَسُبِنَ الْمُتَنَا فِي اَنْ وَلَا الْمُدَنِّ الْمُتَنَا فِي اَنْ وَلَا الْمُدَنِّ الْمُتَنَا فِي اَنْ وَلَا الْمُدَنِّ الْمُدَنِّ وَلَا الْمُدَنِّ الْمُدَالِمُ اللهُ ا

كوملاديات

ایک دن فقرقرآن مجید کی تلاوست کرد ما مقاکرید آیس اگئی:
قُل اِن کان آبا و کُمْ وَابْنَاء کُمْ وَ اِلْحَوَانُ کُمْ وَازُوَاجِکُمْ وَعَيْدُوكُمُ وَازُوَاجِکُمْ وَعَيْدُوكُمُ وَازُوَاجِکُمْ وَعَيْدُوكُمُ وَازُواجُکُمْ وَعَيْدُوكُمُ وَازُواجُکُمْ وَعَيْدُوكُمُ وَاللّهُ وَجَهَا وِ مَلْكِنْ تَوْمُ وَلَا لَهُ مَا وَمَلْكِنْ وَمَهُمُ وَجَهَا وِ فِي سَبِيلِهِ وَمَهُمُ وَجَهَا وِ فِي سَبِيلِهِ وَمَهُمُ وَلَا لَهُ مَنْ اللّهِ وَمَهُمُ وَاللّهُ لَهُ يَهُدِى الْعَوْمُ الْفَاسِقِيْنَ وَلَا لَهُ لَهُ يَهُدِى الْعَوْمُ الْفَاسِقِيْنَ وَلَا لَهُ لَا يَهْدِى الْعَوْمُ الْفَاسِقِيْنَ وَلَا لَهُ لَا يَهْدِى الْعَوْمُ الْفَاسِقِيْنَ وَلَا لَهُ لَا يَهْدِى الْعَوْمُ الْفَاسِقِيْنَ وَلَا لَهُ لَا يَهُدِى اللّهُ مَا لَهُ وَلَا لَهُ لَا يَهُدِى اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ لَا اللّهُ إِلَى اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللللل

جمع کئے ہیں اور تجارت جس کے نقصان سے تم ڈدستے ہو اور مکان جن کوتم لیپندگریتے ہو الٹدا ورائس کے دسول اور جہا دفی سبیل الٹر کی نسبت ہم کوعزیز ہیں تو پھرمنتظر ہو کہ الٹر تعاسلے کا امرا جاسئے اور الٹرتعالیٰ فاسقوں کو پھی ہرا ہے نہیں دیتا "
اس آ بیت کر بمیر کے بڑھنے سے ببت گریدا ور نوون غالب ایا۔ اسی اثناء میں اپنے حال کا مطالعہ کیا۔ و بھی اکہ ان تعلق اس ہیں سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ میں اپنے حالی المرب کے سب تلف و نا بچنر ہموجا نیس توکوئی ایسا امر لیپ ندر نہ کرے گاجس اگر سب کے سب تلف و نا بچنر ہمواوران امود کواس امر پر اختیاد رنہ کرے گاجس مکتی جا ایھنگا

اینے مربروں کے دینی احوال کا خیال رکھنا

باقی التماس بیسبے کرجب یادی مادسے ساتھ الند تعالیٰ کے لئے محبت کھتے ہیں توہمیں بھی جاہئے کہ ان کو اندوہ ندکریں بلکہ ناذ کے ساتھ دکھیں اوران کے ظاہری بالحنی احوال کی خبرد کھیں ۔ مدسیت قدسی شہور ہے ؛

یا کہا تحداد کہ ایک می طالب افکن کہ خیاجہ میا ۔
مداسے دا وُد ؛ جب تو کوئی میرا طالب دیکھے تواس کی خدمت کر یہ اس کا نار کہ جا اور لا پروائی اور میں اور لا پروائی اور تنافل کو دُور کرس ۔

مكتقب مهوا جه

# صبراور رصابرقعنا كابيان

اَلْحُدُ لَنَّهِ ثَرَبِّ الْعَالَمُهُ ثِنَ فِي السَّرَّاءِ وَالفَّرَّ آءِ وَ فِي الْعَا فِيكَ وَ وَالْبَلَاءِ و وو رَجُ وَوَشَى اورِ عافيت وبلايس النّدرب العالمين كى حمدسے " اس حجيم جل شائد کاکوئی کام حکمت و مبتری سے خالی نہیں ہوتا ۔ جو کچ اللہ تعالے کہ تاہے اس میں سرامرصلاح و بہتری ہوتی ہے۔

عَسَى أَنْ مَن كُرُهُ وَاللَّهُ يَعْلُمُ وَهُونَ عَنْ يُرْلُكُمُ وَعَسَى أَنْ يَحْتُمُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وو قربیب ہے کہ تم کسی شئے کو تبرا جانوا وروہ تمہارے لئے انجبی ہو، اورکسی شئے کو تم انجہا جانو اور وہ تمہارے حق میں بری ہو، برہات اور تن اور داری مرتم نہیں اور دہ ہ

الشرتعا لي جانما مهم تم نهيس بمانة "

سب اب اس کی بلا برصبر کریں۔اس کی قصنا مربر داصنی دہیں۔اس کی طابت برٹا بت قدم دہیں اور اس کی نافر ا تی سینے تھیں۔ اِنّا لِلّٰهِ و اِنّا اِلْدُيْ مِنَّا جِعَوْنَ ۔ التّٰد تعاسط فروا ما سبعہ :۔

مَا اَصَاحَبُكُرُ مِنْ مُعِيْبَةٍ فَبِعَاكُسَبَتُ إِنْدِيكُمُ وَيَعْفَى عَنْ كَشِهُ دِد

رد جوم میبیت تم کوبنی ہے تہا اسے اپنے ما مقوں کی کمائی کے بات ا ہے اور بہت کومعاف کرتا ہے !

سی این این افعال سے الله تعاسل کے سلمنے توب واستغفالہ کریں اوراس سے عفووعا فیدے طلب کریں ۔

فَانَدُهُ تَعَالَىٰ عَفَقُ يُحِبِّبُ الْعَفَقُ مَدِيكِ اللهِ السَّرَة عاسكِ معاف كرف والاست اورعفوكو دوست دكمتاسك "

اورجهاں یک ہموسکے بلاسے بچیں کیونکہ اس معیبہت سے جوطاقت سے بڑھ کر ہو معباگنا انبیاء علیہ الصلوۃ والسّلام کی سُنست ہے۔ اور ہم عین بلا میں عافیت کے ساتھ ہیں۔ اس باست پر الشر تعاسیلے کی حمسید اور اس کا احسان ہے ۔

#### مكتقب نزع

# شربیبت برانستهامت رکھنااوراینے شخ کو بہرخیر کا وسیدلہ بھناصروری ہے

اَبِ نے اینے اوال و مواجید کی تسبت جو کچے لکھا تھا ،سب واضح ہُوا۔
اَبِ سے ان امور کی ذیا دہ اُمید ہے۔ جو کچے عطا فرائیں منت و اوب سے
قبول کرنا چاہتے اور تفترع و ذادی والتجا والکساد سے ہل مزید کے بجالانے می
ذیادتی اور مقام فوق کا سوال کرنا چاہیے اور احکام ترعیبر کے بجالانے می
بڑی دعا بہت وکو شمش کرنی چاہیے کیونکہ احوال کے معادق ہونے کی
علامت تمریب کی استقامت ہے۔ اس واقعہ کی تعبیر جواب نے عالم مثال سے
ملامت تمریب کی استقامت ہے۔ وَالَا مُوالِی اللّٰهِ سُبْحَانَهُ وحقیقت حال
الشرتعا لے ہی جانا ہے ، چونکہ ایس محب سے ہیں اس لئے
الشرتعا لے کاشکر ہے کہ آپ کی نظر بلند ہے۔ بچوں کی طرح جوز و مونے پر
فرافینہ نہیں ہوتے۔

إِنَّ اللَّهُ سُبِحَانَهُ يُحِيثُ مَعَالِي ٱلْهِمَدِ.

ود الشدتعاك بلند بمتوں كو دوست دكھتا ہے ؟ برا درم ما فظ مهرى على كى تسبب مفرت عيسى على نبتيا وعليالقلوة والسلام كى تربيت كا واقعه مواب نے اكھا مقا- بال ما فظ بهما دے طریق كے ساتھ بهت مناسبت دكھتا ہے يكين اس قدر حا ننا هنرورى ہے كہ دولت اگر جي بعث مناسبت دكھتا ہے يكين اس قدر حا ننا هنرورى ہے كہ دولت اگر جي بظا بہرسى حجم سے بننے درحقيقات اس كوا بنے شيخ كى طرف منسوب كوا جا ہے ۔ تاكم توجم كا قبل براگندہ ند ہوا وركا دخاند ميں خلل ند بط ہے اور سب جگہ سے كوئى فيص بہنے اس كوا بننے بريى سے جا ننا جا ہے كيونكہ وہ مورورت ميں ماع ہے ۔ اور جو تربیت ظا ہر ہموتی ہے درحقیقات اسى كى طرف سے ہے۔ ورجة تربیت ظا ہر ہموتی ہے درحقیقات اسى كى طرف سے ہے۔ ورجة تربیت ظا ہر ہموتی ہے درحقیقات اسى كى طرف سے ہے۔

اس مقام پراکٹرطالبوں کے قدم میسل جاتے ہیں ۔ اس مقام سے بخوبی واقعت ہونا چاہئے۔ تاکہ دیمن معین موقع باکر پراگندہ مذکر ہے۔ آپ نے شنا ہی ہوگا کہ ہرکہ یک جاست ہمہ جاست ، وہرکہ ہمہ جاست ہی جانے بعنی جوایک حگر ہے وہ سب مجگہ ہے اور جوسب حبگہ ہے وہ کسی جگہ میں ۔ مافظ کو دُعا بہنچائیں ۔ والسلام ، السلام ، ا

مكتوب مراح

# آبین إنماله شرکون نجس کی تفسیر اورشکین ایست المشکین میران المشرکون نجس کی تفسیر المشکی المسلاب میرون ایستان کامطلب

اکھندکوللہ وسک من علی عبادی الدین اصطفی ۔ (الشرتعالی کی محرب اوراس کے برگزیدہ بندوں برسلام ہو"۔)
میرے مشفق مندوم انہیں علوم تغسیر سین کے بیعیف سے آپ کا مقعود کیا مقارتفیہ والا آیت کرمیکو ائمہ منفیہ کے موافق بیان کرتا ہے اور بجاست سے شرک اور نوب بو باطن اور بداعتقادی مرادر کھتا ہے۔ اور بیرجوبعدازاں اس نے شرک اور نوب بو باطن اور بداعتقادی مرادر کھتا ہے۔ اور بیرجوبعدازاں اس نے

کہ کہ یہ کہ یہ لوگ بخاسات سے برہنے نہیں کرتے رہے بات آج کل اکثر اہل اسلام میں ہی موجود ہے اور اس باعث سے عام اہل ایما نوں اور کا فروں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوسکتا ۔ اگر بنج اسست سے برہنے رہ کرنا ہی آ دمی کی بخاسست کا سبیب ہے تو بھرموا مار تنگ ہے ۔ قدلا تھڑتے نی الیہ شکا مر زاسلام میکوئی

تنگی تنسی -)

اور بہجو معزت ابن عباس دھنی اللہ تعالی عنها سے تعلی کی ہے کہ شرک گئوں کی طرح نجس العین ہیں اس قسم کی شا ذو نا در نقلیں دین کے بزرگوادوں سے بہت آئی ہیں۔ میکن بیسب تاویل اور توجیہ برجمول ہیں۔ یہ لوگ س طرح نجائی ی ہموسکتے ہیں جبحہ المخطرت صلی النارعلیہ وسلم نے ہودی کے هرسے کھا نا کھا یا ہے

اورمشرك كربرتن سي وضوكيا بها ورحضرت فادوق دمني التدتعا السن بمى نعانى عورت كي كري سے وضوكيا سے اور آگركيس كر وسكتا سے كرا بيت كريمير إِنَّهَا الْمُصْدِرُكُونَ تَبِعَدُنُ المشركِ بَعِس بِي الندوا بيُّول سے متاخر مواور أن كي ناسخ ہورتواس کا جواب بیرہے کہ اس جگہ صرف تواندبود (ہوسکتا ہے) کافی نہیں اس كے متاخر ہونے كوٹا بہت كرنا چاہيئے تاكہ سنے كا دعوئے مجع ہو فاق اُكنے صُعَ مِنْ وَدَاءِ الْمُتنَع رَكِيو كُنْ صِمْعيني مناظر بي دليل نهين ما نتا) اور اگراس آييت كا متاخر موناتسليم هى كرلس تولهى حرمت كى مثبيت بني جبكهم اد انجاست س نحبث باطن مے کیونکمنقول سے کہ کوئی پیغمبری ایسے امرکامرنکب نہیں ہواجس كالنجام أس كى تمريعيت من ياكسى دوس نبى كى تمريعيت من حرست كالمنجا بهو اورا خیرلیں حرام ہوگی ہو۔ اگرجہ وہ امرارت کاب کے وقت مباح ہی کیوں نہ ہو۔ متلا شراب جو مبلط مباح تنى اور معرحوام بوئى أس كوسى بغير بين بيا-اكرشركول کا انجام کا دظا ہری نجاست برقرار یا تا اورکتوں کی طرح نمب عین ہوتے تو آنحفرت صلى التُدعُليه وستم جومحوب رب العالمين بي بركز أن كربرتنول كو بالهق مذالكات جرجا أيحداب وطلعام ال كابيت كهات -

ومت کے فائل ہیں۔ اذروئے عادت کے حال ہے کہ اپنے آپ کواس کے ادتکاب
سے مفوظ دکھ سکیں۔ خاص کر ملک ہن دوستان ہیں جہاں بیا ابتلاء نہ یا دہ ترہے
اپنے آپ کو مفوظ دکھ فاشکل ہے۔ اس مسلمیں کہ جس میں عام لوگ مبتلا ہیں ہبتر
میں ہے کہ سب سے اسان اور سہل امر برفتو لے دیں۔ اگر اپنے مذہب کے
موافق نہ ہمو سکے توجس مجتمد کے قول کے مطابق نہ یا دہ اُس انی اور سہول سے التر تعالیٰ فرما تا ہے ۔
اکٹر تعالیٰ اور سہول سے التر تعالیٰ فرما تا ہے :۔

دومري جُحُفراً اللهُ أَنْ يَخْفُطُ اللهُ اللهُ

پیدا کیا گیا ہے ۔ خلق برتنگی کرنا اور اُن کورنج یس ادان حرام اور الندتوا کے کونالسند، علی اور اُن کورنج میں امام شافعی نے تنگی کی ہے مذرب صنفی علمادشا فعید بعض ان مسأیل ہیں جن میں امام شافعی نے تنگی کی ہے مذرب صنفی برفتو يے دیتے ہيں اورلوگوں براساني كرتے ہيں مثلازكوة كے مصارف ميں امام شافعی دیمته الشرعیب سے نز دبیا صدقه کوزگوة کے تمام اقساً) مصارف ذكوة برتعتسم كرزاج اسيئ حن مي سعدا كي مؤلفة القلوب سي جو اس وقت مفقود ہے۔ علما وشافعتیہ نے مذہب ضفی کے مطابق فتوی دیا ہے اوران اقسامی سیسی ایک سی دیدینے مرکفانیت کی ہے -ننراكرمشرك تحس عين موتة توحياسية عقاكدا بيان لان سيحمى ماك منهوتے سیم علوم مجواکہ ان کی سنجاست محبث باطن اور بداعتقادی کے باعث ہے جو دور ہو سکتی ہے اور صرف باطن برہی موقوف ہے جواعتقاد کامحل ہے اوراندروني نجاست بيروني طهارت كے ساتھ مخالفت نہيں ركھتى يے الخير ہر ادنى اوراعلى كومعلوم معير نيركلام حسن انتظام إنَّمَا الْمُشْرِرَكُونَ جُسِّتُ مِينَ مشركوں ہے مال كى خبردى گئى ہے جس كونا لخ وَمنسوخ بَهونے سے كحيوتعلق

نهیں کیونکہ نسخ سم شری کے انشاء میں ہے نہ کسی شے کی اخبار میں بس جائے۔
کہ مشرک ہروقت نجس ہوں اور مراد سجاست سے خبت اعتقاد ہوتا کہ دلیلیں
باہم متعارض اور مخالف نہ ہوں اور اُن کا ہاتھ لگانا یا محیوناکسی وقعت محذور و
منوع نہ ہو یہ دن اس فقیر نے اس بحث میں اُست کہ بمیہ وَ طَعَامُ مَالَّذِینَ وَوَقَعَ اللّٰهِ مِنْ اَللّٰ اللّٰهِ مِنْ اَللّٰ اللّٰهِ مِنْ اَللّٰ اللّٰهِ مِنْ اللّٰ اللّٰهِ مِنْ اللّٰ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰ اللّٰهِ مِنْ اللّٰ اللّٰ مِنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ مِنْ اللّٰ ا

در کا دہیں۔ اس تعدیع اور طول کلای سے اصلی مقصود ریہ سے کہ آپ خلق خدا پر

دم كرين اورعام طور ميران كى مجاست كاعكم بنه دين اورمسلمانول كومبى كفاله

کے ساتھ ملنے ملنے کے باعث کہ بس سے جارہ نہیں خس سے جارہ نہیں اور وہمی خات کے باعث مسلمانوں کے کھانے پینے سے ہر ہمنے ریز کریں اوراس طرح سب

بنرارىنى موں اوراس كواحتيا طنعيال بذكرين بلكه احتياط اس احتياط كے ترك

کرازردہ نہ ہوجائے بہت سن کے دل تیرا

#### مكتوب مدير

# ابتدائے سلوک میں ذکر کابورا اہتم م کرنا ضروری ہے

اس راه کے مبتدی طالب کے لئے ذکر کرنا ضروری ہے۔ کیونکہ اس کی ترقی ذکر ك كراد بروابسته بعد بشرفي كمشخ كامل كتل سكا خذكي محواورا كراس شرط کے ساتھ نہ ہوتوق ابرار کے اور ادکی قسم سے جے س کا نیبی صرف تواب ہے۔ اسسے قرب کا وہ درجہ جومقربین کو حال ہوتا ہے ماصل نہیں ہوتا -اورب جوكها ہے كم ابراد كے اورادكى قسم سے ہے اس كئے ہے كہ ہوسكتا ہے كہ حق تعاسل کا فعنل شیخ سے وسیلہ کے بغیرسی طالب کی تربیت کرے اور ذکر كالمماراس كومقربول مي سع بنادے بلكہ جا تزسم كه ذكر كے مكراد كے بغراس كوقرب كمراتب سيمشرف كردك اورا بنا وليا وسي سع بناك اور ریشرط اکٹر کے اعتبارے سے اور حکمت وعادت کے موافق ہے۔ حبب الترتعاك كفنل سع وهمعامله جو ذكرس والسته ب يُوالهو ج**ا ن**اہے اورنفسا فی نواہشات کے عبودوں کی گرفیا دی سے بخات مصل ہمو جاتی ہے اورنفس امّارہ مطمّنہ ہوجا تا ہے تواس وقت ترقی ذکر کرنے سے مانسي ہوتی۔ اس مقام میں ذکر ابراد کے اوراد کا حکم پیدا کرلیا ہے۔اس قام میں قرب کے مراتب قرآن کجید کی تلاوت اور نماز کوطول قرآنت کے ساتھ ادا كرنے برَوابسته بي -اول اول جو كچيه ذكركرنے سے ميتسر بَهو تا تھا اس وقت قرائ مجیدی تلاوی اورخاص کرنمازی قرانت میں مال موجا ماسے -غرمن اس وقت ذكرتلاوت كالحكم ببدا كرليبا سي جواقل اقل ابرارك اوداد كي سميسه عقا اور تلاوت ذكر كاحكم بيدا كريتي سي حوابتدا و وسط بين مقرمان العینی اسباب قرب میں سے قی اعتب معاملہ ہے اس وقت اگر فكركو قرائت قرآن كے طور بريكراركيا جاتا ہے جو آياتِ قرآنى كے باك كلمات ي سے ہے اور اعوذ سے شروع کیا جاتا ہے تووہی فائدہ دیتا ہے جو قرآن مجید

کی ملاوت سے عال ہوتا ہے۔ اور اگر قرائت کے طور بر تکرار نہ کیا جائے توابرار کے علی کی طرح ہے۔ برعل کے لئے مقام وہوسم ہے کہ اگر وہ عمل اس وسم میں بجالایں توجین و ملاحت بیدا کرتا ہے اور اگراس موسم میں ادانہ کیا جائے اور اگراس موسم میں ادانہ کیا جائے اور اگر اس موسم میں ادانہ کیا جائے ہوجیے کہ تشہ گر کے وقت فائحہ کا وہ عمل مرام خطا ہے۔ اگر چہ ہے۔ نہ اور زیک ہوجیے کہ تشہ گر کے وقت فائحہ کا بھر منا اگر جہام الکتا ب مے مرام خطا ہے۔ بیس اس داہ میں پیراور اسس کی تعلیم نمایت صروری ہے۔ و ب دونے فرط النقت و (ور دنہ ب نائرہ تعلیم نائرہ ب عالیم نہ بیراور اس کی تعلیم نمایت صروری ہے۔ و ب دونے فرط النقت و (ور دنہ ب نائرہ تعلیم نائرہ ب ع

مكتقب مليا

صفات باری تعالی کے بارے میں ایک مکتوب از صفی اس ما صفی ۱۰ معددوم ملاحظ کریں۔

مکتوب میلا

نواہشات نفس کی اقدم جن بیں سے بچھالگ<sup>ا</sup> اور باقی حرام نیزنفس کے داتی اور عادمی مراض کشخیص اور باقی حرام نیزنفس کے داتی اور عادمی مراض کشخیص

جواب بيعبن خوابشين من كامنشا مطبيعت مع تاكطبعي مزارج تأثم اب

سردی کے دقت گرمی کے وقت طبیعت بے اس قسم کی خوا ہشیں عبود سے اور سردی کے دقت گرمی کی طرف داغب ہے۔ اس قسم کی خوا ہشیں عبود سے کے منانی اور نفنسانی خواہشات کے ساتھ گرفتاری کا سبب ہیں کیونکھ بعی صرود یات دائرہ کلیف سے فادج اور نفس امّادہ کی خواہش سے باہر ہیں کیونکٹ مس کی خواہشات یا فضول بہار ہیں یا مشتبہ وحرام - اور جو کمچھ صرودی ہے نفس کوائس سے ساتھ مس و تعلق نہیں ۔

بَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيْهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا عُرُومُ ا دوشيطان ان كووعره اوراميري دلا تاست گرشيطان كا وعده مرامر دهوكا اورفريب سے ''

قلع کی سکونت کے اہم ہیں یہ نقیرا کی دن مجرکی نماز اوا کرنے کے بعداس طریع معلیہ کی طرزو طرح برخاموس بیٹھا ہو اتھا کہ بے ہودہ آ رزوؤں کے ہجر کے نامزہ کر دیا اور جمعیت کو کھو دیا دا کی کمی کمی بعد جب اللہ تعالیٰ کی عنایت مے جمعیت مامل ہوئی تو دیکھا کہ وہ آ رزوئیں بادل کے مکرول کی طرح اتعاء کرنے والے کے ہمراہ باہرنکل گئی ہیں اور خانۂ دل کوخالی حجود گئی ہیں۔ اس وقت

معنوم مُواکه به خواسی با بهری طرف سے اُئی تقیب اندر سے ندائھی تغیب جونبرگ کے منافی ہے۔ اور جوفسا دکہ با بهری طرف سے اُسے اگر جہالقا بر شیطانی ہووہ عایمی مون ہے جوببت اسان علاج سے دور ہوسکتا ہے۔ الٹر تعالیٰ فرا آہئ اِن کُیْدَ الشّیکُانِ کَا فَا عَلَیْ چین اُر بیٹیک شیطان کا مرضعیف ہے ہمادی بلار اِن کُیْدَ الشّیکُانِ کَا فَا عَلَیْ چین اور ہما وا جانی خمن ہما وا اینا ہی فراہم شین ہے۔ ہمادی بلار اینا ہی فراسی کی مدوسے بیرونی خشن ہم پرغلبہ باسنے ہیں اور ہم کواسی کی مدوسے معلوب کوست معلوب کوست میں معلوب کوست ہیں۔

رب کی سے دیا دہ جاہل نفنس آمادہ ہے جوابنا ہی دشمن اور برخواہ ہے اور اس کا ادادہ اُپنے اُپ کو ہلاک کر تاہیے۔ اُس کی خواہش واُ درو ہمہ تن حضرت دیمن حبستا مۂ رحواس کا وراس کی نعمتوں کا مولئے ہے ہی نا فرانی اورسٹیطان کی اطاعت ہے جواس کا جانی دشمن ہے۔

جانناچاہی فسادے درمیا فرق وتمیز کرنا بہت مشکل ہے۔ مباداکوئی ناقص اس نیال سے ابنے آپ کو کامل فرص کر سے اور اپنی مرض داتی کوم من عارضی خیال کر سے اور فسادہ کھاتے۔ فقیراسی ڈدکے ماد سے اس سر کے تکھنے میں جرا سنہ بین کرتا تھا اور اس مطلب کاظا ہر کرنا مناسب نہیں جانیا تھا۔ کمیں سنٹرہ سال کس اس اشتباہ میں دہا اور فسا دواتی کو فسا دعاد می سے ساتھ مل جموا باتی د ہا۔ اس وقت الشرتعالی نے حق کو باطل سے عبد اکر دیا اور مرض ذاتی کوم من عادمی سے الگری دیا

اَلْحَمَدُ لِلْهِ وَالْمُنَةِ عَلَىٰ ذُلِكَ وَعَلَىٰ جَمِيْع نُعَمَالِهُ ﴿ لِلْكَ وَعَلَىٰ جَمِيْع نُعَمَالِهُ ود اس نعمت براورانتُرتعاسك كى تمام عمتول برالتُرتعاسك كى حداوراً س كا احسان سے "

اس قسم کے امراد کے ظام رکرنے کی حکمتوں میں سے ایک حکمت میں ہے کہ کوئی کو تاہ نظر کسی کامل کو اس قسم کی بیرونی ارزوؤں کے باوجود ناقص سمجھے اوراُس کی برکات سے محودم نہ دہمے۔ کفا کہ اسی قسم کی صفات سے باعث

انبياعليم القلاة والسلام كى تعديق كى دولت مع وم دسم اور اسس طرح

اکبیک کی کی کی کا کی کا ای کا ہم جیسا انسان ہم کو ہدایت دیا ہے کہی فرہوگئے کا اور پیچر کو کا اور پیچر کا اور پی اور پیچر فرما یا ہے کہی تعالی عادف کو اس کی مرادوں اور خواہشوں کے قور ہمو ہمانے کے بعد صاحب ادادہ بنا دیتا ہے اور اس کے ماتھ ہیں اختیار دیے دیتا ہے۔ اس صنمون کی تفصیل انشاء انٹر تعالی اور عنہیں اور حبکہ الٹر نعالے کی عنایت سے کی جائے گی کیونکہ اب وقدت یا وری نہیں کہ تا ۔

وَالسَّلَةُ مُرْعَلَىٰ مِنِ اتَّبَعَ النَّهُ لَى وَالْتَذَمَ مُنَا بَعَةَ الْعُصَطَفَىٰ عَلَيْهِ وَالسَّلَةُ مُرَاكِةً الْعُصَطَفَىٰ عَلَيْهِ وَعُلَىٰ اللهِ الصَّلَوْتُ وَالتَّسَلِيْمَاتُ الْتُمَا وَالْتَمَا وَالسَّلَامِ مِوْالْ مَعْ وَالسَّلَامِ مَا بَعِت كُولانِ مَ مَكِرًا مَنْ اللهُ وَالسَّلَامُ كَا مُمَا بَعِت كُولانِ مَ مَكِرًا مَنْ اللهُ وَالسَّلَامُ كَالْمُ مَا بَعِت كُولانِ مَ مَكِرًا مَنْ اللهُ وَالسَّلَامُ كَالْمُ مَا بَعِت كُولانِ مَ مَكِرًا مَنْ اللهُ وَالسَّلَامُ فَي مِنْ الْعِنْ وَالسَّلَامُ فَي مِنْ الْعِنْ وَالسَّلَامُ فَي مِنْ الْعَنْ وَلَانُ مَا مُؤْلِلُونُ وَالسَّلَامُ فَي مِنْ الْعَنْ وَلَانُ مِنْ اللَّهُ وَالسَّلَامُ فَي مِنْ اللَّهُ وَلَا فَي مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالسَّلَامُ فَي مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالسَّلَامُ فَي مِنْ الْعِنْ وَلَالْمُ مَا مُؤْلِلُونُ وَالسِّلَامُ اللَّهُ وَلَا مُنْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا مُنْ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالسّلَامُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ

مكتوب مشر

# ابعمال ثواب کے بارے میں مصنرت مجدو کی ابنی شخفین

، واکهاس صدقه سعیبت برتنس اس متبت کوینچی <sup>بی</sup> انیکن نوشی اورسروراس میں ظاہر میں مُوا۔ میں ظاہر میں مُوا۔

یں میں ہوت ہوت ہوت کے نقدی آنحضرت کی الشرطیہ وہم کی ندر کی افراس ندر میں تمام ایمیا دکھ کو کھنے نقدی آنحضرت کی افراس ندر میں تمام ایمیا دکھ کو کھنی داخل کیا اور ان کو آنحضرت صلی الشرعلیہ وہم کا طفیلی بنایا۔ اس امریس آنحضرت کی الشرعلیہ وسلم کی مرضی و دفعا مندی معلوم منہ ہوئی ۔ اسی طرح بعض او قات جو ہمیں ورود بھیجتا مقا۔ اگراسی مرتبہ ہمیں تمام انبیاء پرجھی درود بھیجتا تو اس ہیں آنخضرت صلی الشرعلیہ وسلم کی مرضی ظاہر منہ ہموتی حالا کمہ معلوم ہموجی ہمام مومنوں کو تمرکی معلوم ہموجی ہمام مومنوں کو تمرکی کی دوجا نیت سے لئے صدقہ کر کے تمام مومنوں کو تمرکی کہیں ترسب کو بینے جمال ہے اور اس شخص کے اجریسے کہ میں کی نیت بردیا جا آ

بِهِ تَحْجِهُم مَنِين مِوتا -إِنَّ رَبِّكَ وَاسِعُ الْمُغَفِّرَةِ وَمِيْسُ تِيرادِبِ مِرْئُ شِسْ وَالاسِمِ)

اس صورت میں نا نوشی اور نارامنگی کی وجہ کیا ہے ؟ مدت کک میر مشکل بات دل ہی کھا کہ ان کوشی اور نا دائند تعالیے کے مدت کا ہم ہموا کہ نا خوشی اور کلفت کی وجہ ہیہ ہے کہ اگر صد قد بغیر ٹرکت سے کم دہ کے نام میر دیا جائے توہ مردہ اپنی طرف سے اس صدقہ کو تحفہ اور ہر میر کے طور برانخصرت میں الشرعائی تا کہ مورت میں اگر صدقہ دیے کا اور اس کے وسیعے سے برکات ونیوش مال کر لے گا۔ اور اگر صدقہ دیے موال نود انخصرت کی نبیت کر سے گا تومیت کو کریا نفع ہوگا؟ مرکت کی صورت میں اگر صدقہ قبول ہموجائے تومیت کو صرف اسی صدقہ کا تومیت کو صرف اسی صدقہ کا تواب میں ملے گا اور عدم شرکت کی صورت میں اگر صدقہ وہدیہ کر سے نے نیوش و برکا سے بھی ملے گا اور اس صدقہ کا تومیت میں اکر سے بھی اس کے بیاس سے بائے گا ۔ اس طرح جی سے بیا کے گا ۔ اس طرح جی سے اور عدم شرکت میں ایک درجہ شرکت میں ایک درجہ شواب ہے اور عدم شرکت میں دور درجہ کہ اس کو مردہ اپنی طرف سے اس کے بیش مورد میں اور عدم شرکت میں دور درجہ کہ اس کو مردہ اپنی طرف سے اس کے بیش مورد سے اور عدم شرکت میں دور درجہ کہ اس کو مردہ اپنی طرف سے اس کے بیش کو اس میں دور درجہ کہ اس کو مردہ اپنی طرف سے اس کے بیش کی سید میں ایک میں دائیں میں دور درجہ کہ اس کو مردہ اپنی طرف سے اس کے بیش کو درجہ کہ اس کو مردہ اپنی طرف سے اس کے بیش کو درجہ کہ اس کو مردہ اپنی طرف سے اس کے بیش کو درجہ کہ اس کو مردہ اپنی طرف سے اس کے بیش کی درجہ کہ درجہ کہ درجہ کہ اس کو مردہ اپنی طرف سے اس کے بیش کی درجہ کہ درجہ کہ اس کو مردہ اپنی طرف سے اس کے بیش کا کہ درجہ کہ اس کو مردہ اپنی طرف سے اس کے بیش کو درجہ کہ اس کو مردہ اپنی طرف سے اس کے بیش کی درجہ کہ درجہ کے درجہ کہ درجہ کے درجہ کے درجہ کے درجہ کے درجہ کہ درجہ کہ درجہ کہ درجہ کہ درجہ کہ درجہ کی درجہ کہ درجہ کے درجہ کے درجہ کے درجہ کے درجہ کہ درجہ کے درجہ کہ درجہ کے درجہ کی درجہ کے درجہ کہ درجہ کہ درجہ کے درجہ کہ درجہ کے درجہ کہ درجہ کے درجہ کہ درجہ کے درجہ

سب اورمیجی علوم ہواکہ ہرب و تحفہ جوکوئی غریب کسی بزرگ کی خدمت ہیں لے جلئے بغیری کی شراکت کے اگر دیمفیلی ہوتواس تحفہ کاخو دیدیں کرنابہترہ یا شرکت کے ساتھ۔ کچھ شک نہیں کربغہ شمرکت کے بہترہ کو شیخص بے فائرہ ہمائیوں کواپنے پاس سے دید ہے تواس بات سے بہترہ کے شیخص بے فائرہ دومروں کو داخل کر لے اور آل واصحاب جو انخصرت ملی الٹہ علیہ وسلم کے عبال کی طرح ہیں ان کو جو فقیلی بنا کر انخصرت کے ہدیات مرسوم میں اگرسی بزرگ کے مقبول نظر آتا ہے۔ بال متعادف ہے کہ بدیات مرسوم میں اگرسی بزرگ کے ساتھ اس کے ہمسروں کو شرکی کریں تواس کے ادب ورضا مندی سے دور معلوم ہوتا ہے۔ اور اگر اس کے خادموں کو طفیلی بنا کہ بریمجھیجیں تواس کو بسند آتا ہے۔ اور اگر اس کے خادموں کو طفیلی بنا کہ بریمجھیجیں تواس کو بسند آتا ہے۔ اور اگر اس کے خادموں کو طفیلی بنا کہ بریمجھیجیں تواس کو بسند آتا ہے۔ اور اگر اس کے خادموں کو طفیلی بنا کہ بریمجھیجیں تواس کو بسند آتا ہے۔ کیونکہ خادموں کی عزت ہے ۔

بین علوم ہُواکہ زیادہ ترمُردوں کی دمنا مندی مدقہ کے افراد میں ہے نہ صدقہ کے اشراک میں ۔ لیکن چاہیئے کہ جب میت کے لئے صدقہ کی نیت کریں کیونکہ انخفرت کی نیت بربہ ریم مواکس بعدازاں اس میت کے لئے صدقہ کریں کیونکہ انخفرت ملی التّرعلیہ وسلم کے حقوق دو مروں کے حقوق سے بطرہ کر ہیں۔ اس صورت میں انخفرت ملی التّرعلیہ وسلم کے طفیل اس صدقہ سے قبول ہونے کا بھی احتمال ہے۔ بین فقیر مُردوں کے تعفن صد قات بیں جب نیت کے درست کرنے کے لئے اپنے ایک مواج برمعلوم کرتا ہے تواس سے بہتر علاج کوئی نہیں جانتا کہ اس صدقہ کو آپ کو عاجر معلوم کرتا ہے تواس سے بہتر علاج کوئی نہیں جانتا کہ اس صدقہ کو آپ کو عاجر معلوم کرتا ہے اوراس میت کوئی نہیں جانتا کہ اس صدقہ کو آپ کوئی نہیں جانتا کہ اس صدقہ کو آپ کو میں برکت سے قبول ہو جانے گا۔

علاء نے فرمایا ہے کہ آنخفرت متی اللّہ علیہ وسلم کا درود اگر دیا ، وسمعہ سے بیخ بھی ادا کیا جائے تو مقبول ہے اور آنخفز سے صلی اللّہ علیہ وسلم کا ثوا ب درود جمیجنے والے کو نہ ملے کیو کہ اعمال کا ثواب درود جمیجنے والے کو نہ ملے کیو کہ اعمال کا ثواب نیت کے درست کرنے برجو توف ہے اور آنخفرست صلی اللّہ تعالیٰ علیہ والہ وستم کے لئے جومقبول و محبوس ہیں ، صرف بہا نہ ،ی کا فی سے ۔

### مكتب ١٩٢

# قرآن مجید کے بعض مقامات کا بمحد میں ساتا محد میں کئے معجزہ ہمونے کی دلیل سے

چون کوفقیر پلے اپنے قصور فہم کے باعث قران مجید کے بعض کا مات ورکھ است قدی کا بیت کے بھیے ہیں تر دو دکھا تھا اور اُن کی تطبیق و مطابقت ہیں عام زم وجا آتھا تو کوئی نہ پا آتھا کہ دفع کرنے کے لئے السّر تنا لئے کی عنایت سے اس سے ہم علاج کوئی نہ پا آتھا کہ اور اُس کے ساتھ ایمان رکھتا ہے یا نہیں ؟ اگر ایمان نہیں دکھتا تو اور کی ورئی کے ساتھ ایمان رکھتا ہے یا نہیں ؟ اگر ایمان نہیں دکھتا تو تو کا فرسے اور بہری شری سے خال ہے سے خال ہے ۔ نہ کہ نظم قرا نی میں جو ذیین واسمان کے خالت میم تیری ابنی سمجھ کا قصور ہے ۔ نہ کہ نظم قرا نی میں جو ذیین واسمان کے خالت اور عقل وادراک کے پیدا کرنے والا کا کلام ہے۔ جب انسّد تعالی کے فالت سے کلام دبا نی کے تق ہو ہے اور اُس تر دید سے وہ وسوسہ سے کا ایمان میں آرد دیے ہے وہ وسوسہ سے کا ایمان میں تر دید سے وہ وسوسہ نیسست ونابود اور دُور ہوجا آ۔ اور اُس ترد دسے نبات مل جاتی ۔

اب الشرتعائے کے فعنل سے معاملہ بہاں کہ بہتے گیا ہے کہ نظر آئی میں معام جہاں کہ بین قصورادراک کے باعث تر دّداور خدشہ کی نجائش ہے وہی معام قرآن مجیدے ساتھ ایمان کے زیا دہ ہونے کا ماعث ہے اور وہ اغلاق بعبی شکل فرقان حمید کے اعجاز کے ظاہر ہونے کا واسطہ سے اور وہ اغلاق بعبی شکل مقامات اعجاز کی قسمول سے مقتور ہوتے ہیں اور وہ اشکال کمال بلاغیت اور براعت برجمول نظراتے ہیں جن کے مجھنے میں انسان عا جز ہے۔ جس قدر ایمان قرآن مجید کے مذمح مینے میں مال ہے۔ اتنا سمجنے میں نہیں ہے کیونکہ نہ سمجینے میں اعجاز کا وہ داست کھلا ہموا ہے جسمجنے میں نہیں سبحان الشریبی سمجھنا بعض میں اعجاز کا وہ داست کھلا ہموا ہے جسمجنے میں نہیں سبحان الشریبی سمجھنا بعض کے لئے ہی سمجھنا

بعن کوگراه کر دیتاہے اور کلام می کامنکر بنا دیتا ہے۔ اور تعبی کے لئے ہی تجعنا قرآن کے ساتھ کمال ایمان کا باعث ہوجا تا ہے اور ہلا بیت کی طرف ہے آتہ ہو گان کے ساتھ کمال ایمان کا باعث ہوجا تا ہے اور ہلا بیت کی طرف ہے آتہ ہو گئی ہے۔ کینے گئی اور اکٹر کو گھراہ کرتا ہے اور اکٹر کو ہمرا بیت دینا ہے۔ دینا ہے۔

ویناہے۔ دُتَبَااتِنَامِنُ لَدُمُاکَ دَحُمَةً وَهِیِّیُ لَنَامِنَ اَمُوِمَا كَـشَدًا \_

مكتىب

عالم ارواح، عالم مثال اورعالم احباد کے مالم مثال اور عالم احباد کے مارسے میں مقتل مکنوب گرای

از صاله تا صله دفتر سوم میں ملاحظه فرمائیں ۔

مكتقب عس

شیخ ننمرف الدین بینی منیبری احترالترتی علیہ کے ایک موش کلام کی مخفیق از صابع تا مصیع دفتر سوم میں ملاحظہ کریں۔

مكتوب ميس

تيره فنروري نصائح

و تصیحتیں جو صروری ہیں ہیں :-۱- اینے عقا نُد کو فرقر ناجبہ عنی علما واہل سنت والجماعت کے عقائد کے مطابق

دەست كرس ـ

م ۔ عقائدے درست کرنے کے بعداحکام فقیہہ کے مطابق عل بجالا ہیں کیونکہ حس چنر کاام ہوئیکا ہے اس کا بجالا نا ضروری ہے اور حس چنر سے منع كماكيا عاس سعمط جانا لازم سع -

س بنج وقتی نماز کوسمستی اور کاہلی کے بغیر شرائط اور تعدیل ارکان

سائقداداكرس.

س نصاب ك على بون برزكوة كواداكري -امام عظم منى الترتعالى عنه نے عورتوں کے زبور میں می ذکوہ کا واکرنا فرمایا ہے۔

۵- اینے اوقات کوکھیل گودیں مرف نہ کریں اور تمیتی عمر کوبے ہودہ امور

ين منائع بذكري -

٧- سرود ونغملعني كانے بجانے كى خوائش بذكري اوراس كى لذت برفريفته منه ہوں۔ بیرا کیفتسم کا زہرہے جوشہ دمیں مِل ہُوا ہے اورسمِ قاتل ہے جو

ے۔ لوگوں کی غیبت اور عن عبین سے اپنے آب کو بھائیں شریعت میں ان دونوں بری مسلتوں کے حق سی بری وعیدائی سے ۔

۸ - جہاں تک ہوسکے جھوٹ بولنے اور مہتان لگانے سے برہ برکریں کیونکہ یه دونوں بری عاقبیں تمام مذہبوں میں حرام ہیں اور ان کے کرنے والے پر بلمی وعیدائی سے ۔

9 - خلققت کے عیبوں اور گئن ہوں کا خصا نینا اوران کے قصوروں سے درگزر اورمعاف كرنا برسے عالى حوصله ولي لوكوں كا كام سے ـ

١٠ غلامول اورما تحتول بمِرشفق ومهربان دبهنا جاسية اوراك كقصورول ميمواخذه مذكرنا چاسميئه اورموقع وكيفح وأن نامرادون كومارنا ، كوشنا اورگانی دینا اورا بذابینی نا نامناسب سے ۔

II - ابنی تفعیروں کونظر کا شنے ارکھنا چاہیئے جوہرسا عست بحق تعالیٰ کی پاک بالكاه كى نسبت وقوع بس آرى بي اورس تعاسك أن كيمواخذه

یں مبدی نہیں کرتا اور روزی کونہیں روکتا۔

۱۲- عقائد کے درست کرنے اور احکام فقیمہ کے بجالانے کے بعد اپنے اوقات کو ذکرِ اللی میں بسرکریں اور حب طرح ذکر کا طریق سبکھا ہوا ہسے اسی طرح عمل میں لائیں اور جو تجھاس کے منافی ہواس کو اپنا ڈیمن جان کر

اس سے اجتناب کریں۔ ہے اس سے اجتناب کریں۔ ہے جہر خوردن بودجا نکندانست میں میں میں است

عشق می کے ماسوا ہو کچھ کہ ہم خبر احسن ہے شکر کھا نابھی گرہوگا عذاب جان کندن ہے

اپ کوسامنے بھی کئی دفور ہی کہا گیا ہے کہ امور شمویہ مین جس قدرامتیاطی جائے اسی قدرشغولی اور مراقبہ میں نہ یادتی ہوتی ہے اور اگرا کام شمویہ ہیں مصستی کی جائے توشغولی اور مراقبہ کی انڈت و ملاوت برباد ہوجاتی ہے اس سے ذیادہ کیا لکھا جائے۔

وَاللَّهُ سُبُحَانَى لا أَعْلَمُ -

#### مكتوب تمسل

## جوافی میں شریعیت کی اطاعت مبت زبادہ تواب کا باعب ہے

حق تعالی برخوردارسعادت اطوار کونوش وقت اورجعیت کے ساتھ دیجے۔
اوراس کے گذشتہ م واندوہ کی ایجی طرح تلافی فرمائے۔ اسے فرز ندا جوانی کے ممل کرنے نمامہ کا آغاز جس طرح ہوا و ہوں کا وقت ہے۔ اسی طرح علم وعمل کے ممل کرنے کا بھی ہی وقت ہے۔ وہ عمل جواس وقت ہیں نفس کی عنبی اورشہ وانی دکا ولوں کے عالب ہونے کے باوجود شریعیت غرا کے مطابق کیا جائے۔ اس عمل سے جوجوانی کے سواا وروقت میں اوا کیا جائے کئی مخاندیا وہ اور اعتباد اوراعماد دکھ آہے۔ کیونکہ مالے کا ہونا جو دینے و محنت کا باعث ہے جمل کی شان کو اسمال تھی۔

بلند کردیتا ہے اور مانع کا منہ ہونا جس میں کسی سم کی کوشش و تکلیف نیس عمل کے معاملہ کو ذمین برطوال دیتا ہے۔ ہی وجہ ہے کہ خواص انسان خواص فرشتوں سے افسان خواص فرشتوں سے افسان بی کا عصت باوجود موانع کے ہے اور فرستہ کی طاعت موانع کے بغیر ہے ۔ بہا ہیوں کا ذیادہ اعتماد اور اعتباله وقت میں سیا ہیوں کا تعوی اور سے جودولت کی مانع ہیں۔ ایسے وقت میں سیا ہیوں کا تعوی اساتر قد دھی اور وقتوں کے ترقد دکی نسبت کئی گنانہ یا دہ اعتباله اور زیادتی دکھتا ہے۔

اقرمعلوم ہے کہ مہوا و مہوس الٹرتوا سلا کے دیمنوں تعنی انفس وشیطان کے نزدی کے بیندریدہ ہے اور بر مربعیت دوشن کے موافق علم وعل کا بجالا ناحق تعالی کو بیندریدہ ہے ۔ بھرعقل و دانش سے دور ہے کہ اسپنے موسلے کے فیمنوں کو رامنی کومیں افریمتیں بخشنے والے مول کو نادامن کریں ۔

وَاللَّهُ سُبُحَانَهُ ٱلْمُوقِينُ ورَّ السُّرتَعَاكَ تُوفِينَ وسيف والاسبي،

مكتوب ١٢٢

عذاب قبر کے فق ہونے برمکتوب گرامی

اذ منا تا صلا دفتر سوم ين ملاحظ فرأس \_

مکنقب مسر

هرحبراز دوست مبرسدننكواست

اَ كُورُوْلِهِ دَبِ الْعَالَمِ بِينَ دَائِمًا وَعَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الم « بهرحال میں افرہمیشہ العرق عالے کی حرب نے جوسب کا پالنے والاہے " پراگندہ چیزوں سے بریشان اور دل تنگ بزہونا چاہیئے کیونکو میل مطلق مینی العُدتعا لے کی طون سے جو کچھ بھی آئے نہ یہا اور احجا ہے۔ اس کی بلااگر حرب بلال کی حودت میں ظاہر ہوتی ہے دیکین درحقیقت جمال ہوتا ہے۔ کی بلااگر حرب بلال کی حودت میں ظاہر ہوتی ہے دیکین درحقیقت جمال ہوتا ہے۔ یہ بات مرف کہنے ہیں محمول نہیں اور صرف مُنہ سے بولنے ہر ہی معروف نہیں المرحقیق ہے اور سے کہنے اور نکھنے میں نہیں آسکتی۔ اگر و نیا میں ملاقات میں ہیں ہوجائے تو بہتر ور نہ اخریت کا معاملہ نز دیک ہے۔ اُلکٹو مُ مَن اُحَبُ رَاوی اُسی کے ساتھ ہے جس کی اُس کو مجتب ہے کی بشارت محمول مادوں کو ستی بخشنے والی ہے۔

معیفہ شریفیہ جو اُپ نے درولیٹ محمل کشمیری کے ہمراہ ادسال کیا تھا ، ہنچا اور جو کچھ اس میں لکھا تھا اس ہراطلاع باتی اس کے جواب میں وقت کے موافق ہو کچھ ہو سکا لکھا گیا ہے۔ تمام فرزندو دوست جمعیت کے ساتھ دہیں اور اپنے مکان میں ثابت اور حق تعالی قصابی اور اپنے مکان میں ثابت اور حق تعالی قصابی راضی دہیں۔

نجم کے مکان میں ثابت اور حق تعالی قصابی راضی دہیں۔

مكتوبيس

محمراه فرقول کاجمتم میں جانا اور گمراه فرقول کی فیرل اس میں جانا اور گمراه فرقول کی فیرل اس میں الشوعیہ وسلم کے قول کھ کھ نے اللہ والد ہوئی میں آباہ ہے۔ جواس است کے بہتر فرقے ہوجائے میں والد ہوئی ہے مرادیہ ہے کہ دونرخ میں ہوا ہا ہوں گے اور عذاب پائیں گئے ہے ہو الد ہوئی مرادیہ ہے کہ دونرخ میں ہمیشہ کے لئے عذاب المحالی کے دونرخ میں ہمیشہ کے لئے عذاب المحالی کے دونرخ میں ہمیشہ کے لئے عذاب کے مالی کلام میر کہ جو بھی دوزرخ میں اگن کے داخل ہونے کا باعث اُن کے فراب معتقدات ہیں۔ اس لئے سب کے سب دوزرخ میں داخل ہونگے اور اپنے خبرت اعتقاد کے اندازہ برعذاب بائیں گے ، برخلاف اس ایک اور اپنے خبرت اعتقاد کے اندازہ برعذاب بائیں گے ، برخلاف اس ایک گروہ کے جن کے عذاب دوزرخ سے نجات بخشنے والے ہیں اور اُن کی فلاح وخلاصی کا سبب ہیں۔ اس قدرہ ہے کہ اگراس گروہ میں سے معن نہ نہوتے موں اور وہ اعمال تو بہا ورشف عت سے معاف نہ ہوئے ہوں اور وہ اعمال تو بہا ورشف عت سے معاف نہ ہوئے ہوں تو جاندازہ کے مطابق دوزرخ کے عذاب ہیں داخل ہول

اوردوزخ بین ان کاداخل ہونا ان کے حق بین بھی ٹابت ہو۔

یس دوسرے گروہوں کے تمام افراد کے حق بین دوزخ کا عذاب ٹابت
ہے، اگرج دائمی نہیں اوراس فرقہ ناجمیہ کے بعض افراد کے ساتھ مخصوص ہے
جنہوں نے برے اعمال کئے ہیں کارکھائم یں اسی بیان کی دمزہ ہے جیسے کہ
پوشیدہ نہیں ہے۔ چونکہ یہ برعتی فرقے سب الی قبلہ ہیں اس لئے ان کی تغییل
بوائد یہ دکرنی چا ہیئے جب تک کہ دینی ضروریات کا انکار اور احکام شرعبہ کے
متواترات کور ڈرند کریں اور ان احکام کے بودین سے صروری طور برخ ابت ہو

علی دین فرما باسع که اگر نیانوی و و کفر کی بهون اور ایک و و اسلام کی باقی جائے۔ اور کفر کا حکم مذکر نا چلہ ہے۔ یا تی جائے تواس ایک وجہ اسلام کی قیم کرنی چاہیئے۔ اور کفر کا حکم مذکر نا چلہ ہے۔ والله کی میں تعانب اعظم کو گائے تا کہ ایک کا دیارہ و جانبا ہے اور اس کی کار درون میں است کا کار درون میں کار درون کار ک

کی کلام مضیوط ہے ")

مكتوب اله

# عورتوں کے لئے صروری نصائے برمنی کتوب گرامی اور آبیت بیجیت النساء کی تفسیر

السُّرَتِهِ النَّهِ مَا النَّهِ الْمَا النَّهِ الْمَا النَّهِ الْمَا النَّهِ النَّهُ اللَّهُ النَّهُ النَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَ

کہ انٹرتنی لے کے ساتھ کسی کوٹر رکیب مذبنا میں گا اور مذجوری کر ہے اگا اور مذاہی کر ہے گا اور مذاہی کا اور مذاہی اولاد کوٹسل کریں گل اور مذکسی پر ہمبتان اولاد کوٹسل کریں گل اور مذکسی پر ہمبتان کا میں گل اور مذکسی ٹر مرحی امریس تیری نا فرمانی کر ہیں گل توان کو بعت میں بے لواور اُن کے لئے بخشند والا میں بے لواور اُن کے لئے بخشند شا

مہربان ہے "

برایت کرمیفتی مکرے دوزنازل ہُوئی ہے ۔ جب دسول النّرملی النّرم الله علیہ وارخ مردوں کی بعیت ہمروع فرائی ۔
علیہ وسلم مردوں کی بعیت سے فارغ ہوئے تو بیم خورتوں کی بعیت ہمروع فرائی ۔
انخفارت صلی النّدعلیہ وسلّم نے عورتوں کو صوف قول ہی سے بعیت کیا ہے ۔
انخفارت کا بائقہ ہرگز بعیت کرنے والی عورتوں کے بائقہ کم نیس ہمنیا ، چونکہ مردوں کی نسبت عورتوں میں دی اور بے ہمودہ اضلاق زیادہ بائے جائے مردوں کی بیعیت میں زیادہ ہما تھا کو اسلام کے امرکو بجالانے کے لئے عورتوں کو اس مردوں کو بیما ہما اور النّدتوں کے امرکو بجالانے کے لئے عورتوں کو اس مردوں کو بیما دور النّدتوں کے امرکو بجالانے کے لئے عورتوں کو اس

وقت ان بری عادتوں سے نع فرمایا ہے۔
ثمرط اقل بیہ ہے کہ حق تعالے کے ساتھ کسی کو شرکی نہ بنا نا جاہیے۔
نہ ہی وجوب وجودیں اور نہ ہی عبادت کے استحقاق ہیں جس شخص کے
اعمال دیا ، وسمعہ سے باک نہ ہوں اور حق تعالے کے سواکسی اور سے اجوطلب
کرنے کے فتر نہ سے صاف نہ ہوں اگر جبہ وہ طلب تول اور ذکر جمیل سے ہووہ
شخص دائر ہ شرک سے با ہر نہیں ہے اور نہ ہی وہ موحد و مخلص ہے۔ جناب

زمول التُرمسَّى التُرعَلِيهُ وَلَمْ سَنَ عَرِوا يَا جِي : " الشِّوْكُ فِي المَّسِّرِي المُعَلَى مِنْ وَبِيبِ النَّمَلُ الَّتِي مَسَدِبَ فِي لَيُلَافِي

مُظْلِمَةٍ عَلَىٰ صَنْحُونَ مِنْ سَوُدَاءً -

دد شرک میرتی امت میں اس جیونی کی دفتار سے بھی زیادہ بورشیدہ ہے اور جو سیاہ دات میں سیاہ سی قرم حملتی ہے ۔۔

لاف بیٹر کی مزن کان زنشان پائے مور درشب تادیک مرسک سیاہ بنہاں تراست

شرک اک چیونٹی کی ہی ہے جال سے بوشیدہ تر جوشب نادیک میں طبق ہے کا لے سنگ بر

ترقيرو

دسول النصلی النه علیه وسلم نے فرمایا کوشرک اصغر سے نیجو۔ یادوں نے عرض کما کہ شرک اصغر کیا ہے۔ فرمایا کہ دیا ویشرک وکفر کی تیموں کی تعظیم کوشرک ہیں بڑا فیل اور دسورخ ہے اور دوو نیوں نیخی کفراور شرک کی تصدیق اور اظهما دکرنے والا المی شمرک میں سے ہے اور اسلام و کفرے مجموعہ احکام برعمل کرنے والا مشرک ہے۔ کفرسے ہے ذار ہونا اسلام کی شرط ہے اور شمرک سے پاک ہونا توحید کی نشا نی ہے۔ کھر سے داور ہیما دیوں سے دو وار کرنے کے لئے اصنام اور طاغوت نیسی بتروں اور شیطانوں سے مدد ما مگنا جو جا ہل مشمل نوں میں شائع ہے مین شرک و گھراہی ہے اور تراسیدہ و نا تراسیدہ بچھروں سے ماجنوں کا طلب کرنا واجب الوجود جل شائع کا محف کفروان کا در ہے۔ الند تعا لے تعفی گھراہوں کو مال کرنے گامی میں فروان کا در ہیں۔ الند تعا لے تعفی گھراہوں کو مال کرنے گامی میں فروان کا در ہیں۔ الند تعا لے تعفی گھراہوں کے مال کرنے گامی میں فروان کا در ہیں۔ الند تعا لے تعفی گھراہوں کے مال کرنے گامی میں فروان کا در ہیں۔ الند تعا لے تعفی گھراہوں کے مال کرنے گامی میں فروان کا در ہیں۔ النہ قبال کرنے گلام میں مال فروان کا در ہیں۔ النہ قبال کرنے گامی کرنا واجب الوجود جا سے میں کو مال کرنے گھراہ میں مال فروان کی دی کھراہ میں مال فروان کی دی کھراہ میں مال فروان کی دی کھراہ کرنے گھراہ میں مال فروان کو میں کھراہ کو میں مال فروان کی دی کھراہ کرنے گھراہ کرنے گھراہ کی دی کھراہ کرنے گھراہ کی دی کھراہ کی کھراہ کی دی کھراہ کی دی کھراہ کے دی کھراہ کی دی کھراہ کی کھراہ کرنے گھراہ کی کھراہ کو کھراہ کی کھراہ کو کھراہ کو کھراہ کی کھراہ کو کھراہ کے دی کھراہ کو کھراہ کی کھراہ کھراہ کی کھراہ کھراہ کی کھرا کھرا کھرا کی کھراہ کی کھراہ کی کھرا کھرا کے کھرا کی کھرا کھرا کھرا کے کھرا کھرا کے کھرا کھرا کھرا کی کھرا کے کھرا کی کھرا کے کھر

كِعالَى شُكايت بيان فرايات : يُرِيدُونَ اَن يَتَعَاكُمُوا إِلَى الطَّاعُوتَ وَقَدُ اُمِرُوا اَن يَكُفُرُوا مِهِ الْ وَيُرِيدُ الشِّيطَاتُ اَن يُضِلَّهُ مُضَلُولُ بَعِيدًا -

دو برلوگ جاہتے ہیں کہ طاغوت کی طرف اپنا فیصلہ لے جائیں مالانکہ ان کو بحم ہے کہ اس کا انکادکریں بنکین شیطان جا ہتا ہے کہ ان کو سخنت گمراہ کرے "

اکٹر عورتیں کما کہ ہمالت کے باعث اس قسم کی ممنوع استدا دمیں مبتلاہیں اور ان بیسے ہی استمال دمیں مبتلاہیں اور ان بیسے ہی اسموں سے بلیہ ومصیب کا دنع ہونا طلب کرتی ہیں اور انرک اورائی شرک کی دیموں کے ادا کرنے میں گرفتا کہ ہیں ۔ خاص کرم من مبدری کے وقت جس کو ہمندی زمان ہیں سیتلا اور چیجی کہتے ہیں نیک و برعور تول سے بیر بات شہود و محسوس ہوتی ہے۔ شابیر ہی کوئی عورت ہوگی جواس شرک سے منا یہ ہو ۔ اِقَدْ مَنْ عَصْمَهُ مَنَّ اللّٰهُ لَنَّا کُلُ ہوا ور شرک کی سی رئیسی رسم ہیں مبتلا بنہ ہو ۔ اِقَدْ مَنْ عَصْمَهُ مَنَّ اللّٰهُ لَنَّا کُلُ ہوا ور شرک کی کا ان کی شہور سے بیائے ۔ ) ہندووں کے بڑے دنوں کی تعظیم کرنا اوران دنوں ہیں ان کی شہور سے دنوں کو بجا ل نا مرام رکفرا ور شرک ہے۔ تعظیم کرنا اوران دنوں ہیں ان کی شہور سے دنوں کو بجا ل نا مرام رکفرا ور شرک ہے۔

جیے کہ افروں کی دیوال کے دنوں ہیں جائل سُلمان خاص کران کی عور ہیں کا فروں کی مرح ہدیا ور رسموں کو برجالاتی اور کا فردں اور مشرکوں کی طرح ہدیا ور سخونہ این بیٹیوں اور مبنوں کو جیجتی ہیں ، اور اس موسم میں کا فروں کی طرح اپنے برخوں کو دیگر کر ہے جی کر ہے جی ہیں اور اس موسم کا بڑا اعتبار اور شان بناتی ہیں یسب شرک اور دین اسلام کا گفر ہے۔ اللہ تعالی فرما تا ہے :
وَمَا يَذُهُمُ مِنَ اَكُتَ وَهُمُ مُ اِللّٰهِ اِلّٰهُ وَالّٰهُ وَمُعَمُّ مِنْسُولُون کَ

ود ان میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے بلکہ ٹمبرک کرتے ہیں "۔

اور حیوانات کو جومشائخ کی ندر کرتے ہیں اور اُن کی قبروں برجا کر ذہے کرتے بي روا يات بقيهيدين اسعل كوهي شرك بي داخل كياب أوراس بايدي بهت مبالغه کیا ہے اوراس ذبح کومن کے ذبیجوں کی قسم سے خیال کیا ہے جومنوع شرعی سے اور شرک مے دائرہ میں داخل ہے اس عمل سے می پر میرکر ناچا میے کہ اس میں میں شرک کی مجویائی جاتی ہے۔ نذرا ورمنت کے دجوہ اور سبت ہیں۔ کیا حاجت ہے کہ حیوان کے ذیع کرنے کی منت و ندر ما بیں اوراس کو ذیع کر کے جن کے ذبیجوں سے مائیں اور جن کے بجا دیوں کے ساتھ مشاہمت بیماکریں -اسی طرح وه روزید جوعورتیں پیروں اور بیبیوں کی نتیت بررکھتی ہیں اور آکثر اُن کے ناموں کو اپنے پاس سے گھ<sup>ا ک</sup>راُن کے نام میراپنے روزوں کی نیّت کرتی ہیں اور سرروزه کے اقطار کے لئے کھاتے کا خاص اہتمام کرتی ہیں اور خاص طور رافطات كرتى بي اورروزوں كے لئے دنوں كاتعتى مى كرتى بي اوراين طلبوں اورمقصدوں کوان دوزوں بیرموقوف کرتی ہیں اور ان روزوں کے دریعے ان ببروں اور بیبیوں سے حاجتیں طلب کرتی ہیں اور ان بوزوں کے ذریعے ان کو ا ینا ما ج**ت دوا اور**شکل کُشا**جانتی ہیں۔ ب**یسب عبادت میں ثیرک ہے اورغیر ى عبادت كے در بعے اس غيرسے اپنی حاجتوں كا طلب كرنا ہے ۔ اس فعل كى مُرا في كواليمى طرح معلوم كرناج استير مال محرصيت قدسى مين التدتيع الى فرواتا به : اَلقَوْمُ لِي وَا مَا اَجْزِى بِهِ بِعِين روزه خاص ميرے ہى لئے سے اور روزه يعبادت مير سيسوا اوركوني شركينيس "

اگروکہی عبادت میں القد تعالے کے ساتھ کسی کو شریب بنا نا جائز ہندیکی دورہ کی خصیص اس عبادت کے بلندشان ہمونے کے باعث ہے جے بن کی کا کید کے ساتھ شرکی کی نفی کی گئی ہے۔ اور بید جو بعض حورثیں اس فعل کی بُرا کی ظاہر کرنے کے دوت کہتی ہیں کہ ہم ان دوزوں کو القد تعالے کے لئے دھتی ہیں اوران کا ثواب پیروں کو بشتی ہیں یہ اُن کا حیلہ اور بہا نہ ہے۔ اگر بیاس امر میں تی ہیں توروزوں کے لئے دنوں کو عین کیوں کرتی ہیں ؟ اور افطاد کے وقت طعام کی خصیص اور طرح کی بُری وضعوں کا تعین کیوں کرتی ہیں؟ افرا وقات افطاد کے وقت محموات کی مرتک ہموتی ہیں اور حرام چیرسے افطاد کرتی ہیں اور جاجت سوال و گدائی کرے اُس سے دوزہ کھولتی ہیں اور اس فعل محرم کے کرنے برا بنی حاجتوں کا پُورا ہونا جات ہیں۔ بیسب محمرا ہی اور شیطان بین کا مروفریب ہے۔

وَاللَّهُ مُعْمَدُ مَا نَدُهُ الْعَاصِدُ "السَّرْتَعَالَى مِي بِجَافِ وَالاسِع "

شرط دوم بوعورتوں کی بیعت کے وقت درمیان لائے ہیں بیہ کہ ان کوتوری سے بنے کیا گیا ہوں ہیں سے ہے گیؤنکہ بر بری تصلت بھی اکثر غورتوں ہیں بائی جائی ہیں۔ شاید ہی کوئی عورت ہوگی جواس بری عادت سے خالی ہوگی۔ اس لیے اس بری خصلت سے منع کرنااُن کی سعت میں شمط قرار سے خالی ہوگی۔ اس لیے اس بری خصلت سے منع کرنااُن کی سعت میں شمط قرار پالے۔ وہ عورتیں جوا پنے خاوندوں کے مالوں میں اُن کی اجازت کے بغیر تقرف کرتی اور تجدری کے اور نگر مہوکران کو خرچ اور تلف کرتی ہیں چودوں میں داخل ہیں اور حجدری کے گناہ کرتی ہیں جودوں میں شابت ہے اور یہ خیا نت عام عورتوں میں شابت ہے اور یہ خیا نت عام طور برتمام عورتوں بریا کی جاتی ہے۔

اِلَّهُ أَمَنُ عَصِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَىٰ (مَّرَض كوالسُّرتعاكِ بِجائے) كاش عورتى اس بات كى بُرا ئى جانيں اوراس كو گن و اور بدى تعتور كرس

ه می تورین دس بات می جمدی جا بین اورون تو تناه اور بیری سور ترین بلکه اکثراس قبرا کی کوحلال جانتی ہیں۔ حالا نکر اس کوحلال اور جائز جانے میں اُنٹ کی درینہ میں میں

اُن کے کفر کا خوف ہے۔

محیم طلق مجلشان سے عور توں کوشرک سے دوکنے کے بعد حوری سے اس اس منع فرمایا ہے کہ بیر بری خصارت عام طور بران کے حلال وجا ترسیمینے کے اس سے منع فرمایا ہے کہ بیر بری خصارت عام طور بران سے حلال وجا ترسیمینے کے

باعث ان کوگفر بھے ہے اور اُن کے قت میں تمام کبیرہ گناہوں سے بڑھ کرم ہی ہے۔ جب عود توں میں فاوندوں کے مالوں کو باد ہا دفعہ جرانے کے با خیا نہا ہو جاتا ہے اور غیروں کے مال میں تفترف کرنے کی بڑائی اُن کی نظروں سے دور ہوجاتی ہے تونھا وندوں کے سوا اور لوگوں کے مالوں میں تعدی نظروں سے دور ہوجاتی ہے تونھا وندوں کے سوا اور لوگوں کے مالوں میں تعدی سے تعری اور جراتی سے تعری اور جراتی ہیں۔ یہ بات تعمول سے تامل سے واضح ہوجاتی ہے۔

یس نابت ہواکہ عورتوں کو جوری سے منع کر نااسلام کی مزوریات ہیں سے ہے؛ ورشرک کے بعد جوری کی بُرائی اُن کے حق میں ذیادہ نا بت ہے۔
مزیدا ایک دن مفرت بغیر علیالمصلاہ والسّلام نے اصحاب سے بُوجھ کہ میں مندیا اور سرا چورکون ہے ؟عرض کی کہ ہم نامیں جانتے ہو کہ جوروں میں سے بٹراا ور سرا چورکون ہے ؟عرض کی کہ ہم نہیں جانتے ہی فرفا میں نے دوایا کہ جوروں میں سے زیادہ جوروہ خص ہے جو اپنی نماز میں چوری کر سے اور نماذے کے ادکان کو کامل طور مرادانہ کر سے اس جوری سے میں بینا ضروری ہے تاکہ بوتر جوروں میں سے بنہ ہوں جعنور دل سے نماذ کی سے بھی بینا ضروری ہے تاکہ بوتر جوروں میں سے بنہ ہوں جعنور دل سے نماذ کی سے بھی بینا ضروری ہے تاکہ بوتر جوروں میں سے بنہ ہوں جعنور دل سے نماذ کی نیت کر نی جا ہیئے۔ کیونکہ نیت کے بغیر کوئی عمل درست نہیں ہوتا ۔ قرآ سے اداکرنا چاہئے۔ درست بٹر چونا چاہئے اور در کوع و اور قومہ و حبلسہ کواطمینا ن سے اداکرنا چاہئے۔ یہ بینی دکوع کے بعد سے بدھا کھڑا ہوکہ ایک تسبیح کی مقدار در کر کر نی جا ہئے۔

اور دوسیدوں کے درمیان ایک تسبیع کے مقدار بنظیفا جا ہئے تاکہ قومہ اور حاب ہ بیں اطمینان ممل ہو۔ جوشیف ایسا نہ کرسے وہ جوروں میں داخل ہے اور وعید کا ستحق ہے ۔ وعید کا ستحق ہے ۔

رید و تا میری خرط جوعور توں کی بیعت میں منصوص سے بیہ ہے کہ ان کو زناء
سے منع کیا گیا ہے بعور توں کی بیعت میں اس خمرط کی خصوصبت اس کئے
ہے کہ زنا اکثر عور توں کی دضا مندی سے وقوع میں آتا ہے۔ بینو داپنے آپ
کومردوں کے سامنے بیش کرتی ہیں اور اس میں بیل عور توں کی طف سے
ہی ہوتی ہے اور اس عل کے حصول میں ان کی دضا مندی معتبر ہے اسی گئے
مُردوں کی نسبت عور توں کو اس فعل سے بطری تاکید کے ساتھ منع کیا گیا ہے۔
مُردوں کی نسبت عور توں کو اس فعل سے بطری تاکید کے ساتھ منع کیا گیا ہے۔

مرداس على بين ورتوں كے "بيع بي بين سبب كدالله رقع الي في ابنى كتابى برا مين ذائيم ورن كوزانى مرد برمقة مقرا إسمع - الزّانينية والزّانى فالجلد وائل والكاؤل والمحارة الكاؤل والمحارة المرزانى مردكوسوسوكوراً لكاؤل والمربخ المرزانى مردكوسوسوكوراً لكاؤل والمربخ المربخ المورت الموزانى مردكوسوسوكوراً لكاؤل والمين البر واليت المومولية الله والمنكر المناه المناه الله والمنكر المائل المسعد دواليت المربخ والمائل الله والمناه الله والمناه الله والمناه المناه المناه المناه الله والمناه الله والمناه الله والمناه الله والمائل المناه والمناه و

عانا جاہئے کہ صدیث بوی میں آیاہے کہ آنکھوں کا نذامحرات کی طرف نظر کہ ناہے اور ہاتھوں کا ندنا محرات کو مکیٹرنا اور باؤں کا ندنا ومحرمات کی طرف جاما

ہے . الترتعالي فرماتا سے: -

پی محرمت سے آنکے کا دھا نبنا صروری ہے تاکہ تمرم گاہ کی محافظت مال ہوسکے
اور دینی اور دنیاوی خیارہ بیں نہ دائے۔ قرآن مجید ہیں اس بات سے بھی منع کیا
گی ہے کہ عورتیں بیگا ندم دوں کے ساتھ بد کا دعورتوں کی طرح ایسا ندم و ملائم کلام
آری جن سے بد کا دمروں کو بدکاری کا وہم بیدا ہو اور اُن کے دلوں ہیں برائی
گامی خلام ہو۔ ہاں نیک اور اچھا کلام جواس وہم وطع سے خالی ہو، عورتیں مردوں
کے ساتھ کر سے ہیں ، اور اس امر سے بی منع کیا گیا ہے کہ عورتیں اپنی زینست و
میں ڈالیں اور اس امر سے جبی منی آئی ہے کہ اچنے یا وُں کو زمین برمادیں تاکان
میں ڈالیں اور اس امر سے جبی منی آئی ہے کہ اچنے یا وُں کو زمین برمادیں تاکان
کی پوٹ یدہ ذینت کا ہم ہو تینی یاز دیب وغیرہ حرکمت میں اسے اور اس سے آوا ذ
کی پوٹ یدہ ذینت کا ہم ہمولی کی طرف قبری خوا ہمش پیدا ہو۔

نظے جس سے مردوں کو عورتوں کی طرف قبری خوا ہمش پیدا ہو۔

غرض جو مانت نستی اور برکادی کی طوف لے جانے والی ہے ہُری ہے اوراس سے منع کیا گیا ہے۔ بڑی احتیا ط کرتی چاہیئے کہ محر بات کے مبادی ا ورم قربات کا اذبکاب نہ کیا جائے تاکہ محرات سے خلاصی مال ہو۔ وَاللّٰهِ شَبْحَا فَدُ الْعَاصِمُ (العُوتِ عالے

بچانے والاسے)۔

وَمَا تَوُفِيْعِي اِلَّهِ فِإِللَّهِ عَلَيْهِ تَوَتَّكُتُ وَ إِلَيْهِ اُفِيهِ اُفِيهِ اَ فِيهِ - وَمَا تَوُفِي فَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ تَوَتَّكُتُ وَلَيْهِ اللَّهِ الْمِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

پوشیرہ در دہے کہ بیگانی عورت کی طون شہوت کے ساتھ دیجھنے اور ہاتھ لگانے
یں عورت بھی بیگانہ مرد کی طرح ہے بعورت کے لئے جائز نہیں کہ اپنے اور اُن
اپنے خاوند کے سواکسی اور کے لئے خواہ عورت ہویا مرد اُداستہ کرے اور اُن
کواپنی نہیب وزینت دکھائے جس طرح مردوں کو امردوں بعین بے دین یا نابالغ
لڑکوں کو شہوت کے ساتھ دیجینا اور مس کر ناحوام ہے اسی طرح عود توں کو بھی
عود توں کی طرف شہوت کی نظر سے دمکیمنا اور ما تھ دیگانا منع ہے۔ اس امرکو بخوبی
ترنظرد کھنا چا ہیئے کہ دین و دُنیا کے خسادہ کا موجب ہے۔ مرد کا عورت یک
بینچنا دونوں کی جنس کے مختلف ہونے کے باعث مشکل ہے کیونکہ کئی دکا وہیں

درمیان ہیں۔ برخلاف ایک عورت سے دوسمری عورت مک مینجینے کے کہ دونوں کے
ہم جنس اور متحد ہونے کے باعث نہایت اسان ہے۔ بیاں اریا دہ احتیا طرک ہی چاہئے
اور مرد کوعورت کی طرف اور عورت کومرد کی طرف به نظر شہوت دیکھنے اور س کرنے
گی نسبت عورت کوعورت کی طرف اور شہوت دیکھنے اور س کرنے اور شہوت دیکھنے اور س کرنا اور فحد رانا چاہی طرح منع

پڑئی شرط جوعور توں کی بیعت میں فرما ئی ہے'ان کواولا دے قتل کرنے سے نبخ کیا گیا ہے۔ ان کواولا دی قتل کرنے سے نبخ کیا گیا ہے۔ بعنی عور تیں محتاجی اور فقر کے سبب سے اپنی تھیوٹی لڑکیوں کو مار دیا کرتی تھیں رید رُرافعل کسی کو ناحق قتل کرنے کے علاوہ قطع دھم کو بھی شامل ہے۔

جوكبروگناه سے۔

بانچوی شرط جوعورتوں کی بعیت میں فرمائی ہے اس میں بہتان اورافترار
سے منع کیا گیاہے۔ بچونکہ سے مبری صعنت عورتوں میں نہا دہ تربا ئی جاتی ہے
اس لئے خاص طور پر اسس سے منع فرمایاہے۔ بیصفت تمام بری صفت تمام بری صفت میں میں مجبوط بھی
مری ہے اور رہے عادت تمام ادّی عادتوں میں سے ادّی ہے تیزاس میں موثن کی ایڈا ہے جس کی نسبت شامل ہے جو تمام مذہبوں میں حرام ہے۔ نیزاس میں موثن کی ایڈا ہے جس کی نسبت بہتان اورافتراکیا جا آہے اورمون کو ایڈا دینا حرام ہے۔ نیز بہتان وافتراہ اور محرم وستنگر ہے۔
اورموع اورموم وستنگر ہے۔

حیلی ترط یہ ہے کئی ملی الشرعلیہ وسلم جو کچے فرائیں اُس کی نافرانی اُور میت سے ورتوں کو منے کیا گیا ہے۔ یہ شرط تمام اوا مرشر عی بینی نما نہ وروزہ و تجے وزکوہ کے بحالانے اور تمام فرعی منہیات سے ہمٹ جانے پہشتل ہے۔ کیونکہ الشرتعالے اور اُس کے نازل کئے ہُوئے ضروری احکام برایمان لانے کے بعداسلام کی بنیادائنی جادرکنوں بر ہے۔ بنج کا نہ نمازکو سستی اور قصور کے بغیر بری کوش واہتمام سے اداکر ناج ا ہیئے۔ مال کی زکوہ بڑی دغبت واحدان کے ساتھ درکوہ کے تعقوں کو د بنی جا ہے۔

دمعنان مبادک کے دوزسے جوسالان گنا ہوں کے دور کرنے واسے ہیں۔

بُرى الحِي طرح ركھنے جا ہُيں رئبيت اللّٰد كا حج بھی حس كی شان ميں مخبر صا دق على القلوة والسلام فروايا مع كم ألج يكفيم مَا كَانَ قَبُلَهُ ورج كُرست ترتمام كنا بهول كوكرا دييا لهدى احاكرنا جابية تاكهاسلام قائم بهوجائد اسى طرح ورع و تقوى مجى صرورى سبع - رسول الترصلي الترتعافي عليه وسلم سفروا ياسم :-مِدَ لَكُ دِينِكُمُ الْوَسَ عُ يعنى تها رسد دين كاصل اصول اوراس كوقائم دكمن والانقوى بساوروه شرعى منهيات كترك كرف سيصمرا دبيع مسكرات عني نشدوالى چيزون سے بر بميزكراً جا سيئے-ان كوئراب كى طرح حرام اور مرام من جا ميئے. غناء معنى مرودا وركان بحاف سع بربيزكرنا جابية ان كوشراب كى طرح مرام اور کھیل کودس داخل ہے جو حرام ہے۔ اس کے بادسے میں آیا ہے کہ اَلْغِنَاءُ دُفیسَةً الزِّنَّارِيعِينَ مُرُود أن الكافسون أورمنترسها أورغيبت اورسخن عبني مع مجاجتناب كرنا چاہيئے كيونكه اس سيمى شرع نے منع فرمایا بے اورمسخرہ بن اورمون كو ناحق ايزا دين سي بينا ماسئ شكون بركا أعتبا دينرس اوراس كالجيزانير ر زجانیں اور ایک شخص سنے دومرسے تخف کومرض کے لگ جانے بعنی مربین سے كسى تندرست عنى كولاحق موسف كأاعتباديه كرس كيونكم غرما وقعليلعلوة والسلام سفان دونوں سے منع فرمایا سہمے -

اولاایک کیم اوران کا دومرے کولگ جانا ٹابت نہیں کا بن اور بحوی کی اصل نہیں کا بن اور بحوی کی افون کا اعتباد مذکر میں اوران کی غیبی باتوں کو کچے مذہبا ہیں اوران سے کئے د باتوں کا اعتباد مذکر میں اوران کی غیبی باتوں کو کچے مذہبا ہوران کو امور غیبی کا عالم مذہبا ہیں ۔ کیونکہ فر بعیت نے براس سے منع فرہ ایا ہے۔ مذخود جا دوکر میں مذہبادہ کر کے باس اس نیت سے جائیں ۔ کیونکہ حرام قطعی ہے اور کفر بی قدم داسنے دکھنا ہے۔ سے وسامری سے جائیں ۔ کیونکہ خری احتیا طاکر نی جاہیے۔ براس کا کوئی مجھوٹا سا امر بھی مذہبونے بائے۔ کیونکہ فرع میں آیا ہے کے کہسلم کر اس کا کوئی مجھوٹا سا امر بھی مذہبونے بائے۔ کیونکہ فرع میں آیا ہے کہ کہسلم جب اسلام دکھتا ہے۔ اس سے حرال ہر نہیں ہوتا ۔ حب ایمان اس سے ٹول ہر نہیں ہوتا ۔ حب ایمان اس سے ٹول کی ایک اس وقت میں ایمان اس سے میں اور ایمان کی ایک ہوجا تا ہے۔ اس وقت میں اس سے صا در ہوتا ہے۔ گویا سے اور ایمان کی ایک

دور سے کی ضداور نقیق ہیں ۔ اگر جادو ہے توابیان نہیں ۔ اس بات بیڑو بے خور کرنا جاہیئے تاکہ ابیان کے کا **رخان** میں خلل بنراستے اوراس علی کی شامت سے

ابوسفیان کی نہ وجہ مہندہ بھی اس بعیت میں داخل بھی بلکہ تمام عود توں کا مرکہ وہ تھی اور اُن کی طرف سے کلام کرتی تھی۔ اس بعیت اور استغفار سے اسے کلام کرتی تھی۔ اس بعیت اور استغفار سے اور کردیں اور کردیں اور کردیں اور کردیں اور کردیں اور کردیں اور اس بعیت میں داخل ہوجاتی ہیں اور اس استخفار کی برکات کی امیدوارین جاتی ہیں۔ الٹر تعالی فرا تا ہے :۔

مَ اللَّهُ لِعَدُ البِّكُمُ إِنْ شَكَرُتُمْ وَالْمُنْسُكُمُ

« اگرتم شکر کروا ورایمان نے آؤتوالٹرتعالی تمیں عذاب دے کر کیا کرے گا "

شکر بجالانے سے مراد ہہ ہے کہ شرعی احکام کوقبول کریں اوراُن کے مطابق عمل کریں رنجات کاطریق اورخلاصی کالاستہ اعتقادی اورخلی طور برصاصب شریعیت علیہ الصلوٰۃ والسّلام کی متابعت ہے۔ بیرواستا داس لئے بکڑستے ہیں کہ شریعیت کی طریق اوراُن کی برکت سے شریعیت کے اعتقاد اور عمل ہیں آسانی و مہولت حال ہو مذید کم مربیر حوکھیے جا ہیں کریں اور جرای اور جرای اور جرای اور جرای کے لئے دھال بن جا ہیں اور عذائیے بچالیں کہ مربیر حوکھیے جا ہیں کریں اور جرای کے الیے دھال بن جا ہیں اور عذائیے بچالیں کہ کے ایس کا میں اور عذائیے بچالیں کہ مربیر کا میں اور عذائیے بچالیں کہ میں اور عذائیے بچالیں کہ

مرا بالمبرسمی اورب مرده آرزو ہے۔ وہاں ا ذن کے بغیر کوئی شفاعت نہ کرسکے کا اور جب مک مل کہ بندیدہ نہ ہوں گے۔ کوئی اس کی شفاعت نہ کرے کا اور کل کے بادیجہ داگر سٹریت کے بہوجب کوئی نغزش اور قعبوراس سے مرزد ہوگا تو اس کا تدادک شفاعت سے ہموسکے گا۔

مكتوب سوي

## اینے بیٹول کے نا کا بیک مکتوب

(بادشاه وقت سے صنب مجدد کی کملاقات اوراس کا کھوجال) اس طرف سے احوال اور اوضاع حدے لائق ہیں عجیب وغربہ معبتیں گرررہی بي اور الترتبي كايت سان كفتكوؤن سيامور دينيه اوراً معول اسلاميهي سر وسستى اور مدابهنت دخل نهيں ياتى - التُدتعاليٰ كى توفىق سيان غلوں ميں عبى وہى بآنيس ہموتی ہیں جوخاص خلوتوں اور مجلسوں میں بیان ہموا کرتی ہیں۔اگر ایک محلیس کاحال لكهاجائة تودفتر بهوجائ فاص كراج ماه دمعنان كاسترصوس دات كوانبيا عليالسلم كى بعثت اورعقل كے عدم استقلال اور أخربت كا يمان اوراس كے عذاب وثواب اورردبب اوردبدارك البات اورحصنت خاتم السلط كي نتوت كي خاتميت اورمومني مح مجددا ورخلفائ واشدين وشي التدتعا لاعنهم كي اقتدار اور تراويح كم سنت ورتناسخ ے باطل ہونے اور من اور منسیوں کے اتوال اور اُن کے عذاب و تواب کی نسبت بهت کچه مذکور مرموا ، اور مری خوشی سے سنتے رہے۔ اس اثنا وسی اور می بہت سى چيزون كاذكر بُهُوا اوراقطاب اوراو تادا ورا مدال خلوال اوران كي صوصيعتون غيره كابيان بموارالترتعالى كالحسان بعكسب كيقبول كرت دسم اوركوفى تغيرظا برزهوا ان واقتعات اور ملاقات مين شايدكوني التُرتعالي كي يوشيده محمت اورخفيه راز بهوكا -ٱلْحُدُرُيْنِهِ الَّذِي حَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهُتَدِى لَوْكَ آنَ صَلَانًا اللَّهُ لَقَدُ تباء مت دسل ريناً بالتي الشريع الدي مديس فيم كوبراست دى اور المروه

ہوایت نددیتا، توہم مجی ہوایت نہ پاتے۔ بیش ہما دے دب کے دول ستے ہیں ''۔
دوسرے یہ کہ قرآن مجید کوسور ہ عنکبوت کے نتے میں ہے۔ جب دات کواس کسی
دوسرے یہ کہ قرآن مجید کوسور ہ عنکبوت کے نتی کیا ہے۔ جب دات کواس کسی
سے المحکم آتا ہوں تو تراویے میں شغول ہوتا ہوں۔ حفظ قرآن مجید کی باعلی دولت
اس فتر سیعنی براگندہ حالی میں جومیں جمعیت ہے ماس ہوئی ہے۔ آگئ کہ للہ آق لا ق

### مكتقب عص

# كسي مسلمان كيدل كواذست بينيانا براكناه س

حدومالوۃ کے بعدوامغ ہوکہ دل اللہ تعالے کا ہمسایہ ہے جس قدر دل خوہ اللہ تعالے کا ہمسایہ ہے جس قدر دل خوہ مؤن ہو یا گا ہے۔ کیونکہ ہسایہ خواہ مؤن ہو یا گا ہا ہے کہ کیونکہ ہسایہ خواہ عامی اور نا فرمان ہو۔ میرجی اس کی حمایت اور مدد کی جاتی ہے۔ کیونکہ ہسایہ خواہ فاقیت سے در نا فرمان ہو۔ میرجی اس کی حمایت اور مدد کی جاتی ہے۔ دل کا ایڈا جیسا بڑا گنا ہ اور کوئی نہیں کی دیکہ اللہ تعالے کی طرف پہنچنے والی چیزوں کی ایڈا جیسا بڑا گنا ہ اور کوئی نہیں کی دیکہ اللہ تعالے کی طرف پہنچنے والی چیزوں کے فار فاق میں اور کسی شخص کے غلام کو ما دنا یا اس کی اما ہت کہ نااس کے مولا و مالک کی ایڈا کا موجب ہے توجہ اس مولا و مالک کی ایڈا کا موجب ہے توجہ اس مولا و مالک کی ایڈا کا موجب ہے توجہ اس مولا و مالک کی ایڈا کا موجب ہے توجہ اس مولا و مالک کی ایڈا کہ اس نے مکم دیا ہے اس سے برطوھ کر مورد نی نا کہ اس کے مکم دیا ہے اس سے برطوھ کر تو مورد نی نیڈ کر زائی کی صرب کو ٹوسے نے اگر کوئی سٹوسے نہا دہ کوئے کی بی بھا ور ایڈا میں داخل ہے۔

جاننا چا ہیئے کہ قلب تمام مخلوقات میں سے افغنل وا تغرف ہے جس طرح انسان تمام مخلوقات میں سے افغنل اور اشرف ہے اور اس کافغنل ڈور عالم بمیرکی تمام اسٹیا ، سے جامع اور محبل ہونے کے باعث ہے اس طرح دل بھی انسان کی تمام چیزوں کے جامع اور کمال بسیط اور محبل ہمونے کے باعث افعنل دا ٹرف ہے اور جس چیزیں انجال وجمعیت نہیا دہ ہمووی چیزالٹر تعالی کی بادگاہ کے نہادہ قریب ہوتی ہے۔

مكتقبيم

ماکم وقت خان جہاں کے نام مکتوب گرامی

می تعالے اپنے بی اور اُن کی ال بزرگ علیہ وعلیہ الصلاۃ والسلام کھفیل اپ کوائی مرمنیات کی توفیق عطافر اکرسلامت وعرّت واحترام کے ساتھ دیمے ہے اُکٹر وائی مرمنیات کی توفیق وسعا دت درمیان افکندہ اند

كس بميدان درنما يسواران الحيرشد

گیند توفنی وسعادت کا ہے میدان میں بڑا کوئی میدان مین نہیں آیا سوار اب کما ہُروا

دنیائے فانی کی تذمیں اور عمیں اس وقت گوادا اور حلال وکلیل ہوتی ہی جہ دنیائے فانی کی تذمیں اور عمیں اس وقت گوادا اور حلال وکلیل ہوتی ہیں جہ اُن کے خمن میں شریعیت روشن کے مطابق عمل کیا جائے اور اُخریت کے لئے ذخیر و جمع کیا جائے۔ ورنداس ذہر قائل کی طرح ہیں جن کوشکریں لبیطا ہوا ہوجس پر ترماق سے اس کا علاج نہ نہ کیا جائے اور شرعی اوامرو نوا ہی کی تلخی سے سے شریع کی تعلق سے موافق عمل کا قداد کی نہ کیا جائے۔ تومرام ہلاکت کا موجب ہے۔ شریعیت کے موافق عمل کرنے سے جس میں مرام ہمولت و اسانی ہے بعور سے مقور سے سے تر دّد و کوشش کے ساتھ بڑی اُسانی سے یہ عبا و دانی اور جون کی ملک ہا تھ آجا قامیت اور شور کی خلات اور سی میں مرام ہوں کی طرح جوز و موسز برقر نیفتہ نہ ہونا جا ہیئے۔

مام لینا جا ہے اور بجوں کی طرح جوز و موسز برقر نیفتہ نہ ہونا جا ہیئے۔

مام لینا جا ہے اور بجوں کی طرح جوز و موسز برقر نیفتہ نہ ہونا جا ہیئے۔

مرام لینا جا ہے اور بجوں کی طرح جوز و موسز برقر نیفتہ نہ ہونا جا ہیئے۔

مرام لینا جا ہو ہے ہو آپ اب کر دہ ہے ہیں اگراس کوشر نوییت کی بحا آور سے ہیں اگراس کوشر نوییت کی بحا آور سے کی بحا آور سے کی بحا آور سے کو آپ اب کر دہ ہے ہیں اگراس کوشر نوییت کی بحا آور سے کی بحا آور سے کی اور سے ہیں اگراس کوشر نوییت کی بحا آور سے کی بحال و سے میکن کی بحا آور سے کی بھور سے کی بحا آور سے کی بعا آور سے کی بھور سے کی بھور کی بھور سے کو سے می بعور کی بھور سے کی بھور کی بھور کی بھور سے کی بھور کی

ساتع جمع كريس توگو ما انبياء عليهم القلاة والسلام كاساكام كرس في حسب

دین مؤروعمور مهوجائے گا۔ ہم فقراگرسالوں کساس علی میں بیان سے
کوشش کریں توجی ا پ جیسے بہا دروں کی گرد تک نہیں بینچ سکتے
گوشش کریں توجی ا پ جیسے بہا دروں کی گرد تک نہیں بینچ سکتے
کس جمیدان درنے اید سواداں داچ رشد
کس جمیدان درنے اید سواداں داچ رشد
ترجمہ:
گیند توفیق وسعادت کا ہے میدان میں پڑا
کوئی میدان میں نہوا
کوئی میدان میں نہوا
اللّٰہ مَدَّ وَقَفَا لِمَا تَحْبُ وَقَرْمِنی میں کوئوجا بہتا اور لیدند

مكتوب م

ونباكى جانب توقيمبذول كرفي برتنبيه ورملات

برادرم میان مریز خان فقرک تنگ کوجه سے بھاگ کر دولت مندوں کی طاف البخالے کے بیں آوران کی لذتوں او نعمتوں پر رامنی ہوگئے ہیں۔ آناللہ و آنا اکثر کر اجمور کے بیں۔ آناللہ و آنا اکٹر کر اجمور کی کہ سے تعرف کر ایس سے اجھانہیں کیا۔ اگر آپ دولتمندوں کی سمبت میں کہ نیا مہزادی میں کے اور اگر بالغرض مان کھی مرتبہ پر مہزادی میں مقد میں تعرف اس سے ذیادہ ترق دکریں کے اور اگر بالغرض مان کھی مرتبہ پر مجمور ہیں جو جائیں توسو چنا جا ہیئے کہ آپ کو کیا گیا ؟ اور کون می بزرگ آپ نے ممال کی۔ نقمہ مان فقریس میں ما جا تھا۔ اب اس سے ذیادہ چرب نعمہ کھاتے ممال کی۔ نقمہ مان فقریس میں ماجات کی ایک اور جب کرنا جا ہے اور اس طرح مجم گزد دائی کی اس طرح مجم گزد دائی کی اس طرح مجم گزد دائی کے باتھ سے کیا نکل گیا اور جب کی۔ بین نکل د با ہے اور دن بدن مندن مندس ہو د سے ہیں۔

اَلرَّاصِنَى بِالصَّرَّى لَا يَسْنَحِقُ الشَّفَظَةَ -لِعِنى تَرْتَحُفُ البِنْعِ مَرْرِيرِ رامنى ہووہ تنفقت كاستحق نہيں ہے ''

### مكتوب ثمره

بجزخدا ،عالم تمام وہم وقیاکس سے

خَمَلَقُ اللهُ شَبِّهِا ءَمَتَىٰ شَاءَ وَكُمَا شَاءً وَكُمَا شَاءً وَ

در اشیا و کوجب جاما اور جیسے جاما ہیداکیا ؟ اور دائمی معاملہ اس بروابستہ کیا۔ جاننا چاہستے کے عدم خارجی کے منافی نبوت خادی ہے۔ نہ وہ ثبوت جومر ترجس و وہم میں بیدا ہوا کیونکاس میں منافات کی بُوجی نہیں اور عالم کا ثبوت مرتبرس و وہم میں ہے نہ مرتبہ خادج میں تاکہ اُس کے منافی ہو۔

بس مائزے کہ عدم مرتبرس ووہم میں ثبوت بدیدا کرے ورحی تعا كى صنعت سے وہاں اس كواتقان ويسوخ عاصل ہوجائے اوراس مرتبي ظلیت دانعکاس کے طور میرحی وعالم وقا در ومرید بین وگویا و تشنوا نینی زنده اور بملنغ والا اورقدرست والا اوراداده كهسنه والا ا ورديجعنه والا اوربولنے وال اورسننے والا ہوم اسے اور مرتبہ خارج میں اس کا کوئی نام ونشان نہواور خارر مین حق تعالی وات وصفات کے سواکوئی چیز مابت وموجود منمو اوراس بی ظیسے اس کو اُلة نَ كَمَا كَانَ كَهُدُّ كَيْنِ أُس كَي مَثَّال نقط جواله اور دائره موہوم کی سے کہ موجود صرف وہی نقطہمے اور دائرہ کا خارج لیں نام ونشائ بيل. بإن اس دائره في مرتمبس ووجم مين تبوت بداكيات اوراس مرتمبن طلیت کے طور سراس کونورا ور رقینی مصل سے استحقیق كے سائدان مقدمات سسوط سے استغناح ال ہوجاتی ہے جو خفرست سيخ محی الدین اورائس کے تابعین نے عالم کی تکوین میں فرمائے ہیں اور تنزلات كابياك كياسه ورتعينات توكمي وخارجي بنائية بهي اورحقائق واعيأن ثابته كوحق تعالى كے مرتبہ علم يس ابت كباب اوران كے عكسوں كو خارج میں کہ طاہروجودہے مقرد رکھاہے اوران کے آٹا دکوخادمی کہاہے جیسے کہ اُک کے کلام کود بچھنے والے اوراکن کی اصطلاح پراطلاع پانے والے منصفت بربوشیرہ نہیں ہے۔

اقراس تحقیق سے علوم ہُواکہ حق تعاسلے کے سواکوئی چیز کیا اعیان اور کی اعیان کے اٹا افوجود نہیں۔ بلکران کا ٹبوت مرتبہ س ووہم ہیں ہے اوراس سے کوئی محذور لازم نہیں آئا۔ کیونکہ بیابیا موہوم نہیں ہے جو وہم کے اخراع سے نابت ہواہے تاکہ وہم کے ابھے جانے سے بیمی اٹھ جائے۔ بلکہ اس کا شورت مرتبہ وہم ہیں حق تعاسلے کی صنعت سے ہے اوراس مرتبہ یں صفات و قرار اوراتقان واستحکام رکھتا ہے۔ مُنْعَ اللّٰہِ الَّذِی ٱتَّقَنَ مُلَ مُنْبَعَ اللّٰہِ الَّذِی ٱتَّقَنَ مُلَ مُنْبَعَ اللّٰہِ الّٰہِ

وداس النّرتَعَاكُ صنعت بسخ ب نے تمام اشیاء کومفنبوط کردیا ہے۔
اس بیان سے واضح ہُوا کہ مکن ت کے مقائق عدمات ہیں جنہوں نے حق تعالیٰ کے مرتبہ علیم میں تمیز وتعیق بیدا کیا ہے اور حق تعالیٰ کی صنعت سے دو بادہ مرتبہ میں دوہم میں نا بت ہوئے ہیں ان میں سے تعبن اساء اللی جل شائذ کے مرسی ووہم میں نا بت ہوئے ہیں ان میں سے تعبن اساء اللی جل شائذ کے آئینے اور نظہ بیں اور اس مرتبہ میں ظلیت اور انعکاس کے طور میری وعلم وقال مربی و بین وشنوا وگو یا ہوگئے ہیں ۔

#### مكتوب بمثل

### تزكيبنس كے دوطر لقے جذب وانابت

جانناچاہئے کہ تزکینیس کاطریق دوطرح بیرسے۔ ایک وہ طریق ہے جو ریافتوں اور نمجا ہدوں سیے تعلق دکھتا ہے اور سیر انابت کاطریق ہے جو مردوں کے ساتھ مخصوص ہے۔ دوسرا طریق جنرب و مجتب کا طریق ہے جو اجتبا بعبی ترزید کرنے کا داستہ ہے اور مرادوں سے تعلق دکھتا ہے۔ ان دونوں طریقیوں میں بہت فرق ہے۔ بہلا طریق مطلوب کی طرف خود جل کرجانے کا ہے اور دومرا طریق مقدود کی طرف ہے جانے کا ہے۔

اقررنتن عنی بان اور مردن عنی سے جانے ہیں بہت فرق ہے۔ جب سابقہ کرم وعنا بہت سے کسی معاصب نصیب کو اجتبا کے داستہ بہت اور جانا چاہتے ہیں تواس کو جناب باک کی طرف جذرب و مجتب عطافر واستے ہیں اور اس کے دریعے کھینچتے کے جانے ہیں۔ کوئی ایسا بھی سعاد تمند ہوتا ہے جس کو حرف ایسا بھی سعاد تمند ہوتا ہے جس کو حرف انس سے جھے اور ماسوی کی تردید و دانش سے جھے اور یہ اور ماسوی کی تردید و دانش سے جھے اور جانے ہیں اور ماسوی کی تردید و دانش سے جھے اور جانے ہیں اور ماسوی کی تردید و دانش سے جھے اور جانے ہیں ۔

مكتوب 19

بري ميسحت انباع تربيت اور صحبت اكابر سي في في على على على مير معددم سب سع اعلي صبحت میں ہے کے حضرت سیرالرسلین علیالقللوہ والسلام کے دین اور متابعت کولازم مرین متابعت كالتي تتمين بن ان بي الك احكام شرعبه كالبحالا ناسب ما قاقيام كوفقيرني المي كمتوب بس جربعف دوستوں كے نام أكھا سيفقل ذكر كيا ہے۔ فقران كوكي كاكراس كي تعل انشاء التيراب كوجهي ديل -غرمن اس طریق کے افادہ و استفادہ کا مرار محبت برہے۔ صرف کہنااور كهناس كأفينيس بصرت خواج بقشبند قدس متره في فرايا مع كرما واطراقيم عبت سے اصحاب کوام معزت تھ البشرعل الصائوة والسلام کی محبت ہی کی بدولتِ تما اولیا دائست میں سے افعنل تیں اور کوئی ولی محابی اسے مرتب کوئیس ہنچا ۔ اگر صیر اوسي قرني أبور دوستول سع التاس بع كرسلامتي ايمان كي وعاكياكري -رَتَبَا ابْنَامِنُ لَدُبُهِ فَ دَحَمَةً وَّحَيِّئُ لَنَامِنُ ٱ مُرِنَا رَشَدُا -مد یا التُدتُوابینے پاس سے ہم بردحمن نازل فرما اور ہما دسے کام سے بھلائی ہمار سے نعیب کر "

مكتوب، مك

# مولود خواتی کے بارے بی ایک سوال کا جوب

نیزاپ نیمولودخوانی کے بارے میں اکھا تھا کہ قرآن مجید کوخوش آواز سے بڑر صفے اور نعب ومنقب کے قصائد کوخوش آوازی سے بڑھنے میں کیا معنا تھے ہے۔ ہاں قرآن مجید کے حود ن کی سخر نفی اور اُن کا تغیر و تبدل اور معنا نام بنا مرک دعا بیت اور اس طرز برا واز کا مجیرنا اور سرن کا لنا اور تالی بجانا

وغیره وغیره جوشع میں ناجائز ہیں سب منوع ہیں اگراس طرح پر شرعین کہ کامات قرانی میں سخریف واقع نہ ہموا ور تصبدوں کے شرعتے میں بھی شمرائط مذکودہ بالاثابت مذہوں اور وہ بھی کسی غرض مجھے کے لئے بچو نزکریں ۔ توکوئی ممانعت نہیں میرے خدوم فقیر کے دل میں آتا ہے کہ حب سک آب اس ددوازہ کو بالسکل بندنہ کریں گے۔ بوالہ س نہیں اکبی سے ۔ اگر آب بھوڈ ابھی جا کز رکھیں گے تو مبت سک مینے جا ٹیگا۔ قبیلاً وی میں ویل ہے ۔ والسلام مکت ہے ہے ۔

شنع محی الدین این عربی رحمهٔ التعلیه کے باریس صفر محرد ساقول فیصل ساقول فیصل

عجب معاملہ ہے کہ شیخ باوجود اس گفتگواوران خلاف جوانداور تخالف طبیبات کے مقبولوں میں سے نظر آتا ہے اور اولیاء کے ندمرہ ہیں گِناجا آہے۔ ع

ترجمه: كريمون برنيس مشكل كوئى كام!

ہاں بھی دعاسے ریخیدہ ہوتے ہیں اور کہ بھی کالیوں پر سنستے ہیں کے کارڈ کر نے والا بھی خطرہ میں ہے دشیخ کارڈ کر نے والا بھی خطرہ میں ہے دشیخ کوقبول کرنا جا ہے اور اس کو اور اس کی منالف ہاتوں کوقبول نہ کرنا جا ہیئے ۔ نینے کے قبول اور عدم قبول کے بادہ میں اوس مطرفی فقبر کے نز دیک ہی ہے۔

وَاللَّهُ مُسْبِعًا نَهُ أَعُلَمْ بِحَقِيقَةً الْحَالِ "حقيقتِ مال كوالتُرتعالى بى جانبا بع "

مكتقب عك

صنرت شخ ابن عربی کے بارے میں حصرت مجدد کی رائے اور اہری کی اکثریت جدھر ہواسے ہی اختیار کرنے کی صبحت اہری کی اکثریت جدھر ہواسے ہی اختیار کرنے کی صبحت

کیای بعائے اس میدان میں شیخ قدس مترفی ہی ہے جس کے ساتھ کہمی لڑا تی ہے اور اور کمی سیسے اور

اس کوشرح وسط دے کرتو حیرواتحا دکومفقل طور مربیان کیا ہے اور تعدد و کرکا خشاء ظاہر فرمایا ہے۔ وہی ہے سن وجود کو بالکل حق تعالی کی طرف خسوب کیا ہے اور عالم کو موجوم و تحقیل بنایا ہے۔ وہی ہے جس نے وجود کے لئے تنزلات مابت کے ہیں اور سر مرتبہ کے احکام کو تعدا کیا ہے۔ وہی ہے جس نے عالم کوعین حق ہمانا ہے اور سمہ اوست کہا ہے اور با وجوداس کے حق تعالی کے مرتبہ تنزیہ کو عالم کے ماورا رمعلوم کیا ہے اوراس کو دیدو دانش سے منترہ ومتراسمجھا ہے۔

ان مشائخ نے بوشیخ قدس متر ف سے پہلے ہیں۔ اگراس بارہ میں گفتگو
کی ہے تو دروز واشادات کے طور بر کچھ بیان کیا ہے اوراس کی شمرے وبسط
میں شغول نہیں ہُونے اور وہ مشائخ جوشیخ کے بعد ہیں۔ ان میں سے
اکر فیٹیخ کی تقلیدا ختیا دکی ہے اوراس کی اصطلاح کے موافق گفتگو کی ہے۔
ہم میماندوں نے بھی اس بزرگ کی برکات سے استفادہ کیا ہے اوراس
کے علوم بچعادف سے بہت فائد ہے ماصل کئے ہیں۔
حُوّا کا اللّٰہ سُرِ حَافَ اللّٰه عَنَا نَحَدُ مِیْرا کِحَدُرا بُور ۔
حُوّا کا اللّٰہ سُرِ حَافَ اللّٰ عَنَا نَحَدُ مِیْرا کِحَدُرا بُور ۔

ود الندتعاكے اس كوہمارى طرف سے حزائے خيردے "

لیکن جونکہ لبٹہ میت کے مطابق خطاء وصواب ایک دومرے کے ساتھ ملائجلا ہے اور انسان اوکا کا میں بھی خطا ر برہے اور کھی صواب براس لئے اہل حق کے سوا د اعظم کے احکام کی موافقت کوصواب کا مصداق اور ان کی مخالفت کوخطا کی دلیل بمجھنا جا ہے گئے سکنے والاخواہ کوئی ہمواور خواہ کوئی کلام ہمو۔ مخبرصادق عدیہ العمالی ق والسلام نے فرطا ہے :۔

عَلَيْكُمْ لِسِوا وِ الْهُ عُطِيرِ - (تم برسوا وِ عَظَمْ عِينَ بَرْبُ كُرُوه كَى مَا بِعِلَولَ اللهُ عَلَيْكُمُ لِسِوَا وَ اللهُ عَلَيْكُمُ لِسِوا وَ اللهُ عَلَيْ فَلَمُ وَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَى اللهُ مِعْلَيْنَ وَهُ تُحْوِسَ لَيْ عَلَيْهِ وَلَيْ اللهُ مِعْلَيْنَ وَهُ تُحْوِسَ لَيْ عَلَيْهِ لِيَهُ اللهُ مَعْلَيْنَ وَهُ تُحْوِسَ لِي اللهُ مِعْلَيْنَ وَهُ تُحْوِسَ لِي اللهُ مِعْلَيْنَ وَهُ تُحْوِسَ لِي اللهُ مِعْلَيْنَ وَهُ تُحْوِسَ لَيْ مَعْلَيْنَ وَهُ تُحْوِسَ لَيْ اللهُ مِعْلَيْنَ وَهُ تُحْوِسَ لَيْ اللهُ مِعْلَيْنَ وَهُ تُحْوِسَ لَيْ اللهُ مِعْلَيْنَ وَهُ اللهُ وَلَيْنَ مِعْلَيْنَ وَلَهُ اللّهُ وَلَيْنَ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ وَلَيْنَ عَلَيْنَ اللّهُ وَلَيْنَ اللّهُ وَلَيْنَ مِعْلَيْنَ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْنَ اللّهُ وَلَيْنَ اللّهُ وَلَيْنَ اللّهُ وَلَيْنَ اللّهُ اللّهُ وَلَيْنَ اللّهُ اللّهُ وَلَيْنَ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْنَ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَيْنَ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْنَ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْنَ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَيْنَ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلِيلًا مِنْ اللّهُ وَلَالْمُ اللّهُ وَلَالْمُ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَالْمُ اللّهُ وَلَالْمُ اللّهُ وَلَالْمُ اللّهُ وَلَالْمُ اللّهُ ولِيلُولُ اللّهُ وَلَالْمُ اللّهُ وَلَالْمُ اللّهُ وَلَالْمُ اللّهُ وَلَالْمُ اللّهُ وَلِيلُولُ وَلَالْمُ اللّهُ وَلِيلُولُ اللّهُ ولَاللّهُ ولَا اللّهُ اللّهُ ولَاللّهُ ولَا لَمْ اللّهُ ولَاللّهُ ولَاللّهُ ولَاللّهُ ولَاللّهُ ولَاللّهُ ولَاللّهُ اللّهُ ولَاللّهُ ولَاللّهُ ولَا لَاللّهُ ولَاللّهُ ولَاللّهُ ولَاللّهُ اللّهُ الللّهُ ولَاللّهُ ولَا اللّهُ ولَاللّهُ ولَا اللّهُ

قىم كابن گِي ہے اورعلي و اسحام حال كري كاہے ۔ كَتَبَنَا اثِينَا مِنُ لَدُنْكَ دَحْمَةً وَهِى لَنَا مِنُ اَصْرِنَا دَشَدُ ا ۔ دو يا النُّرتُوا ہِنے پاس سے دیمت تاذل فرا اور ہما دے كام سے بعلائی ہما دسے نصیب كر "

مكتوب عدم (بليثون ك المالك كالرابك كالموب)

مصائب میں بے جارگی اور بے اختیاری مصائب میں منجانب التد ایک تعمت ہے

فرندندان گرای جمعیت کے ساتھ آپیں دلوگ ہروقت ہماری منتوں کو مترنظر دکھتے ہیں اور سنگی سے خلاص طلب کرتے ہیں اور نہیں جانے کہ المردی اور سنگی سے خلاص طلب کرتے ہیں اور نہیں جانے کہ المردی اور ایسے اور ایسے اس کے برابر ہے کہ اس شخص کو ایسے اختیا دیسے بے اختیا دکر دیں اور ایسے اختیا دی کو این اس کو این اس کو ذرد گانی بخشیں اور اس کے اپنے امور اختیا دی کو بھی اس سے اختیا دی کے اب قامی ہوتا ہے اس سے اختیا دی کے باتھ میں ہوتا ہے کو کہ کہ کہ دہ نہلا نے والے کے باتھ میں ہوتا ہے بنا دیں ۔

قید کے دنوں سی جبابی ناکای اور بے اختیاری کا مطالعہ کرتا تھا توعجب مظم مل ہوتا تھا اور نہا بیت ہی دوق با تھا۔ ہاں فراعنت و ادام ولیے لوگ میں بہت والوں کے دوق کو کیا معلوم کرسکتے ہیں اوران کی بلا کے جال کوس طرح یا سکتے ہیں ہی جوں کا صطاح بیر بنی می مخصر ہے لیکن جس نے تکمی سے حظ حصل کیا ہے۔ وہ شیرینی کو تو کے مرابر بھی نہیں خریدتا ۔ عے۔

مُرغ اَلشَّخوارہ کے لڈست شناسد دارہ لا جم : مُرغ اَلشُخوا لہ کو اُستے نہ لڈسٹ دارہ کی وَاستَدہُ مُعَلٰی مُنِ النَّبُحُ الْہُھٰدِ ہی ۔ وَالسَّلَهُ مُعَلٰی مُنِ النِّبُحُ الْہُداٰی ۔

#### مكتوب ١٩٨

## طالب را وسلوك كونعبحت

اس داہ کے طالب کو چاہئے کہ اول اپنے عقائر کو علائے اہل تی کے عقائر کے مطابق درست کرے۔ میرفقہ کے ضروری احکام کاعلم حال کرے اور اُن کے مطابق درست کرے۔ اس کے بعد اپنے تمام اوقات کو ذکر اِللّی میں مصروف مہ کے۔ بشر طیکہ ذکر کوشنے کا مل ممل سے اخذکیا ہو کیونکہ ناقص سے کا مل نہیں ہوسکت اور ابنی اوقات کو ذکر کر سے ساتھ اس طرح آبا در کھے کہ فرضوں اور مؤکدہ سنتوں کے بغیری تا وقات کو ذکر کر سنتوں نہ ہو جتی کہ قرآن مجید کی تلاوت، اور عبادتِ نافلہ کو مجی توقوف درکھے اور وضو ہویا نہ ہو ہرحال ہیں ذکر کر تا د ہے اور کھوے بیٹے اور کونے اور کھانے بیٹے اور کونے کے وقت ذکر سے خالی بند د ہے۔ م

ذكر گو وكرتا نزاجان است پائ دل ز ذكر رحمان است

رجمہ : ذکر کر ذکر حبب تلک جان ہے دل کی پاکی یہ وکر دحان ہے

دوام ذکری اس قدر شغول ہوکہ مذکور کے سواسب کچ اس کے سینے سے دور ہوجائے اور مذکود کے سواس کے باطن میں کسی چیز کانام ونشان نہ ہے حتی کہ ماسوا خطرہ کے طور برچھی دل میں نہ گزد ہے اور اگر تکلف سے می غیر کو حتی کہ ماسوا خطرہ تا چاہے تو نہ ہوسکے۔ اس فسیان کے سبب سے جو مذکور کے غیرسے دل کو حال ہوتا ہے۔ کو حال ہوتا ہے۔ کو حال ہوتا ہے۔ کو حال ہوتا ہے۔ مطلوب کے حال ہوت کی محلوب کے حال ہوت ہے کا مقدمہ ہے اور مطلوب کے مال ہونے کی خوشخبری دینے والا ہے۔ مقصود تقیقی کے سینجنے کی نوشخبری دینے والا ہے۔ مقصود تقیقی کے سینجنے کی نسبت کیا لکھا جائے کہ ورا را لورا رہے میں والا ہے۔ مقصود تقیقی کے سینجنے کی نسبت کیا لکھا جائے کہ ورا را لورا رہے میں والا ہے۔ مقصود تقیقی کے اگر قور آن الی شعاد و دو قیمت

ترحم، بائے جاؤں کس طرح میں یادی۔ داہ میں ہیں ٹیرنوطر کوہ اور غاد برا درِعزیزکو واضح ہوکہ حبب التٰدتعالے کی عنا بہت سے اس بین کوانجام کس بینی کے اور بھر مزریر سبت کی طلب کرے ۔ وَاللّٰهُ سُبُحَانَهُ الْمُورَ فِقُ ۔ (السّرتعالیٰ توفیق دیدینے والا ہے) والسّلام علی من اتبع الهدئی

#### مكتوب شمث

(صاحبرا دہ نواج محمد م کے نا ایک کتوب) موں میں اسارہ کے میں میں اسارہ میں

حفظاوقات اورابل عيال كم يحبت بب عدال ي ماييد

تمهادے حق میں ایک بشادت مہنی ہے اس کواکیک توب میں الکھ کر خوام میں الکھ کر خوام محمد ماشم کے حوالے کیا ہے تاکہ تمہادے باس مینی دے امیدہ کے کالٹر تعالیٰ

ابن کرمست مکومنائع نرجو و اور قبول فروا ہے۔ ایسان ہو صحبت کی دوری دہنا چاہینے اور لہوولعب بی شغول نہ ہوناچا ہئے۔ ایسانہ ہو صحبت کی دوری تا شیر کرجائے اور حق تعالے کی بادگاہ بیں البخا و تعزع کرتے د ہوا وراہل حقوق کے ساتھ بعد دور ورن میل جول دھو اور آئ کی خاطر و تواضع بحالاؤا ورستورات کے ساتھ وعظ و نصیحت سے ذندگی بسر کروا ورائن کے حق میں امر مع وف اور نئی منکرسے وریغ نہ رکھو، اور تمام اہل خانہ کو نما ذوا صلاح اور احکام ترعی کے بجالانے کی ترعیب دیتے دہو۔

فَإِنْكُمْ مُسُلُولُونَ عَنْ وَعِيَّتِ مُمْرًد

مكتقب مهم

مباحات کی تقلیل ہی مناسب ہے اور کرامت کا ظاہر ہمونا ہر گزست سرطِ ولایت نہیں

ففنول مباحات کا مرتکب ہونا خوادق کے کمترظا ہر ہونے کا باعث ہے خاص کرجہ وفنول میں بھڑت شغول ہو کہ شتبہ کی صدیک بینے جائیں اور وہاں عوم وحرام کے گرد آجائیں۔ بھرخوادق کہاں اور کرا ہات نمیا ؟ مباحات کے ادتکاب کا دائرہ حس قدر نہ یا دہ تنگ ہوگا اسی قدر صروری برکفا بیت کی جائے گی اور اسی قدر کشف و کرامت کی زیا دہ گناکش ہوگی اور خوادق کے طہور کا داست نہ زیادہ ترکھ ل جائے گا خوادق کا ظام ہر ہونا نبقت کی شرط ہے۔ طہور کا داست نی شرط نہیں کیونکہ نبقوت کی شرط ہے۔ ولا بیت کی شرط نہیں بلکہ اس کا جھیانا اور لوب شیرہ دکھنا ہمتر ہے۔ کیونکہ نبقوت میں طاق کی دعوت میں طاق کی دعوت کی دعوت کی دعوت کی دعوت کی دعوت میں طاق کی دعوت کی دو ترکی کی دی دعوت کی دو ترکی کی دعوت کی دو ترکی دی دی دو ترکی کی دو ترکی دی دو ترکی کی دعوت کی دی دعوت کی دو ترکی کی دی ترکی کی دو ترکی کی دو ترکی کی دو تر

ہے اور ولایت ہیں قرب تن ۔ اور ظاہر ہے کہ دعوت کا ظاہر کرنا صروری ہے اور قرب کا چھپانالازم ہے کئی ولی سے خوارق کا بکٹرت ظاہر ہونالس امر کی دلیل منیں ہے کہ وہ ولی ان اولیاء سے افضل ہے جن سے اس قدر خوارق ظاہر نہیں مہوسے کہ ہوہ ولی ان اولیاء سے کوئی بھی خرق عادت ظاہر دنہ ہوا وروہ ان اولیا سے افضل ہوجن سے خوارق بکٹرت ظاہر ہو سے کوئی بھی خرارت طاہر ہوت ہوں ۔ جیسے کہ نے انشیوخ نے اپنی کا شعواد ف المعادف میں اس امری تحقیق کی ہے ۔

جب انبیا علیه القلوة والسلام بی خوادق کاکم یا زیاده ظاهر بمونا جونبتوت کی تمرط سے ایک سے تو بھرولایت کی تمرط مہیں نقاصل کا سبب کمیوں ہوگا ؟

میرے خیال میں انبیا علیہ الصلوۃ والسّلام کی دیا صنتوں اور مجا ہروں اور ابنی جانوں ہے دائرہ مباحات کو زیا دہ تر تنگ کرنے سے اصلی قصود ریمقا کہ ظہور خوادق مال ہو جو اُن ہر واجب ہے اور نبوت کے لئے شرط ہے ۔ سند کہ قرب اللی جتن اُنہ کے درجات کے بہترا علیہ الصلوۃ والسّلام مجتبی اور برگزیرہ ہیں جن کو مبرب و محبّت کی رسی سے مینے سے جانے ہیں اور بغیر اور بغیر تکلیف ومشقت کے ان کو قرب اللی کے درجات کی بہنے ویتے ہیں۔

وہ انا بت وادا دت ہی ہے جہاں قرب اللی کے درجات کک پنجنے کے لئے دیا صنتوں اور مجا ہموں کی مزوں ہے ہیں کیو بحد مربیروں کادا ستہ ہے اور اجتبام ادوں کادا ستہ ہے۔ اور اجتبام ادوں کادا ستہ ہے۔ مربیر مشقیت و محنت کے ساتھ اپنی فرف ہا ہے ہا ہیں جاتے ہیں اور مرادوں کو نا ذونعمت کے ساتھ اپنی فرف ہلا لے جاتے ہیں اور محنت کے بغیر درجاب قرب کے ہیں یا درجان قرب کے ہیں اور محنت کے بغیر درجاب قرب کے ہیں درجاب کے دیں درجاب کے ہیں درجاب کے ہیں درجاب کے ہیں درجاب کے درجاب کے دیں درجاب کے درجاب کے دیں درجاب کے درجاب کو دیں درجاب کے دیا درجاب کے دیں در

جاننا چاہیے کہ زیاضی اور خماہ سے آاہ انا بت والادت میں شرط ہیں لیکن او اجتباء میں مجاہدہ و دیا صنت کی کوئی شرط ہیں ہاں نا فع اور سود مند صنود ہیں مثلاً کوئی شخصی میں کوئٹ ان کے مار سے میں اگر وہ اس ششس کے ساتھ اپنی کوشش اور مشقت کوھی کام میں لاستے تو وہ بہت جاری منزام تعوی کام بین کوشش ومشقت کوھی والے دیے۔ تک بہنے جائے گا ، بہنسبت اس کے کہ اپنی کوشش ومشقت کوھی والے دیے۔

اگرچ جائنہ ہے کہ میں شہر ہونہ یادہ قوی ہوئے شش مرکب ندکور سے زمادہ ہو کام کرجاتی ہے کہ میں او اجتباء میں سعی و تر قد و مشقت کمال وصول کی شرط بھی منہوئی جیسے کنفس وصول کی شرط نہیں۔ ہاں کچے نہ کچے نفع کا احتمال حزور ہے۔

دیا ضتوں اور مجاہدوں سے جو طروری مباحات بر کفایت کرنے سے مرادب اجتباکو بھی اس منی کے بغیر ہو مذکور ہو چکے ہیں بہت سے نفعے اور فائذ ہے حال ہوتے ہیں۔ جیسے کہ دوام جما داکہ راور کو بنائے دنیتہ کی الودگی سے مہادت و لطافت میں باک وصاف ہونا وغیرہ و غیرہ ۔ جس قدر صروری حاجتیں طہادت و لطافت میں بال وصاف ہونا وغیرہ و خیرہ ۔ جس قدر صرور و اختی اور واختی اور قدر صرورت بر کفایت کرنے میں دومرا نفتے ہی خریت کے محاسبہ اور موا خذہ اور قدر صرورت کے محاسبہ اور موا خذہ اور قدر صرورت کے محاسبہ اور موا خذہ کی کئی اور عاقب سے کہ بونکہ دُنیا ہیں جس قدر محنت ہے کہ اخرت کے محاسبہ اور موا خذہ کی کئی اور خات ہے کہ درجات کی بلندی ہے کہ ونکہ دُنیا ہیں جس قدر محنت ہے کہ ونکہ دُنیا ہیں جس قدر محنت ہے کہ ونکہ دُنیا ہیں جس میں گئی ذیا دہ مسترت ہے۔

سی انبیا علیم القللی والسلام کی دیا منتوں اور مجاہدوں کے لئے مذکورہ بالا وجہ کے سوا اور وجہ مجی پیدا ہوگئیں اور واضح ہوگیا کہ ریاضتیں اور صروری مباحات برکفا بیت کرنا دا ہے اجتباء بین اگر جہ وصول کی شرط نہیں لیکن فی صد ذا تبہ محمود وستحسن ہیں ملکہ فوا مُدمد کورہ کے لحاظ سے صروری ولازم ہیں ۔

مكتوب محم

# ابني نسبت الاست المرا و تربيب أني كااظهار

َ اَلْحَدُولِلْهِ وَسَلَهُمْ عَلَىٰ عِبَادِةِ الَّذِئِنَ اصَطَفَىٰ (التُّوتَعَائِكَ مِرْسِرَ اولْسَ كَبرگزيره بندوں پرسلام ہو۔)

کیں التدتعائے کا مرابیجی ہوں اور مرادیجی میراسلسلۂ ادادت بلاواسطہ التدتعالیٰ کے ساتھ جا ملا ہے اور میرا باعقد التدتعالے کے باعثہ کا قائم مقام ہے اور میری ادادت مفرت محمد رسول التوسلی الترعلیہ وسلم کے ساتھ بہدت والسطوں سے ہے ۔ طریقہ نقشبند رہیں اکسیل اور قادر رہیں بچیسی اور جیشتیہ ہیں ستا میس ک واسط ددمیان ہیں بھین میر ک ادا دت جو الند تعالے کے ساتھ ہے وہ واسط کو تبول نہیں کرتی بھیسے کر کرد کھیا۔

بین کمین تعزیر ول الدّصلی الدّعلیه وسلم کامُریهی ہوں اور ان کا نیس دَو ہم پریعن تیجے جلنے والا بسریمائی ہی بیب الخضرت سلی اللّه علیہ وسلم کامُریهی بین الخضرت کے دستر نوان پر آگریے نیس الخضرت میں بلائے نہیں آیا ہوں اور آگری الله میں ایا ہوں اور آگری آگری الله میں الله میں

مل حلالهٔ وعم نوالهب -

میراسلسا سلید دیمانی ہے۔ میں عبدالرعان ہوں میراد بدومان حل شاہم میراسلسا سلید دیمانی ہے۔ میں عبدالرعان ہوں میراد بدومان حل شاہم اورمیرا مربی ادم الراحمین ہے اور میرا طریقہ طریقہ شمانی ہے۔ کیونکہ تنزیہ کے داستہ سے گیا ہوں اوراسم وصفت سسے ذات اقدس تعالے کسوانجہ نمیں ہا اور سیانی وہ سبی نی نمیں ہے جوحفرت با ایز بد بسطائی نے کہا ہے کیونکہ اس کواس کے ساتھ کسی قسم کی مساوات نمیں ہے۔ وہ سبحائی دائر ہ نفس سے باہر نہیں اور دانفس و آفاق کے ماورار ہے اور وہ تشبید ہے جس نے تنزیہ کالب س بہنا ہے اور میر تنزیم ہے جس کو تشبید ہے جس نا اور میم بین کے ماورار ہے اور وہ تشبید ہے جس مادا اور میم بین حوسے نکا وہ ادم الراحین نے میرے تن میں تربیت کے اسباب کو مقدات کے سواند دکھا اور علمت فاعلی میری تربیت میں اپنی می تعالے کمال کرم سے اس اہمام و غیرت کے باعث جو میرے تن میں دکھتا ہے لیہ نا کی کرم سے اس اہمام و غیرت کے باعث جو میرے تن میں دکھتا ہے لیہ نامیں فرانا کہ میری تربیت

میرکسی دوسرے کے نعل کا ذخل ہو۔ بابیں اس امریس کی دوسرے کی طرف متوجہ ہوں بیں حق تعالے کا تربیت یا فتہ اور اُس کے لامتنا ہی فضل وکرم کا مجتبی و برگز بیرہ ہوں ۔ عجے

بركريال كادم وشوادنيست ترجه: كرمول برنهيس مشكل كوئى كام اكتُما يَنُه دُوا لِجُلاَلِ وَالْإِكْرَامِ وَالْمِنَّةَ وَالصَّلَوَةُ وَالسَّلَامُ مَكَلَىٰ دُسُولِم وَالتَّحِيَّةُ اَوَّلُهُ وَالْجِرُاءِ

مكتوب <u>48</u>

### اسرارولایت کے ظاہرکرنے میں خطرات

ده کادوبارجواس ولابیت بروابسته ب - اگر تقوراسائی ظاہر کیا جائے یا وہ معاملات جوان دونوں ولائتوں کے تعلق ہیں۔ اگر اشادہ کے طور برجی ان کا سجھ بیان کیا جائے توقیطے البکٹوئم و تی بے اکھکٹوئم درگ بلعوم قطع کی جائے اور رک ملعوم کاط دی جائے تی تنق کر دیا جائے۔

لیکن جانتا ہے کہ ع

بركريان كاد ما مضوار نيست

ترجمه: كميون برنمين مشكل كوئي كام

بان الله تعاسل کافعنل و کرم البیا ہی ہونا چاہئے۔ یہ کرم ہمادے تی میں اُن ہی سینیں ہے بلکہ اس دن سے ہے جبکہ ہمادی مُشتِ فاک کورئین سے کے کراپنا فلیفہ بنا یا اور ابنا نائب بنا کرتمام اسٹیا و کا قیوم کیا اور اس کو بلاواسط تمام اسٹیا ء کے نام سکھائے اور وشتوں کو جواس کے مرتم و بزرگ بندے ہیں اس کا شاگر و بنا یا اور با وجو داس بزرگی کے اس کے آگے ہو کرنے کا حکم فرمایا اور ابلیس جو علم ملکوت کے لقب سے ملقب تھا اور طاعت وعبادت میں بڑا اعلیٰ شان دکھ آتھا، حب اس نے سیمدہ سے انکاد کیا اور اس کی تعظیم و توقیر بجانہ لا یا تو اس کو اپنی درگاؤ علی سے دھ تکا د دیا اور ملاحون ومردود کر دیا۔ اور طعم ن و ملامت کا سے وابی درگاؤ علی سے دھ تکا د دیا اور من قدر تہت وقدرت اور طعن و ملامت کا سے توجو کو اٹھا لیا جس کے اٹھائے سے ذمین و اور میں اور بہالہ وں نے انکاد کیا اور طور درگئے۔

آورنیزاس کووہ قورت عطافر مائی کوس کے باعث اُس نے باوجودا بنی جوں اور چگوں ہونے کے ذمین واسمان کے بیدا کرنے والے بیخوں وہی چگوں ہونے کے ذمین واسمان کے بیدا کرنے والے بیخوں وہی چگوں ہوئی کے دوست کی قابلیت بیدا کی۔ حالا نکہ بیبا کہ باوجود اسمقد رسخت اور مضبوط ہونے کے حق تعالیٰ کی ایک ہی تعلیٰ سے بادہ بادہ اور خاکستر ہوگیا۔ وہ خدائے قدیم الاحسان اورادی الراحمین اس بات برقاور و توانا ہے کہ مجھ جیسے لیما ندہ کوسالقین سے درمابت الراحمین اس بات برقاور و توانا ہے کہ مجھ جیسے لیما ندہ کوسالقین سے درمابت کا مرکب بنائے۔

اگرمادشاه بر در پسرندن برلیرتواسےخوارمببلست کمن

ترجبر: اگربطرهیا کے دربرائے سلطان تواخواجرند ہرگر ہو مریشان!

تنبید : حضرت می سیان و تعالی ہمیشہ ہی تنزید و تقدیس برہے اور حدوث کے صفات اور تقص کے شائد میں تغیر و براکا خل صفات اور تقص کے شائد میں تغیر و براکا داخل نہیں اور اس بادگاہ اعلیٰ میں اتصال وانفعال کی نجائش نہیں۔ وہاں حالیت و محد ت

کا تجویز کرنا کفرسے اور اتحاد وعینیت کا حکم کرنا عین الحاد و ندتو ہے جق تعالیٰ کے خاص بندے اس بارگاه مین خواه کتن ہی قرب و وصل بیدا کریں مجر بھی حبمانی قرب اور بوبروع ص كاتصال كي قسم سينسي بهوكا و مإن قرب هي ببجون سے اور وصل هي بيجون -ان بزرگون كاكارو ماراس حصرت جل شائد بس عالم بيجونى سے بعد اور عالم جون كو عالم بیجون کے ساتھ وہ نسبت ہے جوقطرہ کو دریائے محیط کے ساتھ ہوتی ہے کیونکہ وہ مکن ہے اوديه واجب دنيزعالم حون زمان ومكان كي تنگي مين محرود سير اورعالم بيچون اسس تننگ سے آزا دا *ورزمان وم*کان سے ورا را لوداء ہے۔ ہاں عبادت وتعبیر کا مبدان عالم بورس وسيع ہے اورعالم بيون ميں تنگ و ناريك ليُعَلُّوهُ مِنَ الْعِبَارَةِ وَلَجُدِهِ عَنِ الْإِسَّارَةُ ركىينكه وه عبادت سے برتر اوراشادہ سے بعیدے بعنی سی عبادت واشادت میں نہیں سکتا۔ اس ارحم الراحين نے اپنے خاص بندول کو بیجونی کا حصتہ دیے کم عالم بیجون ہیں واخل کیا ہے اوربيجونى كے معاملات سے مشرف فرما يا ہے۔ اگر مالفرض اس بيجون كوجون كے ساتھ تعبيركري رتواس سع بى بعيد ترب كم بانغ لوك ما بالغول ك أكرجاع كى لذت كو تندوشكرى لذت سے تعبیر كرس كيونكه سے دولذتيں ايك ہى عالم حون سے ہيں ليكن وه تعبيرومعتبردو مختلف اورمتغنا دعالمول سيع بي - بسي اگركوني بيچون كوتون كيساتھ تعبیرکرے اور بیچون برجون کا حکم لگا کے توواقعی طعن نشنیع اور آلی دوزندقہ کے ماتھمتم ہونے کاستحق ہے۔

الل سے نابت مُواکدان اسرار کا دقیق اور پوشیرہ ہونا عبارت کی تعبیر کی وجہسے مے نہ کہ تحقق وصول کی وجہسے کیونکہان اسراد سے تعقق ہونا کمال ایمان ہے بھی ہی ہی کو جہ سے کیونکہان اسراد سے تعمیل کا کمان ایمان ہے تھی ہیں ہی کو جون کی عبارات میں تعبیر کرنا عبین گفر اور الحا دہے۔ بیماں مَنْ عَدَفَ اللّٰهُ مُلَّ لِسُائِدٌ وَسِن نے اللّٰہ تعالیٰ کو بیچا نا اس کی زبان بند ہوگئی ابر علی کرنا عباسیتے۔

دَتَبِنَا الْسِيمَةُ لَنَا لَوْرَ نَا وَاغْفِرُ لَنَا إِنَّلَ عَلَى كُلِّ شَبِينَ قَدِيْنَ مَدِينَ مَدِينَ مَ « إِالله إِنَّوْمِهَا دِكُ نُورِكُوكُا مِلْ كُرُاوِدِمِم كُونِيشْ كُومْم جِيْرُوں بِهِقَا وَرسِع " اَلْحَدُ لَيْهِ إَوَّ لَا وَانْحِرًا وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَةُ مُ عَلَىٰ دَسُولِهِ وَالْمِسَّا وَسَوْمَدُ ا -« اقدل و افرالتُرتوا سِلْ كى حمد بِهَ اوراميشِهُ اس كرامول بِصِلُوة وسلم بهو "

#### مكتوب ميه

### ئے۔ مخصرن طاہری سے متانٹر ہونا اسپنے نقص اور بنے کی سب باد بر سے

نوروکال اور سی و مجال جہال کہیں کہ ہے وجود کا اثر ہے بوعض نیر جہال ہیں کہ ہے وجود کا اثر ہے بوعض نیر جہال ہیں کہ ہے میں برج س طرح وجود اس بالد کا میں شائہ ہے ساتھ معموں ہے میں برج س و جال بھی اس بالد کا میں شائہ ہے طلبت کے طور براس میں آیا ہے جمان کا ذاتی اسے عام ذاتی کے باعث معمن شراور سراس قرع و نقص ہے۔ میں بیئن و جال جو میں میں شہود ہوتا ہے اگر چہودی سے آیا ہے۔ لیکن جو باکھوم کے ائینہ یں ظاہر بھوا ہے اس کے انگینہ کا دائی کا ورکم ن جو ذاتی تیج و نقص المصالے کا دیگر کو میں سے آیا ہے۔ لیکن جو بالا ہے میں بیا آجے و نقص المصالے کے انگینہ کی خاص سے اس میں ہوزاتی تیج و نقص المصالے کے میدوسے اس میں کے ساتھ اس کی مناسبت نہیا دہ تر ہے جس طرح فاکروب اس میں بیا کیونکہ اس کے ساتھ اس کی مناسبت نہیا دہ تر ہے جس طرح فاکروب نہیں بیا کیونکہ اس کے ساتھ اس کی مناسبت نہیا دہ تر ہے جس طرح فاکروب کو بدیو دار چیزوں سے نہیں کو بدیو دار چیزوں سے دوں لذت آتی ہے جو باکیزہ اور نوشبود دار چیزوں سے نہیں کو بدیو دار چیزوں سے نہیں کو بدیو دار چیزوں سے دوں لذت آتی ہے جو باکیزہ اور نوشبود دار چیزوں سے نہیں کو بدیو دار چیزوں سے نہیں کی میا ہوں دیا ہے جو باکیزہ اور نوشبود دار چیزوں سے نہیں کی دیا ہوں دار چیزوں سے نہیں کی دور سے دور کو دیا ہوں دیا ہوں کی دیا ہور کی دیا ہوں کی دیا ہور کی دیا ہوں کی دیا ہور کی دیا ہوں کی دیا ہور کی دیا ہور کی دیا

مشہور قصة ہے کہ ایک خاکہ وبعطاروں کے مخلہ سے گزرا جونہی خوشبواس کے دماغ بیں پنجی ہے ہوش ہو کرگر بڑا۔ ایک بزرگ جی اسی راہ سے واقعت ہوا فرمایا کہ اس کی ناک کے سے گزرر ہا نظا جب اس معاملہ سے واقعت ہوا فرمایا کہ اس کی ناک کے بہر بنجا سے الکر رکھ دو تاکہ اس کی بر توسے خوسش ہو کہ ہوئش ہیں آجا جب اُنہوں شنے ایسا ہی کیا تواس کو ہوئش آگا ۔

#### مكتوب مكنا

# معستی چیور کرمیت اختیاد کرنا اور لوگول مرف بقدر منرورت ملنا

مرت گردی ہے کہ آب نے اپنے احوال خیر مال سے اطلاع نہیں دی۔ اُمیدہے کہ آب نے اپنی حالت کو بدل لیا ہوگا اور مستی کو مجود کر مل کے دوئی ہو منے ہوں گے اور فراغت کو ترک کر سے مجاہرہ کی طف توجہ کی ہوگی ۔ اب کا شہرے کا دی دات سونے کے لئے مقرد کریں اور اُدھی داست طاعت و عبادت کے لئے۔ اگراس قدر ہمت مذہ ہو سکے تو دات کا تمیسرا حقہ جو نصفت مدس بعین چھٹے صفتے کے سے ہمیشہ جاگتے دہیں اور کو شسس کریں کاس دولت کے دوام صول میں فتور نہ بڑے ۔ فلق کے دہیں اور کو شسس کریں کاس دولت کے دوام صول میں فتور نہ بڑے ۔ فلق کے ساتھ اسی قدر انقلاط و انبساط کھیں کہ اُن کے حقوق ادا ہو سکیں ۔

اَلَقَهُ وَمَ اَقَدَّهُ بِقِلْهِ هَا - رَصَرُورت انداذه كَمُوافِق ہوتى ہے )
قدر ماجت كے زيا وہ خلق كے ساتھ انبساط دكھنا فضول ہے اور لا يعنى بين داخل ہے ۔ بسا اوقات بڑے ہے براحر سے مزداس بربر تب ہوتے ہیں اور تمریوں تمریوت وطریقیت كے منوعات امور ہیں داخل ہوتا ہے ۔ وہ شیخ جو مربیوں كے ساتھ صرب نياده انبساط دكھ آہے وہ مربیوں كوالادت سے نكالیا اوران كی طلب میں فتور دالی آہے ۔ نَعُونُو بالترین ذلک ۔ اوران كی طلب میں فتور دالی آہے ۔ نَعُونُو بالترین ذلک ۔

اس امری برانی کواچی طرح معلوم کرئی اُورطالبوں کے ساتھ اس مم کا سلوک کریں جو نہ کہ نفرت وبیگانگی کا موجب معلق سے تنہائی اور گوسٹ شینی بھی صروری ہے کیونکہ ماجست سے ذیا دہ اُن کے ساتھ اُسٹنائی دکھنا نہ ہر قاتل ہے ۔ التند تعالیٰ تونیق سے اُسپ کویہ

### مكتوب سيرا

## اینفصاحبزادگان کے نام مکتوب ان کے مقام کا اظہاراور انہیں شکرادا کرنے کی تاکید

مرت گزری ہے کہ فرزندان گرامی نے اپنے ظامری باطنی احوال کی سبت کی بیس اکھا۔ شامد دیری کے جو اور سبتے ہے باعث مجھ ووراف دہ کو بھول سکتے ہو۔
ہم جم ادمی ادمین رکھتے ہیں ۔ آمیت کری اکٹیس اللہ بکا فی عَبْدَه و کیا العُرتعالی البین بندہ کو کافی نہیں ) نامراد غریبوں کو تستی مختفظ الی ہے عجب معاملہ ہے کہ تہمادی اس قدر لا بروا ہی ہے با وجود ہمیشہ دل تہمادے الی کی طون متوجہ ہے اور تہمادے الی کی طون متوجہ ہے۔
اور تہمادے کمال کا خوا بال ہے ۔

کل مبع کی نماز کے بعرف سی کوت بینی مراقبہ و خاموشی کے وقت ظاہر ہمواکہ و خطعت ہو ہیں ہے اور محاسب کے اور و خطعت مجھے بہتائی گئی۔ دل میں آیا کہ بی خلعت زائلہ می کو دیتے ہیں یا نہیں ؟ مجھے بہا از و مہوئی کہ اگر بی لعت نہ المامیر سے فرز ندمی مودیدی تو ہم ہم ہے بہا کہ کہ کے بعد دیجا کہ میرے فرز ندکو مرحمت فرمائی گئی ہے اور وہ خلعت سب کی سب اس کو بہنائی گئی ہے۔ بی خلعت زائلہ معا ملہ قیومیت سے مراد ہے ہو تربیت قریمیل سے حتی کہ کہ اس کا معاملہ جب اور اس محصر جمیع میں ارتباط کا باعث ہے۔ اس موجب انجام کے بہنچ جائے گا اور خلع کی سعتی ہوجائی گئی ہے۔ انجام کے بہنچ جائے گا اور خلع کی سعتی ہوجائی گئی ہے۔ انجام کے بہنچ جائے گا اور خلع کی سعتی ہوجائی گئی ہے۔ انجام کے بہنچ جائے گا اور خلع کی سعتی ہوجائی گئی ہے۔ انجام کا باعث ہے۔

توأميد بهككال كرم سيفرزندعز يزمح يسعيد كوعطا فرمانيس منتح ويرفقي بهميشه عاجزى سے بيوال كرنا سے اور قبولتيت كا اثريايا سے اور فرندندعزيز كواس دولت کاستی معلوم کرتاہے۔ برکریب ان کاریا دشوارنسیت

تر ثبه: کمیوں برنسی شکل کوئی کام استعداد می اس کی دی ہوئی ہے ہے

تودادي مهر چنرومن چيز تست نياوردم اذخان جرسي نخست نہیں لایا <sup>کیں</sup> کھے بھی اینے گھرسسے مجھے سب کچھ ملاسے تیرے درسے

التُدتعاسك فرما مَا سِم : -اعَمَلُوا ال دَا وُدُهُ شُكُرًا وَقِلْيُلُ مِنْ عِبَادِي الشَّكُومُ .

رد اے ال داؤدعل كرواورشكر بجالاؤ ميرسے بندے شكر گزاد مقور سے

تم جانتے ہی ہوکڈسکرسے بیمرًا دسہے کہ بندہ اچنے ظاہری باطنی اعفیٰ ء و جوارح وقوی کوجس عرص کے لئے اللہ تعاسالے نے عطافر مایا ہے آن میں صرف كىيە كىونكراگەبەيدىم موت توشكى بى مالى نەسوتا -

وَاللَّهُ صُبِّعَانَهُ الْمُوفِقُ رالتُدتن الله تونيق وين والاسي

اس قسم كے علوم بوشيدہ امراد ميں سے بي اگرج صرف كے ساتھ كھے جات میں سین میرمی ان کا بوٹ بدہ دکھنا ضروری سے تاکہ لوگ فتنہ میں مزیر مائیں۔ دوسرسے بیکہ دوشکل جودرسیش عیس شایروه معامله عالم مثال بیس تھا ۔ ان دنوں میں وہ مبی حل ہو گئی ہے اور کوئی پوسٹ پر گی نہیں اُس میں مشا میرانس امر يس خوا حمعين الدين دحمة الترتعاسك عليه كى دوحا نيت كابھى دخل موكا مختصوم مجى شايداس مشكل كودل مين ركفتا موگا -

أَلْلُهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمِّدُ قَعَلَى أَلَ مُحَمَّدٍ كَاصَلَيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيهُمْ وَعَلَى أَلِ إِبْرَاهِيهُمْ إنَّاكَ حَرِمِينُدُ تِجَعِيثُ ٱللهُ مَّيَالِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلْحُكَمَدٍ كَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِتِ مَ وَعَلَى أَلِ إِبْرَاهِتِ مَ إِنَّاكَ حَدِمينُ كُلِّعِثُ لَ

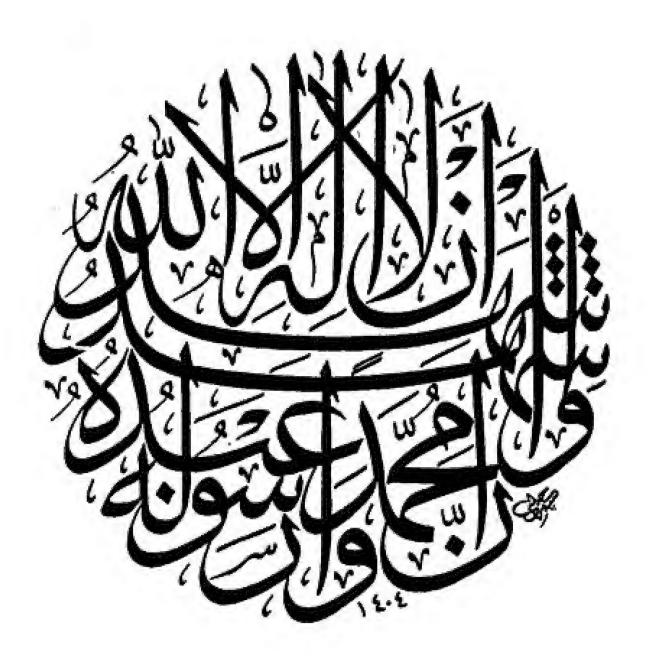

#### مكتوب ساا وسااوسا

### صفات باری تعالیے نزمین دات ہیں نن غیر زات اذمالا تا ملاد جددوم ملا خطر کریں ۔

مكتقب مخاا

## مخلوق خدا کی خدمت لوح بالٹر کرنا بھی باعث اجرو نواب سے

حق تعالے اپکوحترا عتدال اور مرکز علالت براستها مت عطافرائے۔ یہ کس قدراعلیٰ دولت ہے کہ عطیات کا بخشے والا صفرت جی جل شانہ اپنے سی بندہ کو بعون بزرگیوں اور معنیلتوں کے ساتھ مخصوص کرکے اپنے بندوں کی حاجتوں کی گئبی اُس کے دستِ تعترف کے حوالہ کر دسے اور اس کو ان لوگوں کا جائے بناہ بنائے۔ اور دیکس قدراعلیٰ نعمت ہے کہ بہت می خلوقات کو جس کو اللہ تعالے نے ممال کرم سے اپناعیال فرطیا ہے اس کے متعلق کرے اور ان کی تربیت اس کے سپر دِ فرمائے۔ وہ خص بہت ہی سعاد تمندہ عجواس نعمت کا شکرادا کر سے اور اپنے مولیٰ کے اپنے مالک کے عیال کی خدمت گذاری کو اپنی سعادت بمائے اور اپنے مولیٰ کے غلاموں اور لونڈ لویں کی تربیت کو اپنا شرف شمجھے۔ التہ تعالے کی حمدہ کے کہ وہاں کے لوگ آپ کے ذکر خیرسے ترزمان ہیں التہ تعالے کی حمدہ کے کہ وہاں کے لوگ آپ کے ذکر خیرسے ترزمان ہیں

اور آب کے کرم واحمان کا ذکران کی زبان میر ہے -والسلام

#### مكتوب كملا

# نبی علبہ السلام کی شریعیت کے اتباع کے بغیر سارے مجاہلات بیکار بلکم صربی

کوئی ہے وقوف یہ گمان نہ کرسے کہ صفرت فی البشر علیہ القبالوۃ والسّلام کی بعث کی مجمد ما ور آن کی تبعیت ومتا بعث کی مجمد موادم کے کہ میرکور کو کہا ہے کہ بیکا انساز میں اور شریعیت سے بحالا نے سے مراد ہے ابترونا تمام مورس میں خلام مجمول ہے اور عذاب ہے جو تعمت کی صورت میں خلام مجمول ہے اور عذاب ہے جو تعمت کی صورت میں خلام مجمول ہے اور عذاب ہے۔ اور عذاب ہے جو تعمت کی صورت میں خلام مجمول ہے اور عذاب ہے ایکا ہے۔

ا عرمن کشف میرے اور الهام مربے سے فینی طور نربعلوم ہو و کیا ہے کہ اس داہ کے دقائق میں سے کوئی دقیقیا وراس گروہ کے معادف میں سے کوئی معرفت اسخف رت صلی الشعلیہ وسلم کی متابعت کے واسطہ اور وسیلہ کے بغیر میشنہ نہیں ہوتی اور مبتدی اور متوسط کی طرح منہ ہی کوجی اس داہ کے فیوض و برکات انحفرت کی طفیل و تبعیت کے بغیر مہل نہیں ہوتے سے

> محال است سعدی که داه صفا توال دفت نجز در بیے مصطفام قدم مکرس مذجب کمس مصطفام کا بیرسب ملمآنهیں داہِ صفا کا

افلاطون ب وقوف نے اس صفائی کے باعث جوریاضتوں اور مجاہروں سے اس کے نفس کو مال ہوئی، اپنے آپ کو انبیا علیہ الفلاح کی بعثت سے اس کے نفس کو مال ہوئی، اپنے آپ کو انبیا علیہ الفلاح کی بعثت سے ستھنی جانا اور کہا -

نعن قدم مهدتین که خاجة بنا الله من یهدنیا روم مهدتین که خار با به مهدتین که خار بی کا ما بست نبیس که دو بهم برایت یا نته لوگ بی ، بهم کوسی باوی کی ما بست نبیس که اس ب وقوف نے بیر بنرجا نا کہ بیر معلفائی جوا نبیا و کی متا بعت کے بغیر ریاضتوں اور مجابدوں سے حال مہوتی ہے ایسی ہے مبیدے سیاہ تا بنج برسونا حراما دیں یا نبر کوشکرسے غلافی کریں روہ انبیا وعلیہ السلام کی متا بعدت ہی ہے جو تا بنے کی مقدت کوبدلا کر خالص سونا بنا دیتی ہے اور نفس کو اقارہ بن سے نکال کرا ممینات میں سے نکال کرا ممینات میں سے آق ہے ۔

بهرحبهٔ گیرونگتی عِلّست شود ترحمه : حوکچه مربین کھاستے اس کامرض براھ جائے اس کے واقی مرض کا ڈور ہونا انبیا دعیہم القلاۃ والسّلام کی ٹمرائع پرموقوف ہے۔

وَمِدُونِهُا خَرُطُ الْقَتَادِ - ورورن سب فائره تكليف سب "

ك نَعُنُ قَوْمٌ مُمَدَّبُونَ لاَ حَاجَتَ بِنَا إِلَىٰ مِنَ يُمَدِّ بِنَا - مع مَدَّبِ لوگ بِي مَدَّبِ لوگ بي بم كوكئ تهذيب كامات نيس "

مكتوب عالم

مشائخ طربقت موصل كلام كى تا وبل صرورى ،

میرے مخدوم ؛ اس قسم کی باتیں جواسرار کے اظہار بریبنی ہیں اور ظاہر کی طوف سے معروف اور جو ہی ہیں۔ ہروقت مشائن طریقت قدس ستر ہم سے مرز دہوتی دہی ہیں اور ان بزرگوادوں کی عادت ستمرہ ہوگئی ہے کوئی نیا ار منبین جی اور ان بزرگوادوں کی عادت ستمرہ ہوگئی ہے کوئی نیا ار منبین جی اور کی اس کا اختراع کیا ہے ۔
کیس کو کی آو گ تا دُور بخ کیس نے فی الّا شاد م ۔
دو بر بہی شینسی نہیں جو اسلام میں توری کئی ہو ؟

مچربیسب شود وغوغاکیا ہے۔ اگرکوئی ایسالفظ صادر ہوا ہے جب کا ظاہر علوم شرعیہ کے ساتھ اس کو ظاہر علوم شرعیہ کے ساتھ مطالقت نہیں دکھتا تو تعقوش می توجہ کے ساتھ اس کو اللہ سے جبر کر مطابق کرنا جا ہے اور ایک مسلمان کو تہم مذکر نا جا ہے۔ جب شریعت میں فاصلہ کا دسوا کرنا اور فاسق کا نواد کرنا حرام و منکر ہے تو توجہ صرف استباہ ہی سے ایک مسلمان کا خواد کرنا کیا مناسب ہے (ورشہر لبٹہ راسس کی مناصب ہے (ورشہر لبٹہ راسس کی منادی کی ناکنس دیا ہی ہے۔

منادی کرناکونسی دینداری ہے ؟

مُسلانی اورمربانی کا طریق بهرسے که اگرسی خص سے کوئی ایسا کلمها در ایمور بطا برطوع شرعیه کے مخالف ہمونود سکھنا جاہیئے کہ اس کا کہنے والا کون ہے ۔ اگر کمی وزندیق ہموتو اس کو در کرنا چاہیئے اوراس کی اصلاح پی کوشش مند کرنی چاہیئے۔ اور اگراس کلمہ کا کہنے والا مسلمان ہموا ور النہ ورسول برایان دکتنا ہموتو اس کی اصلاح پی کوشش کرنی چاہیئے اور اس سے واسطے ممل محمل محمل کی اصلاح پی کوششش کرنی چاہیئے والے سے اس کا حل طلب کرنا چاہیئے۔ اور اگراس سے مل کرنے چاہیئے اور اس کے منا جائے ہیں عاجز ہمو۔ تواس کونصیحت کرنی چاہیئے اور نرمی مند کرنا چاہیئے۔ کیونکہ اجازت وقبولیت کے نزدیک اور اگر مقصود اجابت منہ ہموا ور موراد کرنا ہی مطلوب ہموتوری خبرابات ہے۔ ہے اور اگر مقصود اجابت منہ ہموا ور موراد کرنا ہی مطلوب ہموتوری خبرابات ہے۔